

## حرف اول

محی الدین نواب کے قلم ہے۔

## ایک نوخیزتن بر اترنے والی نفس نفس محبت کی روداد۔ اس کا وجود گوشہ سلگ رہا تھا۔

بھوک، مجبوری، غربت، ضرورت اور جرا یہ ایسی ظالمانہ کیفیات ہیں جو آومی کو اصول، نظریات .... اور بعض اوقات اپ عقائد تک سے بعاوت پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایسی کیفیات کے شکار افراد کے ورمیان رنگ و نسل کی کوئی دیوار ہوتی ہے نہ ندہب کی تفریق۔ خواہش آسودگی ہی ان احتیاج کے ماروں کا ندہب ہوتی ہے لیکن اس عالم بے کی میں بھی بعض نام نماد، غیرت کے فاروں کا ندہب ہوتی ہے لیے سرکھت ہوجاتے ہیں۔ اپنی کمرور غیرت کے کرب میں جاتا ہے لوگ اپنی فطرت اور ضرورت کے مطابق غیرت کے کرور غیرت کے کرب میں جات یا اوگ اپنی فطرت اور ضرورت کے مطابق غیرت کے معیار بدلتے رہتے ہیں لیکن عشق والوں کی الگ ہی ایک دنیا ہوتی ہے۔ یہ غیرت کے مطابات میں الجمتے ہیں نئی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ مسلک عشق کے یہ بیرو تو محبت کے سوا ہر چیز کی نفی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔

آبلہ بدن بردی ملک کے پی منظر میں کھی جانے والی ایک ایی ہت کی واستان ہے ، جس نے انوکی مثال قائم کرکے جیتے جاگتے تاج محل کی حیثیت افقیار کرلی تھی۔ اپ پریتم کی پوجا کو اپنا ندہب اور گیروے رنگ کو اپنا اوڑھنا پچھونا بنا لینے والی وہ وائ پاپ گرکی بات تھی۔ بای تھی۔ کو گنا اور گرد کی آلودگی اس کے نکھار اور اجلے پن بات تھی۔ نوعری کی بلاخیز محبت کی حدت اے کندن بنائے وے ربی تھی۔ اس سوخت تن آبلہ بدن کو اپ محبوب کا نام روشنائی سے لکھنا گوارہ تھا نہ خون جگر سے۔ اس نے ایک انوکھا بی ڈھنگ افقیار کیا۔ محبت شناسوں کے لیے وفا گزید گان کا احوال۔

انسان جس چیز کی بہت زیادہ خواہش کرتا ہے اوہ چیز اسے نہ ملے تو اسے حاصل کرنے کے لیے چور دروازے سے گذرتا ہے۔ " شجرہ " ایسے کرداروں کی واستان ہے۔ جنہیں کھانے کو آم نہ ملا تھا انہوں نے اِمرود کے درخت سے آم پیدا کیے۔ یہ ایک مطحکہ خیز

## المربدل

ابتدائے تمذیب ہے محبت کی داستانیں

قلم ہے کھی گئیں۔
دل کے آنسوؤں ہے رقم کی گئیں۔
اور جمی خون جگر ہے روشن کی گئیں۔
لیکن اس پریم پجارن نے
پیار کی انتا کر دی
جب تک وہ نہ آیا
دب ایک ایک آبلے ہے کھی گئی
آبھی جاؤ کہ میں نے
آبھی جاؤ کہ میں نے
آبلوں کی کمکشاں بچھا دی ہے۔
آبوں کے ماروں کی گردنیں جھکا دی ہیں۔

بات ہے۔ لیکن آپ " شجرہ" پڑھ کر تتلیم کر لیں گے کہ انسانی ضد اور خواہشات ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں-

معاشرے کا حساس ترین فرد ہونے کے ناطے ادیب و شاعر ہر سانے اور واقعہ کا اثر دوسروں کی نسبت زیادہ اور جلدی قبول کرتا ہے۔ نواب صاحب بھی اس حوالے سے قلم اشاتے ہیں۔ انہوں نے سیاب کے حوالے سے جو داستان کھی ہے' اس کے بلاخیز بہاؤ میں آپ خود کو بہتا ہوا محموس کریں گے۔ آپ پر انکشاف ہو گا کہ سیاب صرف نقصان میں آپ خود کو بہتا ہوا محموس کریں گے۔ آپ پر انکشاف ہو گا کہ سیاب صرف نقصان میں کا سبب نہیں بنتا' تمذیب و تمدن اور رسم و رواج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی ذو میں آنے والی ہر شے تغیرو تبدل کا شکار ہو جاتی ہے۔

اس مجموعے میں "کن" نای کمانی ایس تاثر انگیز ہے 'جس کے انفقام پر آپ گم سم

بیٹے سوچتے رہ جائیں گے کہ انسان راسی کے کس نقطہ آغاز سے چاتا ہے اور گمرائی کی کس

انتا کو پننچ جاتا ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ درسگاہوں میں کتابیں سکھاتی ہیں۔ لیکن زندگی کے

عملی راستوں پر قدم قدم پر ٹھوکریں ہدایات ویتی رہتی ہیں۔ جو ہدایات کو سمجھ نہیں پا آ' وہ

یوری زندگی عذاب میں جاتا رہتا ہے۔

ہم نواب صاحب کی ایسی ہی کمانیوں کے مجموعے آئندہ بھی شائع کرتے رہیں گے' جو بظام ولچیدوں سے بھربور کمانیاں ہوتی ہیں' گر حقیقتاً" ایسا آزیانہ ثابت ہوتی ہیں' جو سونے والوں کو جنبھوڑ کر جگا دیتی ہیں۔

اواره

میں کوئی بیننالیس برس کے بعد ٹاگور (بھارت) پہنچا تو بہت سے پرانے اور سے رشتے دار طنے کے لیے آئے۔ ان کے بچے مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے پاکستان سے نہیں چاند سے آیا موں اور کوئی بجوبہ موں۔

وراصل انہوں نے جھ سے پہلے کوئی پاکتانی رشتے دار نہیں دیکھا تھا۔ تقیم ہند کے دقت ان کے بزرگ وہیں رہ گئے تھے۔ صرف میں ابنی بیگم کے ساتھ کراچی آگیا تھا تب ہندوستان جاکر کسی سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ان بینتالیس برسوں میں وہاں میرا ذکر ہوتا رہا تھا۔ پرانے رشتے دار میری طرح پچاس اور ساٹھ برس کے ہوگئے تھے۔ ان کے بعد کی نسل جوانی اور بڑھا پے کے درمیان تھی اور ان کے بعد کی نسل بالکل نوجوان تھی۔ پندرہ سے ہیں برس کے بچوں نے پاکتان کے متعلق صرف اخباروں میں بڑھا نو وہ بھے سے طرح تھا یا ٹی وی کی خروں میں اس ملک کو دیکھا تھا۔ میں انہیں دستیاب ہوگیا تو وہ بھے سے طرح کے سوالات کرنے گئے جیسے میں ہندوستان کے آثار قدیمہ سے تعلق رکھتا تھا اور اب پاکتان سے برآمہ ہوا ہوں۔

بھائی یوسف علی کی نوجوان نواس فرح نے پوچھا۔ "سنا ہے" آپ کے ہاں جملموں میں بری پابندیاں ہیں۔ ہیرو اپن ہیروئن سے وو ہاتھ دور رہ کر رومانس کرتا ہے؟"

پاہریاں ہیں۔ بیرو ابی بیرو ن سے دو ہا تھ دور رہ سر روہ ک سرع ہے! میں نے کہا۔ "تم فکموں کی بات کرتی ہو۔ ہمارے گھروں میں کوئی لڑکی اپنے بزرگوں مار سے نام میں میں میں میں اس کرتی ہوں میں اس کرتی ہے!

ے ایس باتیں نہیں کرتی میسی تم کر رہی ہو۔ بھارتی فلموں میں عورتیں جیسا مخفر لباس پہنتی ہیں کیا ایبا لباس تم نے بھارت کے کسی گھر میں یا تھبے میں دیکھا ہے؟"

"ابیا لباس ہماری جعلموں میں صرف گلمر کے لیے پہنایا جاتا ہے۔ ہمارے ویس میں گربی بہت ہے۔ تن ڈھاننچ کے لیے پورا لباس نہیں ملآ۔ یہ بیچاری جنتا اگر جعلموں میں البا حس' گلمر اور دولت وکچھ لیق ہے تو کیا برا ہے؟"

"برائی ہے۔ غریب لڑکیاں ایسے لباس اور اتن وولت حاصل کرنے کے لیے غلط راستوں پر چل برتی ہیں۔"

یوسف علی کی بیگم وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری بات سنتے ہی ان کی آکھیں بھیگ گئیں۔ وہ میرے قریب تھیں۔ میں نے صاف طور سے آنسو ٹھیلکتے و کیھے۔ انہوں نے

جلدی سے ساڑھی کا آنجل آنجھوں پر رکھ لیا۔ آنجل میں آنو تو چھپ گئے گر آنو پو نجھنے کا عمل نہیں چھپ سکا تھا۔ اس لیے وہ اٹھ کر چلی گئیں۔

آنو قطرہ قطرہ بتے ہیں۔ گر سمندر سے گرے ہوتے ہیں۔ پتا نہیں آوی کی کتنی گرائیوں سے نکل کر آنکھوں کی ولمیز تک آتے ہیں۔ میں نے یوسف سے بوچھا۔ "بھالی کو کیا ہوگیا؟ کیوں رو رہی ہیں؟"

یا ہو لیا؟ یوں رو رہی ہیں؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ''پاگل کی پکی ہے۔ اس کے رونے اور ہننے کا کوئی وقت مقرر ں ہے۔''

وہاں رشتے کی مزید دو عور تیں اور ان کے جوان بچ تھے۔ دہ بھی کی نہ کی کام کے بمانے بطلے گئے۔ مجھے اجنبیت کا احماس ہوا۔ صاف پتا چل گیا کہ مجھے اجنبیت کا احماس ہوا۔ صاف پتا چل گیا کہ مجھے سے کچھ چھپایا جاتا ہے جبکہ میں رشتے وار تھا۔ ہاں ایک وراڑ پڑگئی تھی۔ میں پاکتان سے آیا تھا۔ خون کا رشتہ ہونے کے باوجود غیر مکلی تھا۔ کچھ دنوں رہ کر چلا جانے والا تھا۔ گویا یہ ایک ملک کا راز تھا، دوسرے ملک سے چھیایا جارہا تھا۔

میں ناگ بور میں ایک رات گزار کر رائے بور چلا آیا۔ وہاں میرے بھو بھی زاد بھائیوں کا کنبہ بورے ایک محلے کی صورت میں بھیلا ہوا تھا۔ وہاں کی مختلف گلیوں میں ہندوؤں کے دو چار مکانات تھے۔ ورنہ مسلمان ہی مسلمان تھے۔ پانچوں وقت کی اذا نیں سائی دیتے تھے۔ خوا تین میلاد کی محفلیں دیتی تھیں۔ بزرگ حفزات مجد کی طرف جاتے وکھائی دیتے تھے۔ خوا تین میلاد کی محفلیں منعقد کرتی رہتی تھیں' جوان لڑکے امیتا بھر بچن' انیل کپور' عامر خان اور سلمان خان کے اساکل میں دکھائی دیتے تھے۔ جوان لڑکوں کو بردہ کرایا جاتا تھا۔ پھر بھی بردے کے پیھیے اساکل میں دکھائی دویے تھے۔ جوان لڑکوں کو بردہ کرایا جاتا تھا۔ پھر بھی بردے کے پیھیے مری دیوی' میناکشی اور بوجا بھٹ کی ہو باس آتی رہتی تھی۔ چو نکہ ہر سو ہندی زبان تھی اس لیے ف' ق' ق' ف اور غ جیے حدوف اوا نہیں کر پاتے تھے۔ غلط کو کلت اور فرض کو پھرج کتے تھے۔

پاکتان بنے سے پہلے غلط علط ہی تھا اور انصاف انساف ہی تھا۔ انسابہ نہیں تھا۔ اس بنت کا اتنا وکھ نہیں ہے۔ اس بات کا اتنا وکھ نہیں ہے کہ بھارتی مسلمانوں کی زبان گبر گئی۔ وکھ سے دکھ کر ہوا کہ وہ کلام پاک غلط تلفظ سے پڑھتے تھے۔ نئی نسل کو خ ن ف اور غ کی اوائیگی نہیں آتی تھی۔ سے دین کے ظاف کھلی ہندو سیاست تھی۔

ایک شام میں نے اپنے بھو پھی زاد بھائی عبدالسلام سے کہا "میں ناگ بور میں ایک رات بوسف بھائی کے گھر میں رہا۔ وہاں محسوس کیا کہ ان کی المیہ بعنی کہ زینت بھابی چیکے کوئی صدمہ اٹھا رہی ہیں۔"

بھائی عبدالسلام نے حقارت سے کما- "ہمارے سامنے ان لوگوں کا نام نہ لو- اب ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے مرچکے ہیں-"

"آخر بات کیا ہے کہ ایک پرواوا کی اولاد ایک دوسرے سے کٹ گئ ہے؟"

"بات کیا ہوگی میاں! انہوں نے بے حیائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ کیا تم نے ویکھا نہیں تھا یا پوچھا نہیں تھا کہ ان کی جوان بیٹیاں اور نواسیاں ملازمت کرنے کیوں جاتی ہیں؟" میں نے کہا۔ "سلام بھائی! پاکستان میں ہماری ہو بیٹیاں بھی ملازمت کرتی ہیں۔ اس میں برائی کیا ہے؟"

"میاں! یمال جو صنعتیں ہیں' ہندوؤں کی ہیں۔ چھوٹی بری کمپنیوں کے مالک بھی وہی ہیں۔ یہ ہندو مالکان مسلمان لڑکوں کو نہیں' لڑکیوں کو ملاز متیں دیتے ہیں۔"

بی ہاں 'یہ سچائی میں نے وہاں دیکھی ہے۔ مسلمان تعلیم یافتہ جوانوں کو ملازمتیں نہیں ملتی۔ وہ فٹ پاتھ وغیرہ پر سودا پیچتے ہیں ' قلیوں کی طرح مزدوری کرتے ہیں یا پھر آوارہ پھرتے ہیں۔ اس کے برعکس لاکیاں ضبح ملازمت پر جاتی ہیں اور رات گئے واپس آتی ہیں۔ بھائی سلام نے بڑے کرب سے کہا۔ "میں نے اپنے کانوں سے ہندو موالیوں کو کتے سا ہے کہا۔ "میں نے اپنے کانوں سے ہندو موالیوں کو کتے سا ہے کہ مسلمان چھوکریاں دیتے ہیں۔ "

ہم تھوڑی دیر تک سر جھائے بیٹھے رہے۔ ایک دوسرے سے پچھ بول نہ سکے۔ پھر سلام بھائی نے کما۔ ''تم کہتے ہو' زینت بھابی چیکے چیکے کوئی صدمہ اٹھار رہی ہیں لیکن تم نے سے نہیں دیکھا' وہ سب کتنے خوشحال ہیں۔ اپنی زمین ہے' اپنا مکان ہے تمام بچ ملازمتوں سے لگے ہوئے ہیں۔ کیا تم سلمٰی سے ملے تھے؟''

ووكون سلملي؟"

"يوسف على اور زينت بھالي كى برى بينى ہے۔ انہوں نے تم سے چھپايا ہے۔ تم سے كما ہوگا ان كى دو بيٹياں اور دو بيٹے ہیں۔"

"جی ہاں۔ میں نے ان کی دو بیٹیاں دو بیٹے اور ایک نوای فرح کو دیکھا ہے۔"
"ان کی تین بیٹیاں ہیں۔ بڑی کا نام سلی ہے۔ مومن پورہ اور سنترا مارکیٹ کے درمیان جو بڑا سا آلاب ہے اس کے قریب ہی سلمی ایک بڑے سے بیٹیلے میں رہتی ہے۔
اس کے پاس بیننے کے لیے رئیٹی جوڑے ہیں۔ گھونے بھرنے کے لیے کار ہے۔ بڑے ٹھاٹھ سے رہتی ہے۔ وہاں کے ایک ایم ایل اے دھرم چند اگروال نے اسے رکھا ہوا ہے۔"
سر رہتی ہے۔ وہاں کے ایک ایم ایل اے دھرم چند اگروال نے اسے رکھا ہوا ہے۔"
بڑے شرم کی بات تھی۔ سلام بھائی کے سامنے میری نظریں شرم سے جھک گئیں۔ وہ

جی سر جھائے ہوئے تھے۔ بھیے ہم سب خطاوار ہوں اور ہم سب نے مل کر اسے اگروال کے بیٹ یں۔ وہ کے بیگلے میں پہنچایا ہو۔ الی خطائیں بھی ہوتی ہیں جو ہم سے دانستہ سرزد نہیں ہوتیں۔ کی سابی اور سیای عمل کے دوران نادا نسکل میں ہو جاتی ہیں۔

پھر ہارے ورمیان کوئی بات نہ ہوسکی۔ میں سلمی کے متعلق بہت کچھ بوچھنا چاہتا تھا ایکن میں نے سلام بھائی کے چرے اور حرکات و سکنات سے بھانب لیا کہ وہ جھینب رہ بیں۔ یہ ایسا حساس موضوع ہے کہ اسے چھیڑنے سے ہر مسلمان کو غصہ آیا ہے یا پھر چپ لگ جاتی ہے گئر غصہ کرنے سے وہ موضوع ختم نہیں ہوجاتا۔ اپی جگہ زندہ رہتا ہے اور

میں نے طے کرلیا کہ وہ اپی جوانی کی گھا سائیں گے تو میں انہیں اگروال کی ست موڑ دوں گا۔ میں نے کیا۔ "فظیم بھائی! جوانی میں آپ برے بدنام سے کوئی بدنای کا دلچیپ واقعہ سائمیں ہیں نے میں نے فرائش کی تو گویا انہیں زبان مل گئ ہولے۔ "میاں! بدنای کروروں کی ہوتی ہے جس کے پاس دولت اور اثرورسوخ ہو اس پر کوئی کیچر نہیں اچھاتا۔" میں نے یوچھا۔ "سا ہے ان دنوں آپ نے بردی دولت کمائی تھی؟"

''ہاں' میں برنش انڈین آرمی میں ایک ٹھیکیدار تھا۔ حیدر آباد و کن کی فوجی چھاؤنی میں راشن سلائی کرنا تھا۔ ان دنوں دوسری جنگ عظیم اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ مشرق بعید میں جاپان ایک دہشت بنا ہوا تھا۔ پھریوں ہوا کہ امر کی ہوابازوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرا کر جاپان کو بھی گھٹے نیکتے پر مجبور کردیا۔

ہائے! وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ حیدر آباد میں بازاری عوروں کا میلہ سالگا رہتا تھا۔ برطانوی اور امرکی فوج کے سابی اپنا بیٹ راش سے بھرتے تھے لیکن نیت عوروں سے ہی بھرتی تھی۔ باہر کی فوج جب کی بیروئی زمین پر جنگ لوئے آتی ہے تو اس ملک کے کھیوں کے اتاج کے ساتھ ان کے شہروں کی عورتیں بھی مائلتی ہے۔

عورت کیے بکی ہے؟ ایک گھرے دوسرے گھرایک ندہب سے دوسرے ندہب میں کیے جاتی ہے؟ اس کا جواب آرخ سے اور ذہانت کی غیر جانبداری سے ماتا ہے چکا ہندوستان کا ہویا پاکتان کا وہاں ہندو عورت بھی ہوتی ہے اور مسلمان بھی۔ وہاں ہندو گا کہ مسلمان کے پاس اور مسلمان گا کہ ہندو عورت کے پاس جاتے ہیں تو کی مسلمان یا ہندو کو غیرت نہیں آتی۔ غیرت کا قاضا ای وقت پورا ہوتا ہے جب ایک ندہب کے مرد کو بازار میں بیٹھی ہوئی دوسرے ندہب کی عورت کے پاس جانے سے دوک دیا جائے۔

کیا عورتوں کی منڈی میں نہب اور دھرم نہیں ہو تا؟ ہو تا ہے وہاں ہر ویوی دیو تا کی پوجا ہوتی ہے اور ہر محرم میں زور وشور سے ماتم ہوتا ہے۔ وہاں بھی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ والا اللہ وال اللہ وال کے پاس اور بھگوان والا بھگوان والی کے پاس جائے اور اگر ایسے میں کوئی اگروال کی سلمٰی کے پاس …"

میں نے چونک کر عظیم بھائی کو دیکھا وہ بری سنجیدگ سے بولے۔ "میں جانتا ہوں تم زینت بھابی کے گھرسے اپنے ول میں غیرت کی ایک کیل چھو کر آئے ہو۔ وہاں سے یماں تک کمی نے وہ کیل نہیں نکال ہے تم ایک کرب میں مبتلا ہو۔ ذرا صبر کرو۔ میں وہ کیل نکال دوں گا۔ ہاں تو میں جنگ عظیم کی باتیں کر رہا تھا۔"

'' رہا ہے'' کا ایک ایک میں اسلامی کی بات کریں۔'' ''نہیں عظیم بھائی! پہلے سلمی کی بات کریں۔''

"میاں! صرف اگروال سلمی کے پاس تہیں گیا تھا تہمارا یہ عظیم بھائی بھی ایک میرا" جو گن کے پاس گیا ہے۔ جب تک تم صبر سے میری کمانی نہیں سنو کے تہمیں سلمیٰ کے سلسلے میں ہونے والی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور تم ایک کمزور می غیرت کا بوجھ ماری انا اور غیرت کے بیچے بھلتا اور بھلتا جاتا ہے۔ کسی زخم کو سمچھ کر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ طیش میں آنے سے زخم کے ٹائے ٹوٹ جاتے ہیں۔

وہاں ہر عزیز کے ہاں بجھے ایک ایک دن مہمان رہنا تھا۔ اس کیے دوسری صبح عظیم الدین بھائی کے ہاں حدید آباد چلا آیا۔ سلمی میرے اندر ایک بھائس کی طرح رہ گئے۔ ارادہ تھا کہ عظیم بھائی کے سامنے یہ موضوع چھیڑوں گا لیکن وہاں جرات نہیں ہوئی۔ میں نے ان کے پوتے پوتوں اور نواے نواسیوں کو کانی آزاد خیال پایا۔ وہ اپنے بزرگوں سے اجازت عاصل کیے بغیر سرو تفریح کے لیے جاتے تھے۔ ان کے دوستوں میں ہندو لڑکیاں اور لڑکے سے۔ ہندوستانی ماحول اور تهذیب ایسی ہی مجبت اور دوستی کے نقاضے کرتی ہے۔ یہ نقاضے رفتہ کو جیجیے چھوڑ جاتے ہیں۔

اس رات عظیم بھائی کے کرے میں میری چارپائی لگائی گئی۔ مجھے ان سے باتیں کرکے برا لطف آیا۔ سرکے ہو رہے سے مگر اب بھی زندہ دلی کوٹ کو بھری ہوئی تھی۔ ایک عزیز نے مجھ سے کما تھا عظیم بھائی کے ساتھ رات خوب گزرے گی وہ سونے نہیں دیں گے ان جوائی کے قبے ناکیں گے تو صبح کردیں گے۔

پی البوں نے جوانی میں خوب بیبہ کمایا تھا اور اس مناسبت سے عیاشی بھی کی تھی اپنے ہم عمر بوڑھوں میں بیٹھ کر خوب مزے لے لے کر حسن و عشق کی واستانیں سناتے رہتے تھے۔ میں نے چاہا کہ سلنی کی بات چھیڑوں اور اس کی تمید کے لیے میں نے ان کی نواسیوں اور بوتوں کا ذکر چھیڑا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرا خیال تھا وہ خوش ہوں گے اور ان کی باتیں کرتے رہیں گے تو میں اس دوران ان کے منہ میں سلنی کا لقمہ ٹھونس دوں گا لیکن انہوں نے کما۔ "میاں! چھوڑو ان بیجوں کی باتیں۔ کیوں نہ ہم عمر رفتہ کو آواز دیں؟" میں نے کما "ہوں ٹھیک ہے گرمیں پہلی بار ان بیجوں کو دکھے رہا ہوں۔ معلوم کرتا چاہتا

ہوں یہ کس متعقبل کی سمت جارہے ہیں؟"
"جب ہم جوان تھے تو کیا اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا تھا؟ کیسی رازواری
اور بے فکری کے دن تھے۔ ایسے ہی ہارے یہ بچے بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں۔
اب ہارا آخری وقت ہے کیا پتا کب چل بسیں؟ للذا جو وقت ہنتے ہولتے گزر جائے وہ
...

میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا۔ "جی ہاں "گزرے ہوئے کمحات اور گمشدہ یا دول کو آذہ کرنے میں بردا لطف آتا ہے۔"

ارہ رہ سے میں بر سے است کی کہ یہ حضرت اپنی عشقیہ واستانیں سانے سے باز کی بیک میرے وماغ میں بات آئی کہ یہ حضرت اپنی عشقیہ واستانیں سانے سے باز نہیں آئی گے۔ اس وهرم چند اگروال نے بھی سلمٰی سے عشق کیا ہوگا یا جرکیا ہوگا۔ جو بھی کیا ہوگا' جوانی اس بر جوانی اس بر جوانی آئی ہے اور سب ہی اپنی بباط کے مطابق عشقیہ واستانیں رقم کرتے ہیں۔

ورجے میں ٹھونس کر نہیں رکھ سکیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے اور مرلی وھرنے زندگی میں پہلی بار فرسٹ کلاس میں سفر کیا۔ اس کمپار نمنٹ میں ایک اگریز اپنی گوری میم کے ساتھ تھا۔ اس نے ہماری موجودگی پر

میں نے کما۔ "یار مرلی! یہ فرسٹ کلاس منگا رو رہا ہے میں اپنی الیبی میں بهترین اسکاج وسکی لایا ہوں۔"

" پھر تو مزہ آجائے گا۔"

'کیا خاک مزہ آئے گا۔ یہاں ایک عورت کی موجودگی میں کینے پیس گے؟'' ''اجیم بھائی! یہ کوئی شرمیلی ہندوستانی عورت نہیں ہے انگر تئ عور تیں تو بوتل دیکھ کر دوست بن جاتی ہیں۔''

"اس دوست بنے والی کے یار کے ہولسٹر میں ریوالور ہے۔ اگر ہم نشے میں آؤٹ ہوں گے تو وہ ہمیں دنیا سے آؤٹ کردے گا۔ ہو سکتا ہے 'ہمیں بوتل کھولنے ہی نہ دے۔" وہ بے کمی سے بولا۔ "اس سالے انگر یج کو مار کر پھینک دینے کو جی چاہتا ہے۔" "اسے چھینکے کے بعد کیا ہوگا؟"

''اس کے بعد یہ ہمارے پاس اکیلی رہ جائے گی ہی ہی ہی' بمبئی تک اکیلی۔'' ''تو پھر جاؤ اور اس سے ریوالور مانگ کر اسے گولی مار دو کیونکہ چھیننے کی طاقت تم میں ہوگی نمیں۔ کیا چینے سے پہلے بہک رہے ہو؟''

وہ سرد آہ بھر کر بولا۔ "یار! جب ہم سمی سے بچھ چھین نہیں سکتے تو کھیالوں میں چھینا جھٹی کرتے ہیں۔ بول کر ہی سمش ہو لینے دو۔"

رُین تیز رفتاری سے جارہی بھی کھڑی سے آنے والی ہوائیں میم کی تراشیدہ زلفیں اڑا رہی تھی۔ حت مل بہ پرواز تھا جیسے گورے کے ہاتھ سے کٹ کر پہنگ ہمارے پاس آنے والی ہھی۔ عجب ہوش رہا نظارہ تھا۔ ایسے میں اگریز بمادر نے اگریزی فلموں کا رومانس شروع کردیا تھا۔ رومانس کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس حد تک فرنگی تہذیب سرعام انہیں اجازت وی ہے لیکن ہم نظریں چرا رہے تھے۔ بھی کھڑی کے باہر دیکھ رہے تھے بھی ایک دوسرے سے باتیں کرکے اپنا دھیان بٹا رہے تھے۔ اوھرنہ دیکھنے کے باوجود خیال کی ایک دوسرے سے باجود خیال کی

اٹھائے بیاں سے یا ستان جاؤگے۔" 🔪 📲

وہ ایک محمری سانس لے کر ہولے۔ "میں جاہتا ہوں جب تم یماں سے جاؤ تو تمہارا اور تمام پاکتانی بھائیوں کا ذہن ہماری طرف سے صاف ہوجائے۔"

انہوں نے جگ انھا کر گلاس میں تھوڑا پانی لیا بھر دو گھونٹ پینے کے بعد کہا۔ "
ہندوستان میں ابتدا ہی سے غربت ہے پھر ان ہی دنوں قحط بنگال نے لوگوں کو دانے دانے
کے لیے ترسا دیا 'انسیں بھوکا ماردیا۔ جوان لڑکیاں ایک وقت کی روثی کے عوض فروخت
ہونے گئیں۔ فرنگی اور امرکی ساہی نوٹوں کی بارش کرتے تھے۔ اس لیے بھوکی اور مجبور
عورتیں ان علاقوں میں جانے گئیں جمال جمال فوجی کمپ ہوا کرتے تھے۔

ملٹری پولیس کے افران اپنی فوج کے جوانوں کو اٹین عورتوں سے دور رکھنے لگے تھے کیونکہ ان کے ذریعے طرح طرح کی بیاریاں پھلنے گئی تھیں۔ جو سپاہی ہوئی برتی سے باز نہیں آتے تھے انہیں سخت سزائمیں دی جاتی تھیں۔ کسی عورت پر شبہ ہو کہ دہ ششتی ہے ' تو اے مار مار کر شم چھوڑنے پر مجبور کردیا جاتا تھا۔

میں عاشقانہ مزاج رکھنے کے باوجود پر بیمبر کررہا تھا کبھی بد پر بیزی کے لیے کسی پر نظر جاتی تو در جاتی تھا کہ کسی وہ بیاری کا گھر نہ ہو۔ ایسے وقت ابا جان نے خط کسا برخوردار! بست کمائی کرئی۔ واپس آجاؤ شادی کرہ اور گھر بساؤ فوجیوں کے کیپ میں جمال بیاریاں کھیل رہی تھیں وہاں وہ خط نسخہ بن کر آیا کہ ایک مرد ایک شریف عورت کے ساتھ گھر بسا کر بی بیاریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے میں نے واپی ڈاک سے جواب لکھ بھیجا کہ چند روز میں بیخ رہا ہوں۔

میرے ایک ساتھی ٹھیکیدار مرلی دھرنے کہا۔ "اجیم بھائی! ہندوستان میں پہلی بار جیپ کاری آری ہیں۔ یہ دیکھو اخبار میں نے پا نوٹ کرلیا ہے یہ نئ گاڑی جرور کھریدوں گا تمارا کیا کھیال ہے؟"

میں نے کما۔ "ایسی نئ اور مسئلی چیزیں بردی موٹر ہوتی ہیں۔ خاندان کے لوگوں پر اور شروالوں پر بردا رعب برتا ہے میں بھی ایک خریدوں گا"

ان دنوں جیپ کاریں عام نہیں تھیں۔ جنگ کے دوران اس کا ڈیزا کین تیار ہوا تھا اور یہ جنگی مقصد کے لیے بوے افسران کے استعال میں رہا کرتی تھی۔ اب عام استعال کے لیے جیپ کاروں سے بھرا ہوا پہلا جہاز بمبئی کی بندرگاہ میں بہنچ گیا تھا۔ میں اور مرلی دھر حیدر آباد کے نام پلی اشیش پر آئے۔ فرسٹ کلاس کے دو نکٹ لیے۔ پھر ٹرین میں سوار میں گئے۔

ایک بات اور بتادوں کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے فرسٹ کلاس میں صرف انگریزی سفر کرتے تھے۔ ہندوستانیوں کو ایسے کمپار شنش میں جھانکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ پھر آزادی کی تحریک نے برٹش گور نمنٹ کو سمجھا دیا تھا کہ اب وہ آقا بن کر ہمیں تیبرے

پھر میں نے انگریز سے کہا۔ "یہ سب سرمام کرنا ظاف تہذیب ہے۔ ہندوستان چھوڑنے سے پہلے ہماری جیا پرور تہذیب سکھ کر جاؤ۔"

وہ پہلے ہی سرخ و سفید تھا۔ جذبات اور بنون میں گرم اوب کی طرح اور زیادہ سرخ ہوگیا تھا۔ اس نے ہور کما۔ "کم آن موگیا تھا۔ اس نے ہولسر سے ریوالور نکال کر ہم دونوں کو نشانے پر رکھا۔ پھر کما۔ "کم آن سن کرد۔ اس نائم ویٹ مت کرد۔"

ہم سم کر اٹھ گئے۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھالیے۔ اس نے ریوالور کے اشارے سے ہمیں ناکمٹ میں جانے کے لیے کہا۔ ہم بے چوں و چرا دروازہ کھول کر اندر گئے۔ اس نے دروازے کو بھینج کر بند کیا پھر ہاہر سے چننی چڑھادی۔

ہم ناکٹ میں قید ہوگئے۔ کچھ دیر گم صم سے کھڑے رہے۔ ایک دوسرے کو تکتے رے پھر میں نے بے بی سے کما۔ "بید کیا ہوگیا؟"

"اجيم بمالي! تم ن مجھ اوھرويھنے كو كما تھا۔"

"بال كما تقاليكن بي بند كا نعره لكان كى كيا ضرورت تهى؟"

"وہ میں بھول گیا تھا کہ اس کے پاس ریوالور ہے۔"

ٹرین کی بڑے اسٹیشن پر رک گئی۔ میں نے کہا۔ "کوئی نیا مسافر کمپار ممنث میں آئے گاتو ہمیں اس سے مدد ملے گی۔"

"وہ انگریج اے بھی ہمارے پاس بھیج دے گا۔"

''کتنوں کو یمال بند کر سکے گا۔ پھر ہم سب اس صاحب مبادر پر ہلہ بول دیں گے۔'' ہم اپنی کم تری اور بے بسی پر پنچ و آب کھارہے تھے۔ ہم بیرونی امداد کے منظر رہے۔ کوئی نیا مسافر اس کمپار ٹمنٹ میں نہیں آیا۔ زین پھر چل پڑی۔

یہ ہماری خام خیالی تھی کہ ہم اس اگریز کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ ابھی اگریزوں کو بندوستان سے بھٹانے کی تحریک چل رہی تھی اور یقین سے یہ نہیں کما جاسکتا تھا کہ وہ بھاگ جائیں گے۔ میں نے کما۔ "ہم ٹھیکدار ہیں' سیاسی لیڈر نہیں ہیں۔ ہمیں سنڈاس میں قید ہوکر سبق سکھنا چاہیے۔ اتی بے عزتی ہونے کے بعد میں اس کمپار ٹمنٹ میں نہیں رہوا ،گا۔"

میں نے دروازے کو پیٹ پیٹ کر کما۔ "ہمیں باہر آنے دو ہم سے ایبا سلوک نہ کرو۔ ہم یماں سے چلے جائمیں گے۔"

ہماری داد فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ گوری میم کے اثر میں تھا۔ اس نے ایک کھنے بعد دروازہ کھولا۔ اس کے باتھ میں ریوالور تھا۔ ہمیں اس حیینہ کے سامنے بری طرح توہین کا احماس ہو رہا تھا۔ لائن کلیے نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی ایک چھوٹے اسٹیش پر رکی ہوئی متی ہم اپنا سامان انما کر کمپارٹمنٹ سے اثر گئے۔

ای وقت سکل ڈاؤن ہوگیا۔ ٹرین حرکت میں آگئ۔ ہم دوڑتے ہوئے ایک تھرڈ کلاس

اسکرین پر بہت کچھ دمکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر بک رہے تھے۔ ٹرین چھوٹے اسٹیشنوں پر نہیں رک رہی تھی۔ خرائے بھرتی جارہی تھی۔ حیدر آباد سے بمبئی کا فاصلہ چھ سو میل ہے اور شاید سو میل کا سفر طبے ہوا تھا۔ ابھی پانچ سو میل کا

سر بہ ہی ملی دھرنے کیا۔ ''کیا مصبت ہے ان کو شرم نہیں آرہی ہے' ہم کو آرہی ہے۔'' ''ہمیں ابھی شرم نہیں آرہی ہے۔بب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم دیدے چاڑ کر دیکھتے ہیں ابھی ہم پر فرنگی کا خوف طاری ہے۔''

ہیں ابی ہم پر مری ہوت ساری ہے۔ بے شک سب ہی شرم والے نہیں مرتے۔ مسلمان ، ہندو اور سکھ سب ہی ایک دوسرے کے گھروں میں بے شرمی سے جھا گئتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی اگریز بمادر کے بیْد روم میں جھا نکنے کی جرات نہیں کرنا تھا۔ موقع ملے تب بھی بے شرمی بھول جاتا تھا کیونکہ اس کا ڈنڈا ہمارے سروں پر ہوتا تھا۔ آج ڈنڈا سر پر نہیں ہے۔ اس لیے کتنے ہی

کیونلہ اس کا ڈنڈا ہمارے سمروں پر ہو یا تھا۔ ان ڈندا سمر پر میں ہے۔ اس ہے ہے، ن ہندو گوری میموں کو ان کے ملکوں سے اور مسلمان عورتوں کو ان کے گھروں سے نکال لاتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ہندو ایبا کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہندوستان میں کوئی

مسلمان کسی ہندو عورت کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ جہاں ڈنڈا ہو آ ہے وہاں

آدمی شرم اور شرافت کو اپنا آ ہے۔ نوے فیصد تہذیب لاتوں جوتوں سے قائم رہتی ہے۔ مرلی دھرنے کما۔ ''ہمارا دیش آجاد ہونے والا ہے لیکن اس انگریج نے ہمیں گلاَم بہ'

ک کورک کی طرف منہ کرکے بھیا دیا ہے۔" کے کورکی کی طرف منہ کرکے بھیا دیا ہے۔"

میں نے کما۔ "غلای کی زنجیری نوڑ دو۔ ہم آزادی سے جدهر چاہیں ادهر دیکھ کے

"نو پھر دیکھیں؟"

"ضرور و کھو۔ آزادی کا نعرہ لگاؤ۔ اور ...."

میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے نعوہ لگانے کے انداز میں ایک مکا امراتے ہوئے کما۔ "بندے ماترم....."

پھر وہ انگریزی جوڑے کی طرف گھوم کر جوش و خروش سے بولا۔ "بے ہند۔ بے بھارت ما آکی' بے ہند ...."

ا گریز بماور نے ہمیں غصے اور جبنجلا ہٹ سے دیکھا۔ پھر حکم دیا۔ "یو کالا آڈی لوگ۔ شٹ یور آئز اینڈ ٹرن یور ڈرٹی فیس-" (اپنی آئکھیں بند کرد اور گندے منہ پھیرلو) مرلی دھرنے کیا۔ "تم کو شرم نہیں آتی؟ ایک ابلاناری (مظلوم عورت) کو ہارے

مانے لین کہ ہمارے سامنے ..."

میں نے کما۔ "مرلی! تہیں کیے معلوم ہوا کہ یہ ابلا ناری ہے؟ ہمیں دونوں پر اعتراض

کمپار شمنٹ میں سوار ہوگئے۔ ایک جگہ بیٹھ کر باپنے اور سانسیں درست کرنے گئے۔ وہاں بیٹھے ہوئے غریب اور بدحال مسافر جمیں وکھ رہ تھے۔ چھوٹے سے کمپار شمنٹ میں مرد کم اور عور تی زیادہ تھیں۔ ہمارے ٹھیک ساننے والی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے آس یاس بوڑھی اور جوان عور تیں تھیں۔

میں جو واقعہ نا رہا ہوں' اس واقعے کی اہم کردار دہی ہمارے سامنے بیٹی ہوئی لاکی میں۔ اب تک میں نے جو کچھ کما اسے تمید سمجھو۔ اس تمید کی دو اہم ہاتیں پھر بیان کر آ ہوں ناکہ اس لاکی کی روداد وضاحت سے سمجھ میں آسکے۔

میلی اہم بات میہ کہ ہم شر حدر آباد کی فوجی چھاؤنی سے آرہے تھے جہاں کناہوں کی کشت سے بیشتر فوجی جوان مختلف امراض میں جتلا ہوگئے تھے اور اب وہاں سے کشتی عورتوں کا بھگایا جارہا تھا۔

دو سری اہم بات یہ کہ پہلے کمپار شمنٹ میں ہم نے جو ذات انھائی تھی اور تھرڈ کلاس میں آگر اس فرسٹ کلاس حسینہ کو دکھ رہے تھے تو یہ بھل آربی تھی کہ جو عورت ہماری اوقات سے باہر ہو اسے ہماری مردانگی تسخیر نہیں کر سکتی۔ ہماری اوقات اور حیثیت کے مطابق وہ تھرڈ کلاس والی ہی ہماری دسترس میں تھی۔

اس نے مندر کی دیو واس جیسا گیروے رنگ کا لباس پہنا تھا۔ اس رنگ کی ساڑی اور بلاؤز میں وہ بھری ہوئی بارود کی طرح بیٹھی تھی۔ ہم نے بارود کو تیلی نہیں دکھائی تھی بھر بھی وہ امارے اندر دھاکے کر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ گوری میم انگور کی طرح کھٹی ہوگئی تھی۔۔

ہم اے بے باک سے جی بھر کے دکھ رہے تھے کیونکہ اس کے ساتھ بیٹی ہوئی مال کے پاس سے ماتھ بیٹی ہوئی مال کے پاس ریوالور نہیں تھا وہ غربی کے نیلام گھر میں تھی۔ ہم کم سے کم بولی دے کر اے حاصل کر کتے تھے۔

اس کی نظریں کئی بار ہم سے ملیں۔ اس کی آکھوں میں کوئی شکایت کوئی تاگواری نہیں کتی اس کی نظریں کئی بار ہم سے ملیں۔ اس کی آکھوں میں کوئی شکایت کوئی تاگواری نہیں جن تھی اور نہ ہی کسی طرح کی اپنائیت یا اشارہ تھا۔ میں نے الیم آکھیں کم دیکھی ہیں جن میں معصومیت بھی ہو اور جذبے بھی پکار رہے ہوں۔

وہ نو عمر معصوم ہوتی تو نظریں جھک جانیں لیکن اس کی بے انتہا جوانی معصومیت کے اندر سے چیخ رہی تھی جیے جس بے جامیں رکھی ہوئی : و پانمیں وہ کس کے لیے ہوگ۔ اس کا خاموش بدن اپنے ہی لیے لگ رہا تھا۔ وہ جتنی خاموش بھی اتی ہی اس کی بے زبانی میں۔ میرے اندر شور مجاری بھی۔

اس کے گلے میں زرد گیندے کے بھولوں کا بار تھا۔ ہندو ندہب میں گیندے کے بھول مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ در بھلوان کے چرنوں پر چرھائے جاتے ہیں۔ وہ الی جگہ بیٹی ہوئی تھی کہ دو سرے مسافروں کو ٹاکلٹ جانے کے

لے اس کے سامنے سے گزرنا پہو تا تھا اور جو مسافر بھی وہاں سے گزر تا تھا وہ اس کے سامنے زرا رک جاتا تھا۔ وونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے ذرا سا سرخم کرتا تھا۔ اسے تعظیم دیتا تھا پھر آگے بڑھ کرٹاکلٹ یں جاتا تھا۔

اییا تو مندر کے ساننے سے گزرنے والے کرتے ہیں۔ کرش بھگوان یا مال جگ دمیمے کی مورتی کے ساننے رکتے ہیں گیا تھ جو رُتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں ایبا ویوی ویو آؤں کے لیے ہو آ ہے۔ کی نوجوان حینہ کو یہ مان نہیں دیا جا آلیکن ہماری آگھوں کے ساننے ایبا ہو رہا تھا۔ اسے جیسی تعظیم دی جارہی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی ممان ہتی ہے۔

ملی دھرنے میرے قریب جھک کر کان میں کما۔ "ادھر صاحب مبادر نے ریوالور دکھا کر گوری میم کو دیکھنے پر پابندی لگائی تھی۔ ادھر اس سندر چھوکری پر دھرم کی تکوار لئک ...۔"

میں نے کہا۔ "أدهر بم ناكلت میں قيد كيے گئے تھے۔ إدهر بوتے بھی پر كتے ہیں۔ سنجل كر رہنا۔"

ہوس غالب ہو تو آدی خطرات کی پرداہ نہیں کرتا۔ رکاوٹ ہو تو راستہ بن کر سیمیل خواہشات کے جزیرے میں بہنچ جاتا ہے۔ وہ حسینہ میرے لیے قصہ حاتم طائی کی حسن بانو بن گئی تھی۔ وہ سات سوالات پیش کرتی تو میں جواب لانے کے لیے موت کے کوہ نداکی طرف جلا حاتا۔

مل دھرنے اس کے پاس میٹھی ہوئی بوڑھی عورت سے بوچھا۔ یہ کون ہے؟ کوئی کن ہے؟"

"جو من سمجھو- مارے لیے تو ابھا گن (بدنھیب) ہے-"

میں نے خوبصورت جو گن کو دیکھا۔ وہ بدنھیب نہیں ہو سکتی تھی۔ کم از کم ہارے نفیب جیکا سکتی تھی۔ کم از کم ہارے نفیب جیکا سکتی تھی۔ اے ابھا گن کنے والی اس کی مال تھی۔ میں نے پوچھا۔ "تم اے بدنھیب کیوں کمہ رہی ہو؟"

"اور کیا کمون؟ جب سے جوان ہوئی ہے ایک بید کماکر نہیں دیا۔"

ہم آیک وم سے چونک گئے۔ اس عورت کے آیک نقرے نے سمجھا دیا کہ وہ بازار کی ہیں۔ یا جرت! ایک طرف وہ قابل تعظیم جو گن تھی۔ دو سری طرف پاپ تگر کی بای تھی۔ وہ خیر بھی تھی اور راج دربار یا عیش کدے کی نرکلی بھی۔ وہ خیر بھی اور شر بھی۔ مندر کی دائی بھی اور راج دربار یا عیش کدے کی نرکلی بھی۔ وہ آیک بھول تھی جو بھگوان پر چڑھائی جاتی تھی اور جج پر بھی آثاری جاتی تھی۔

''ہاں جی- ادھر قسمت آزمانے کو گئے تھے۔ اس ڈبے کی آدھی مسافر عور تیں اور مرد المارے اپنے لوگ ہیں۔ ویسے تو ہم گورے گاؤں کے ہیں لیکن بمبئی کے ماگی پاڑہ (چکلا) میں میرا کے لیے اگر ایک رات کے دو ہزار دیے جارہ تھے تو یہ اس کی مال کے لیے واقعی فخر کی بات متی- بازار میں اتن اونجی بولی پہلے کئی کے لیے نہیں گئی تھی۔ مرلی دھر نے میرے کان میں کما- "لزکی جوردار ہے۔ گر دو ہجار بہت ہوتے ہیں- یہ برھیا باتوں ہی باتوں میں ہمیں ریٹ بتارہی ہے۔"

میں نے کہا۔ "مول تول بعد کی بات ہے۔ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ یہ چھ برس تک کی کے ہتے کوں نہیں چڑھی؟"

''یار! چڑھی ہوگی۔ یہ بھاؤ بڑھانے کے لیے اے ان چھوٹی کلی بناکر پیش کر رہی ہے۔ میمی دل نہیں مانیا تھا کہ وہ نظرے بھی میلی ہوئی ہوگی۔ کیا پتا بوڑھی کیا وکھا رہی تھی اور کیا چیش کر رہی تھی۔ آگے کی سب جانتے ہیں۔ پیچھے کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ تاج بیچھ کے ان کے سعو ان میں سعو ان سے سے کہ کہ سے کہ کہ کہ کہ ان کہ ہوتی۔

آگے بیچھے کی باتوں کو سمجھنا ہو آ ہے۔ بیچھے کا کچ وکھائی نمیں دیتا۔ آگے کا جھوٹ بقت لگآ ہے۔

ٹارچ کے آگے روشن اور چیچے تارکی ہوتی ہے۔ مُن کی سوعات آگے اور گناہوں کی گھری پیچھے رستر ہے۔

پیچے کا مبق بھولنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں رمیرا کو آگے بڑھنے کے لیے پیچے کا ورق الٹنا تھا۔ میں نے اس کی ماں سے بوچھا۔ "جب بمبئی میں اتن اونچی بولیاں لگ رہی تھیں تو حدیر آباد کیوں گئی تھیں؟"

وہ بولی- ''کچھ تو ہماری شامت آگی تھی۔ کچھ مقدر کا ستارہ بھی چیکنے والا تھا۔ ہوا یوں
کہ جمبئی کی فوجی چھاؤنی میں گورے سابی بیار ہونے لگے۔ فوجی ڈاکٹروں نے پہلے زی سے
ہم پر پابندیاں لگائیں۔ بھرہماری لڑکیوں کو ڈنڈے مار کر بھگانے لگے۔ ایک دن ملٹری پولیس
والے بڑے بڑے بڑک لے کر آئے پھر ہم تمام عورتوں کو ان میں ٹھونس کر جمبئی شہر سے
گئی میل دور لے جاکر چھوڑ دیا اور وارنگ دی کہ ہم میں سے کوئی شہر میں دیکھی جائے گی
تو اسے گوئی ماردی جائے گی۔"

ٹرین ایک اسٹیشن پر رک- پھر آگے چل پڑی- میراکی ماں نے کما۔ "جمبئی جھوٹ گیا تو جم گردے گاؤں آگئے۔ جو جمع پونجی تھی اس سے گزارا کرنے لگے۔ پھر ہم چند عورتوں نے سے کیا کہ حیدرآباد جانا چاہیے۔ وہاں اچھی کمائی ہے لیکن یہ میری دشمن بیٹی گورے گاؤں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔"

وہ ذرا توقف سے بول- "بہ جب بمبئی میں تھی تب بھی ہر منگل کے دن گورے گاؤں باتی تھی۔ سری کرشن مراری کا ایک مندر ہے۔ وہاں بہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بھگوان کے سامنے بھجن گاتی ہے۔ صبح و شام مندر کے فرش کو رہویا کرتی ہے۔ دیواروں ، موازوں اور کھڑکیوں کو صاف کرتی ہے۔ یہ بھگوان موازوں اور کھڑکیوں کو صاف کرتی ہے۔ یہ بھگوان

"حیدر آباد کیوں آئی تھیں؟" "کمان نا' قست آزانے گئی ہتی۔ میری اور دو بٹیاں ہیں۔ بھگوان کی کرپا سے دونوں کا برا نام ہے۔ بمبئ کی فوجی چھاؤنی میں جتنے گورے ہیں وہ سب مالتی اور شاردا کے نام یاد

کا برا نام ہے۔ جمبئی کی فوجی چھاؤئی میں جتنے گورے ہیں وہ سب مالتی اور شاردا کے : رکھتے ہیں۔ وہ ہندی بول نہیں پاتے گر میری بیٹیوں کے نام خوب یاد ہیں۔''

شاردا ہمیں دکھ کر مسکرانے لگیں۔ بری بیار مسکراہٹیں تھیں۔ دونوں کے چروں پر جھائیاں ی پڑگئی تھیں۔ رخساروں کی ہڑیاں ابھر آئی تھیں۔ آئیسیں اندر کو دھنتی جارہی تھیں۔ فولاد بھی کثرت استعال سے گھس جا آ ہے وہ بیچاریاں تو گوشت پوست کی تھیں۔ اپنی ماں کی ہم عمر لگتی تھیں۔

میرانے خلامیں تکتے ہوئے دھیے سروں میں کما۔ "سولہ نہیں میں برس کی ہوں۔" ہم نے اتی در میں پہلی بار اُس کی رس بھری آواز سی تھی۔ ماں نے ڈانٹ کر کما۔ تو جیب کر۔"

پھروہ ہم سے مسکرا کر بول- "میں مال ہوں- میں نے اسے پیدا کیا ہے- میں جانتی ہوں' آج ہی سولہ سال بورے ہوئے ہیں- رنگ روپ دکھ لیں- اس پر کسی کی انگلی کا نشان بھی نہیں ملے گا-"

اس کا انداز ایبا ہی تھا جیسے سیزمین مال کی کوالٹی بیان کررہا ہو۔ ویسے بچ تو یہ تھا۔ کوئی سراغرساں محدب شیشے سے اس کے بدن کو دیکھنا تو اس پر گناہ کا کوئی فنگر پرنٹ نظر نہ آ۔ وہ کیچڑ میں کنول کی طرح صاف سھری' کھری کھری اور اجلی اجل سی تھی۔ میں نے میرا کو دھندے سے الگ کیوں رکھا ہے؟"
میں نے یوچھا۔ "تم نے میرا کو دھندے سے الگ کیوں رکھا ہے؟"

وہ بولی۔ "میرا کیا ماتھا خراب ہوا ہے کہ سونا اگلنے والی کو بھوک اور غربی اگلنے کے لیے چھوڑ دوں۔ ادھر چھ برس سے کتنے ہی دل والے دھنوان بولیاں دے رہے ہیں۔ دو ہزار حک دینے کو تیار ہیں۔ رات کو جائے گی صبح آئے گی اور ہھیلی پر دو ہزار وھرے ہوں گے۔ اتنی رقم کی بھاگ وتی کو ہی کمتی ہے۔"

آن دنوں دو ہزار آج کے دو لاکھ کے برابر تھے۔ دو آنے سیر خالص دودھ اور ایک روپ میں تیوں وقت پیٹ بھر کر روپ میں تیوں وقت پیٹ بھر کر کما تھا۔ پانچ افراد پر مشتل کنبہ ایک روپ میں تیوں وقت پیٹ بھر کما تا تھا۔ گھر بلو استعال کی ساڑھیاں روپ ڈیڑھ روپ میں خریدی جاستی تھیں۔ کھانے اور سننے اوڑھنے کی چزیں آئی سستی تھیں کہ آج کے جوان بچوں کو یہ قصے کمانیوں والی باتیں گئی ہیں۔

22

مابوجی کیا تنہیں یقین آتا ہے۔"

ببربان یا معنک خیز ہے کہ بھی اون یقین کرے گا۔ یہ بات سراسر معنکہ خیز ہے کہ بھی ان الکھوں عور آوں کی عزت لئے دیتے ہیں صرف میرا جو گن کی آبرہ بچانے آجاتے ہیں۔ مرلی دھر نے کما۔ "یہ بات مانے والی نمیں ہے گر بھیوان کی لیلا اپرم یار ہے۔ رفاقا کی فتم ہے)"

میں نے کما "خدا کے بھید خدا ہی جانتا ہے لیکن جو اس کے پاس جاتے ہیں وہ واپس آ کر کیا گہتے میں؟"

"اس کے کمرے سے والیس آنے والے ہرے ہرے کرشنا کا جاپ کرتے ہیں۔ کوئی میس گالیاں دیتا ہے اور کوئی تھوک کر جلا جاتا ہے۔ ایک نے تو ہمیں دھمکی وی ہے کہ آئندہ اس سے پیشہ کرایا تو وہ ہمیں گولی ماروے گا۔"

میں نے اور مرلی و هر نے رمیرا جو گن کو ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ اب دیکھنے کا زاویہ بدل گیا سب سے پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ آج تک کسی نے اسے ہاتھ بھی نمیں لگایا ہے۔ پھریہ تجتس بھڑکا کہ آخر وہ کیا چیز ہے؟ انگور کا کیما وانہ ہے کہ کسی لومری کے ہاتھ نمیں آری ہے؟

اس کی مال نے کیا۔ "میں اسے چھ برس سے راضی کر رہی ہوں۔ یہ چودہ برس کی تھی میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا یہ بعدرہ کی ہوئی تب بھی میں نے زبان سے ہی سمجھایا لیکن سولہواں سال شروع ہوتے ہیں میں نے سیٹھ دینا ناتھ سے رقم پکڑلی۔ پھر زبردستی اسے سیٹھ کے مکان میں چھوڑ آئی۔"

انا كمه كر مال في اپنا سر پكر أيا- ميں في پوچھا "پھركيا ہوا؟" اس في گھور كر بيٹي كو ديكھا يہ لؤى ايك ديكھا په لؤى ايك ديكھا په لؤى ايك چوى پر كہا تھى ہوئى تھى۔ سيٹھ اس كے سامنے فرش پر پلتھى مار كو پوجا كرنے كے انداز ميں دونوں ہاتھ جو ڈر كر جيٹا تھا۔ ايك پنڈت جى پوجا كى تھال لے كر چھ پڑھ رہے تھے اور اس چھوكرى كے گلے ميں گيندے كے پھولوں كى مالا ذال رہے تھے۔"

حرت كا مقام تھا كہ اسے گناہوں كى تيج پر بلانے والا سيٹھ اس كے سانے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور ایک ممالیانی پنڈت سے بوجا كرا رہا تھا۔ آخر كيا چيتكار (معجزہ) ہوا تھا كہ ایک شيطان انسان بن گيا تھا؟ آخر يہ كيا بھيد تھا۔؟

جمید وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آیا سائی نہیں دیتا سمجھ میں نہیں آیا۔ جبتی کو چابک ماریا --

> اس کا وجود نہیں ہو تا اگر ہو تو بھید نہیں رہتا۔ دو سردل کو اندھا تسلیم کرانے کا نام بھید ہے۔ بھید نظر کے بیچیے ہو تو خدا ہے نیت کے بیچیے ہو تو شیطان ہے۔

کی بھگتی میں اتنی مشہور ہوگئی ہے کہ سب اسے موہن کی میرا کہتے ہیں۔" میں نے کما۔ "یہ نیک نام ہو رہی ہے' اس کا جیون' بھٹتی میں گزر رہا ہے پھرتم اسے دلدل میں کیوں لے جانا عاہتی ہو؟"

وہ بولی۔ "جُمَّتی ہے جُمُّوان ملا ہے گر بیت نمیں بھر آ اس بنگ کے زمانے میں دیکھو کہ منگائی کتنی بڑھ گئی ہے پہلے ایک سیر چاول چار آنے میں ملا تھا اب دس آنے میں ملا ہے، یہ بو ساڑیاں ہم نے پہنی ہیں یہ ڈیڑھ روپے کی ایک ملتی تھی۔ اب سوا دو روپے کی ہوگئی ہے کورو کے دربار میں جب درویدی کی ساڑی آثاری جا رہی تھی تو کرش بھگوان نے اے نگی نمیں ہونے دیا تھا۔ اس کے بدن پر نئی ساڑیاں جھیج رہے تھے۔ اس کا تن وطانیخ نمیں رہے تھے۔ آج میرا کے بدن کی ساڑی تھٹے گی تو کوئی اس کی عرت ڈھانیخے نمیں آئے گا اے این جی تن کی کمائی ہے اپنا بدن چھپانا ہوگا۔"

رمیرا ظلامیں تک رہی تھی اور زیر لب کچھ کمہ رہی تھی۔ ٹرین تیزی سے پڑی بدل رہی تھی۔ ٹرین تیزی سے پڑی بدل رہی تھی۔ اس کے شور میں کچھ سائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ماں اونچی آواز میں بولی۔ " میں اسے زمانے کی اونچ نیج سمجھاتی ہوں تو یہ دیکھو' یہ ہونٹ ہلا ہلا کر اس کی مالا جپ رہی ہیں ہے۔ کرشنا ہرے ہرے ہرے کرشنا ہرے ہرے ہرے کرشنا ہرے ہرے کرشنا ہرے ہرے۔ "

میرا جو گن کے گاب جیسے ہونٹ ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ وہ کرشنا کے نام کا جاپ کررہی تھی۔ میں نے اس کی مال سے کما۔ "تمماری بات کسی حد تک درست ہے۔ انسان پائی پیٹ کے لیے پاپ کرنے پر مجبور ہو جا آ ہے لیکن تم اسے مجبور نمیں کر سکیں۔" پہلے برے دنول تک پار سے سمجماتی رہی پھر میں نے زیردسی کی۔"

اس نے کیے زبردی کی یہ بتائے ہے پہلے میرا جو گن نے کیا۔ "زبردی نے راون کا بھی سردناش (بتاہ) کردیا تھا۔ پوجا پیار کا دوسرا نام ہے۔ میں جس سے پیار کرتی ہوں ای کی بوجا کرتی ہوں۔ میرا بھوان میرا کرش مراری ہے۔"

میں اس کے خیالات من کر اور اپنے کرش سے اس قدر لگاؤ دیکھ کر مایوی ہو رہی تھی۔ شاید یہ حسن اور خوشبو سے لبریز چھول ہوس کی تیج پر نہیں آسکے گا۔

ماں نے بٹی سے کما- میری بات ج میں کیوں کاٹ ویق ہے۔ مجھے پہلے کہ لین ، بے پھر جو کرتی آئی ہے وہی کرتی رہنا۔"

"اور کیا کرے گی جو آتا ہے اسے بھا دی ہے-"

میرا جو گن نے پھر خلا میں تکتے ہوئے کہا۔ "میں نہیں بھگاتی بھگواں کرش اے بوگا یتے ہیں۔"

لو اور سنویہ کوئی مانے والی بات ہے کہ جھوان مندر سے نکل کر اس کے کمرے میں آتے ہیں اور مارے لائے ہوئے گاکوں کو اس کے کمرے سے بھا دیتے ہیں۔ تم بی بناؤ

جب کھانے کو روئی چننے کو کیڑا اور رہنے کو مکان طے گا تو بھگوان کو چوکیداری کے لیے اس کے پاس نمیں آنا پڑے گا کوئی ماں چھنال نہیں ہوتی۔ یہ بات بھگوان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

اس مال کے لیے ایک مشکل ہے بھی تھی کہ گورے گاؤں کے رہنے والے میرا جو گن کی عزت کرتے تھے۔ ہر منگل کی صبح اس کا بھجن سننے کے لیے مندر میں بھیڑ گی رہتی تھی۔ پہاری اس کے بھجن سے بی پوجا شروع کر تا تھا۔ وہ تمام دن مندر میں یا پہاری کی کنیا میں رہتی تھی۔ وہاں کے لوگ اس کی مال اور بہنوں کو نفرت سے دیکھتے تھے۔ میرا کا لحاظ کرکے انہیں پچھ کتے نہیں تھے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتی تھی "برے کی برائی اگر دور نہیں کرکھتے ہو تو انہیں گالیاں نہ دو انہیں بھگوان پر چھوڑ دو۔ میری چتا (فکر) نہ کرو۔ مجھے مندر سے اٹھا کر کوئی دلدل میں نہیں لے جاسکے گا۔ درویدی کا کرشن اور میرا کا موہن میرا محافظ

میرا جو گن کی ماں جمیمی سے نکالے جانے کے بعد گورے گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی اسے۔ ان کی ہم پیشہ عور تیں اور ان کے مرد حیدر آباد جارہ سے۔ ایک دلال نے یہ بات کان میں بھو کی کہ کوشش کی جائے تو حیدر آباد کے دربار میں میرا کی رمائی ہو سکتی ہے ریاست حیدر آباد میں ان دنوں نظام عمان علی خان کے ساتویں اور آخری نظام حکرانی کر ریاست حیدر آباد میں ان دنوں نظام عمان علی خان کے ساتویں اور دنیا کے امیر ترین حکران کر سے سے۔ وہ حکومت برطانیہ کے وفاوار اور معتبر خاص سے اور دنیا کے امیر ترین حکران کملاتے تھے۔

میراکی ماں پورے لیمین سے سمجھتی تھی کہ بٹی بزی ڈراما باز ہے۔ خاندانی دھندے سے درر رہنے کے لیے جو گن بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ اس نے ایک سیٹھ کو الو بنایا ہے۔ آئندہ دوسرے گابک کو نمیں ٹرخاسکے گی۔

وہ بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ "میری بات مان لے۔ حیدر آباد چل ہارے وارے نیارے ہوجائیں گے۔!"

میرا جو گن نے کہا "تم ماں ہو جمال لے جاؤگی وہاں جاؤں گی میرا کچھ نہیں گرے گا کیکن سوموار کی رات گورے گاؤں واپس آجاؤں گی تاکہ منگل کی صبح مندر میں بھجن گانے اور پوجا کرنے جاسکوں۔"

یہ اس کا معمول تھا۔ تقریبا" پانچ برس سے وہ ہر منگل کو وہاں جاتی تھی اگلے منگل میں اہمی پانچ ون باتی تھے ماں نے سوچا اشنے ونوں میں حیدر آباد جاکر وربار شاہی میں قست آزمائی جا کتی ہے آگر وہاں کام نہ بتا تو گورے فوجی کچھ کم نہ سے انچھی خاصی رقمیں لٹایا کرتے تھے۔

دہ سب اس شرکی ست روانہ ہوگئے اس قافلے میں پندرہ عور تیں اور چار مرد تھے وہاں بہنچ کر یا چلا کہ بمبئی شرکی طرح ادھر بھی عورتوں کو فوجی کیپ سے دور بھگایا جاتا

رمیرا جو گن کا جو بھید تھا اے ایک دن کھل جانا تھا کیونکہ کائنات کے سارے بھید کھل جاتے ہیں۔ ایک وہی اوپر والا بھیدی ہے جو بھی نہیں کھلتا۔

میرا کی مال نے کما۔ "میں نے سینھ دینا ناتھ سے بوچھا' یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ میری بٹی کی بوجا کیوں کر رہے ہیں؟"

سیٹھ نے کما۔ "تم کیسی مال ہو؟ ایسی بیٹی کو پاپ کے راستے پر چلاتی ہو'جس کے شریر میدن" میں سویم بھگوان یدھارتے ہیں۔"

"سیٹھ کی سہ بات س کر میں نے حیرانی سے اپنی بٹی کو دیکھا میں نے اسے نو مینے پیٹ میں رکھا۔ اسے پیدا کیا اور مجھے بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے اندر بھوان رہتے ہیں۔ پھراس کے گاکب کو کیسے معلوم ہوگیا۔ میں نے پوچھا سیٹھ جی!کیا آپ نے بھوان کے درشن کیے میں؟"

سیٹھ نے کہا۔ "معاف کرو مائی میں ایک بہت برے پاپ سے پچ گیا ہوں- مجھ سے پچھ نہ یوچھو۔ میرا دیوی کا عکم ہے کہ میں اس بارے میں کی سے پچھ نہ کموں-"

میں اسے گھر لے آئی۔ اچھی طرح مار پیٹ کر بوچھا' یہ نائک کیا ہے؟ ایک کسبی سے دنوی کسی بن گئی۔ چل کیڑے کھوگ۔ میں بھی تو دیکھوں بھگوان کمال ہیں۔

اس لاکی نے مجھے لباس آنارنے نہیں دیا۔ میرے بیٹ سے جنم کے کر مجھ سے پردہ کرتی ہے۔ میں زبردتی کرنے گئی تو مجھے دھکا دے کر کمرے میں بند ہوگئی ماچس کی ڈبیا اور گھاس لٹ (مٹی کا تیل) کی بوش اٹھا کر بولی۔ "بیہ بدن پاک ہے میں اس پر ایک گناہگار مال کی نظر بڑنے نہیں دول گی۔ زبردستی کروگی تو جل مرول گی۔"

میں اپنی بیٹی سے ہار مان گئی ہاتھ جوڑ کر بولی باہر آجا۔ آب تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گے۔

یہ بات مجھے کھئتی ہے کہ یہ اپنا بدن مجھ سے کیوں چھپاتی ہے؟ میں ماں ہوں۔ اپنی مال
اور بہنوں سے بھی کیوں چھپتی ہے؟ جب یہ پندرہ برس کی تھی تب سے ایسا بلاؤز پہنتی ہے
جس سے کمر اور بیٹ کھلے نہیں رہتے۔ بازد کہنی تک چھپے رہتے ہیں۔ گریبان اتنا تنگ ہوتا
ہے کہ گلے سے نیجے بدن کی جھلک نہیں ملتی۔

اس کی ماں سے یہ سن کر میں نے اور مرلی دھرنے توجہ سے جو گن کو دیکھا۔ واقعی وہ گرون سے نخوں سک لباس میں چھی ہوئی تھی۔ ماں کو یہ غصہ تھا کہ بٹی نے سیٹھ کی رقم واپس کیوں کردی؟ اگر سیٹھ کو اس میں بھگوان نظر آربا تھا تو کم از کم چڑھاوا قبول کرلیتی لیکن وہ کہتی تھی بوجا کو بیبہ نہیں صرف بھول چاہئیں۔ جیجے رقم نہ دو عقیدت کے بھول

ر کھا میرا جو گن کے گلے میں گیندے کے چیولوں کی مالہ متنی اسے چیول مل رہے تھے۔ ماں کی آمدنی خاک میں مل رہی بھی۔ وہ بولی۔ "بتا نہیں اس چھو کری کے اندر کیما بھگوان ہے جو صرف آبرو بچاتا ہے اگر وہ دولت دیتا تو میں بیٹی کو جمعی مجبور نہ کرتی میں مٹھائی اور ہزار رومیے بھیجیں گے۔"

ماں دونوں ہاتھ جو ڈکر آریک آسان کو دیکھ رہی تھی اور پرار تھناکر رہی تھی کہ آج کوئی گر بڑنہ ہو۔ جو گن کا چولا اتر جائے۔ وہ زیر لب بربرائی۔ "ہے بھگوان! آج میری سن لے۔ آج تو مندر سے باہر نہ نکل میری بنی کے کمرے میں نہ جا۔ میں کل ہی تیری مورتی کو چاندی کا کمٹ بہناؤں گی۔

ہر سو رات کا گرا ساٹا تھا بند کمرے میں بھی براسرار خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموثی یقین دلا رہی تھی کہ بھگوان مندر ہی میں ہے لیکن اس کی برار تھنا (دعا) پوری نہیں ہوئی اندر ہے دیوان جی بھاری بھرکم آواز سائی دی۔ "شیں نہیں مجھے معاف کردو۔ کرشنا کرشنا کرشنا میں نے میرا کی بھگتی سی تھی گر ایس بھگتی ایس جو گن بہلی بار دکھی رہا ہوں مجھے شاکرہ بھگوان! یہ تمہاری ہے میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ تمہاری' صرف تمہاری ہے۔"

اس کی ماں کے ہاتھ باؤل مسندے پڑگئے۔ اندر سے جان نظنے گئی۔ سمجھ میں آگیا کہ اندر باپ سیں ہو رہا ہے پوجا ہو رہی ہے۔ پاپ ہو ما تو ہزار روپے لئے پوجا کا ایک بیبہ بھی سیس طنے والا تھا۔

اندر سے دیوان جی کی آواز آرہی تھی۔ پھروہ دروازہ کھول کر وونوں ہاتھ جوڑے "
کرشنا کرشنا ہرے کرشنا" جیتے ہوئے باہر برآمے میں آئے۔ اس کی ماں کو دیکھ کر رک
گئے۔ غصے سے گھور کر بولے۔ "یہ تیری بیٹی ہے؟"

وہ ہاتھ جوڑ کر بولی- "جی مہاراج! میری ہے-"

وہ گرنے گئے۔ "جھوٹ مت بول- نہیں تو کھال کھنچوادوں گا۔ سی بتا کیا تونے اسے اپنے بیٹ سے پیدا کیا ہے؟"

" بچ کہی ہوں مماراج! بھوان سے کوئی بھید نمیں چھپا ہے۔ میں نے اسے نو مینے بیٹ میں رکھ کر پیدا کیا ہے۔"

"پھر تو تجھے گول مار دینا چاہیے۔ سور کی نجی! تو بُن پیدا کرکے پاپ کمانا چاہتی ہے۔ وہ کرشن کی رادھا اور موہن کی میرا ہے یہ دکھ میں نے معانی مانگنے کے لیے اس کے چرنوں میں پانچ ہزار روپلی کے لیے میں پانچ ہزار روپلی کے لیے میں پانچ ہزار روپلی کے لیے اے کناہ کی دلدل میں گرانے آئی تھی؟"

پھر انہوں نے گردھر کو ایک لات مار کر کھا۔ "حرام کے جنے! تونے اسے جو گن کھا۔ یہ کول نہ بتایا کہ وہ موہن کی میرا ہے اس کی پوتر تا (تقدس) کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔" پھروہ گرج کر سپاہیوں سے بولے۔"ان دونوں کو جوتے مارو۔"

رمیرا جو گن نے کمرے کے اندر کھلے ہوئے دروازے کی آڑے کما۔ "دیوان جی! اس مال نے مجھے جنم دیا ہے اے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔" ے۔ نام کی کے اشیش پر ہی پولیس والوں نے انہیں روک دیا۔ شریس وافل ہونے نمیں ویا۔ شریس وافل ہونے نمیں ویا۔ اتن مروانی کی کہ آوٹر سکنل سے ذرا دور ڈیرا ڈالنے کی اجازت دے دی۔ چونکہ وہ شریس خیس جاسکتی تھیں اس لیے ان کے مرو جاتے تھے ان دلالوں میں گر، ھرمانا کی پہنچ دربار دکن کے دیوان جی تلک تھی دیوان جی پرانے پالی تھے جس کے حسن

و شاب کا تصیدہ سنتے تھے اے ضرور طلب کرتے تھے اگر کوئی بازار کی ہو تو اے شمر کے

دیوان جی نے گرد هرماما سے میراکی تعریفیں من کر کما۔ "آج کل عورتوں نے بری گند کھیائی ہے اگر تو کسی اُندی کو با لائے گا تو تجھے کھڑے کھڑے گھڑے گولی ماردوں گا۔"

وہ ہاتھ ہوڑ کر بولا۔ "حضور! میں تو آپ کی چاکری کے لیے پیدا ہوا ہوں آپ ماریں گے تو مرحاؤں گا۔ پر دھوکا نمیں کروں گا۔ وہ بلاکی خوبصورت جوگن ہے حضور! اے تو اس کی ماں نے بھی ہاتھ نمیں لگایا ہے۔"

"گدھے کے بچااس پٹے میں جو گن کمال سے آئی؟"

باہر ریٹ ہاؤی میں بلاتے تھے۔

"پائسیں حضور! شاید بھگوان نے آپ کی خاطرات بچائے رکھنے کے لیے جو گن بنادیا --"

دیوان جی نے خوش ہو کر مونچھوں پر آؤ دیتے ہوئے کیا۔ "بنیم جی سے سو روپے ہلے جاؤ۔ چھوکری کو نئے جو ڑے میں لاؤ۔ پند آئی تو اس کی ماں کو ہزار دے دوں گا۔" ماں سو روپے دیکھ کر خوشی سے کھل گئے۔ گر دھرنے کہا۔ "تیری بنی آج رات بھگوان کے نہیں لاین گر تا صوحت پر بھلے نا

کو نہیں بلائے گی تو صبح تیری بھیلی پر ہزار روپے ہوں گے۔'' ماں گروھر کا ہاتھ کپڑ کر بول۔ ''ہائے رام! مجھے تو ہزار تک گنتی نہیں آتی۔''

وہ بولا۔ "میں گن کر دول کا دیوان جی نے اسے والم بینے کو برار سک کی ایل ہی۔ وہ بولا۔ "میں گن کر دول کا دیوان جی نے اسے دلسن بناکر لانے کو کہا ہے گر تیری بنی نیا جوڑا بھی گیروہ سے رنگ کا ہی مائے گی۔ اسے سمجھا کم سے کم آئ سرخ جوڑا پہن لے۔" میرا نے کما۔ "میں تو پیا کی جو گن ہوں۔ چاہ رایٹم کخواب پہنا دو مگر گیروا رنگ ہی پینوں گی۔"

ماں جھڑا برسانا نہیں جاہتی تھی۔ ہزار روپے ملنے والے تھے اندھرا ہوتے ہی اے من پند لباس پہنا کر ریٹ ہاؤس میں لے آئی۔ وہاں ایک کمرے کو دلمن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اے اس کمرے میں پنچا دیا گیا۔ وہ خود گردھر کے ساتھ بر آمدے کے فرش پر آکر بیٹھ گئ

رات کے نو بجے دیوان جی اپی موٹر گاڑی میں آئے۔ شراب کے نشے میں موڈ اچھا ما۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اس کی مان کے پاس وس روپے کا ایک نوث پھینک کر کمرے میں طے گئے۔

گروهر نے نوٹ اٹھا کر کہا "ویکھارمبراکی مان؟ دیوان جی کتنے دیالو ہیں۔ ابھی ایک تھال

ٹرین تیز رفتاری سے جارہی تھی۔ اسٹیم انجن کا دھواں کھڑکیوں کے راہتے کمپار ٹمنٹ کے اندر آرہا تھا۔ اس دھوکیس میں سامنے بیٹھی ہوئی میرا جو گن کا اجلا روپ یوں لگ رہا تھا جیے بادلوں سے کوئی البرا آکر بیٹھ گئی ہو۔ اتن وریے اسے دیکھتے رہے اور اس کے بارے میں سنتے رہے کے باعث مارے اندر سے مطالبات چینخ لگ تھے۔

خدا نے انسان کی فطرت کیا بنائی ہے۔ یہ بات .... آدم زاد کی تھٹی میں وال دی ہے كه جو كچھ لبند ہو اسے مانگ لو يا اسے چھين لو- خواہ عرش كى بلنديوں سے فرش كى بهتيوں میں جاگرو مگر اسے پاؤ پھر بعد میں بچھتاؤ۔

اگرچہ وہ پراسرار تھی جانے کیے بھیدوں سے بحری ہوئی تھی لیکن خطرناک نہیں تھی۔ اس کی تنمائی میں جو لوگ جانچکے تھے وہ خیریت سے واپس آئے تھے۔ ان میں سے کسی کو مھی نقصان نہیں پنچا تھا بلکہ انہیں نیکی اور راستی ملی تھی۔ وہ گناہ سے باز آگئے تھے۔ ملی وهرنے میرے قریب جیک کر کما۔ "ہم بھی ٹرائی کریں تو نقصان نہیں ہوگا۔ ہاتھ آئی تو کیا کئے۔ نه آئی اور کی مج جو گن ثابت ہو تو کم از کم اکیلے میں اس کا نظارا تو کرلیں

اس نے بوے مزے کی بات کمہ دی۔ دونوں صورتوں میں دلچیں اور فائدہ تھا۔ گناہ کی نوبت نہ آتی تب بھی نگاہوں کی پاس جھتی میں نے میرا سے پوچھا۔ "ہم سے بات

وہ بولی "جب سے یمال آئے ہو تمہاری آکھیں میرے بدن سے بات کر رہی ہیں-" مرد بہلا حملہ آئھوں سے کر آ ہے۔

وہ بولنا بوڑھی مال سے ہے اور دیکھنا جوان بیٹی کو ہے۔ یوں زبان کھولنے سے پہلے اپی نیت سے بول ریتا ہے۔

اگر مرد کو سب کچھ ملتا صرف آمکھیں نہ ملتیں تو اس دنیا سے آدھا پاپ حتم ہوجا آ۔ "بولواب کیا رہ گیا ہے بولنے اور سمجھنے کے لیے؟"

میں نے کما۔ "ب شک جب مرد کی نیت کو سجھنے والی ہو تو بولنے کے لیے مجھے سیں رہ جاتا لیکن تمهارا جیون تمهارا آورش ووسروں سے مخلف ہے اس لیے تمہیں سمجھا

آپ کی خواہش کا احرام کیا جائے گا۔ آپ اس ریٹ ہاؤس میں جب تک جاہیں رہ سکتی ہیں۔ کرشنا کرشنا ہرے کرشنا..." وہ جاپ کرتے ہوئے برآمے سے اترے پھراپی موٹر گاڑی میں بیٹے کر چلے گئے۔ مال رونے گی۔ کرے کے اندر آکر بولی۔ "اری او جم جلی! کیا تو میری جان لے کر رہے گ۔ آخر تو کیا ہے؟ تیرے اندر بھوان ہیں تو مجھے دکھاتی کیوں نہیں؟ وہ کیما بھوان ہے جس نے پانچ ہزار روپے لوٹا دیئے۔ ہائے میں مرجاؤں۔ بمبئی کی تمام تسبیوں کو چے دو تب بھی اتنے روپے نہیں ملیں گے اور تونے سے دولت محکرادی بائ! تونے ہماری قسمت چوڑدی-

دیوان جی نے دروازے کی طرف گھوم کر وونوں ہاتھ جوڑ کر کما "وھن ہو دیوی جی!

رمیرا فرش پر پلتھی مارے بیٹی تھی دونوں ہاتھ گھٹوں پر رکھے ہوئے تھے پھر دھیان گیان میں ڈوب کر بول- ماں! قسمت سیدھی تدبیرے اور سیے عمل سے بنتی ہے-

تیری تدبیراور ہے میرا عمل اور ہے۔

تجے سمچھ لینا جاہیے کہ یہ قسمت ایک بازاری عورت ہے اکسی وقت بھی ساتھ چھوڑ دی ہے کسی وقت بھی پانچ ہزار چھین کتی ہے۔

اللَّئے اور چھننے کے عمل کو سمجھویہ قسمت مالکنے والے ہاتھ میں آئے تو ایک وقت کی

یہ چھننے والی تجوری میں آئے تو رونی بھی ہے ہوئی بھی ہے-ایک اچھے آدی کی قسمت غریب ہوسکتی ہے مری نہیں ہوسکتی ہے۔ ایک مرے آدی کی قست امیر ہوسکتی ہے کبیر نہیں ہوسکت-ہاتھ کی آڑی تر چھی اور الجھی ہوئی کیریں کہتی ہیں کہ یہ سید ھی طرح نہیں آتی۔ اس لیے تدبیراس کی مال ہے اور عمل اس کا باب ... پھر میرا جو گن نے آنکھیں بند کرلیں اور گیان وھیان میں ڈوب گئ

گے۔"

" نوبت نہیں آئے گی۔ ہم وہاں رات کو پننچ رہے ہیں صبح ہوتے ہی تہیں الری اوے پہنچادیں گے۔ " اوے پہنچاکر ہم تہیں پانچ سو روپے دیں گے۔ " وہ اپنی خوشی کو چھپاتی ہوئی یولی۔ "نہیں بابو صاحب! پانچ سو کم ہیں۔ " میں بھی یانچ سو دوں گا۔ اس طرح ایک ہزار ہو جائمیں گے۔ زیادہ لالج میں نے کما۔ "میں بھی یانچ سو دوں گا۔ اس طرح ایک ہزار ہو جائمیں گے۔ زیادہ لالج

یں کے گا- میں بی پاچ سو دول کا- اس طرح ایک ہزار ہو جامیں کے- زیادہ لاج نہ کرو- لانچ کرتی ہو- اس کیے تہیں چھ نہیں ملتا ہمیشہ برسی رقم آتے آتے ہاتھ سے نکل جاتی ہے- چھوٹی رقم پر گزارا کرو-"

وہ چپ رہی میرا کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ زیر لب کچھ بر برا رہی تھی۔ شاید کوئی جاب کر رہی تھی۔ شاید کوئی جاب کر رہی تھی۔ عبادت کے وقت نقدس اور پاکیزگی کا احساس بڑھ جاتا ہے لیکن پوجا کے سے پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کی سندرتا اور بڑھ جاتی تھی۔ سری کر شن بھگوان سے گرے لگاؤ کے باوجود اس کا حسن ہماری ہوس کو پکار رہا تھا۔

جمبئی بہنچ کرمیرا جو گن کی دونوں بہنیں گورے گاؤں کی دو سری عورتوں کے ساتھ چلی گئیں۔ ہم نے ایک ہوٹل میں تین کمرے لیے۔ ان دنوں پانچ روپے میں اچھے ہوٹل کا ایک کمرا مل جایا کر تا تھا۔ وہاں اس کی مان نے پیٹ بھر کر دال بھات اور گوشت کا سالن کھایا۔ ہم سے کھایا نہیں گیا۔ ہمیں میرا کی بھوک تھی وہ مرلی وهر کے کمرے میں تھی اور مرلی دھر میرے کمرے میں کانی بے چین ... ادھر سے ادھر نہل رہا تھا۔

میں نے پوچھا ''کیا ہو گیا؟ جاتے کیوں نہیں؟'' وہ میری طرف جھک کر آہتگی سے بولا۔ ''کیا ایسا نہیں لگتا کہ وہ سامنے ہو تو ہوس بڑھتی ہے اور سامنے نہ ہو تو اس کی پوجا اس کی شردھا یاد آتی ہے؟''

"کیا پوجا کرنے کا ارادہ ہے؟"

"نمیں یار! سمجھا کرو- تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھیال کی آٹکھوں سے دیکھو کیا وہ کنول کی طرح پوتر (پاک) اور برف کی جیسی ٹھنڈی نمیں گتی ہے کیا ایسا نمیں لگتا کہ اسے ہاتھ لگاؤ گے تو ٹھنڈے پڑجاؤ گے؟"

"لعنی تم مصندے پڑ رہے ہو؟"

"یار! میں تمہیں محموس کرنے کو کہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لو اس کے ماتھ بھگوان ہوگا تو کیا ہوس کی اور سارے ارمانوں کی آگ ٹھنڈی نمیں بڑے گی؟"
"اس بڑھیا کو پانچ سو دینے کے بعد تمہیں بھگوان یاد آرہا ہے اور اس حیینہ کی بھگتی یاد آرہا ہے اور اس حیینہ کی بھگتی یاد آرہی ہے ایسا کرو تم یہاں بیضو میں اس کے پاس جا آ ہوں۔"

دہ تن کر بولا بھی نمیں وہ ہندو ہے ہمارے دھرم کی ہے پہلے میں جاؤں گا۔" "تو پھر جاؤ۔ میں جانتا ہوں تمہارا انجام کیا ہوگا تم جانے سے پہلے ٹھنڈے ہو۔ ایسے مذہبی عقیدے سے جاؤگ تو ہرے کرشنا کتے ہوئے واپس آؤگ صروری ہے۔

اس نے آنگویں بند کرلیں پھر کہا۔ "آورش کتنے ہی اونچے ہوں عورت کتی ہی نیک

پارسا اور معتبر ہو مرد کا سارا دھیان عورت کے بدن پر رہتا ہے۔"

جب سے انسان پیدا ہوا ہے، تب سے سمجھایا جارہا ہے یہ گناہ کا پھل ہے اسے نہ

کھاؤ گر آدی چرا کر کھا تا ہے چھین کر کھا تا ہے گر کھا تا ضرور ہے اور پچھتا تا ضرور ہے۔

کھاؤ گر آدی چرا کر کھا تا ہے چھین کر کھا تا ہے گر کھاتا بھی ضردری ہے۔

حقیقت سے آنکھیں چرا کر اندھا بنتا ضروری ہے تو تھوکر کھاتا بھی ضردری ہے۔

اس کی ماں نے کہا "بابو صاحب! اس سے بات نہ کریں سے گیان دھیان والی اور نہ

اس کی ماں نے کہا "بابو صاحب! اس سے بات نہ کریں سے گیان دھیان والی اور نہ

سمجھ میں آنے والی باتیں کرتی ہے۔ آپ مجھ سے باتیں کریں۔" مرلی وهرنے کها۔ "کیا بات کریں تمہاری بٹی نے کسی گاہک کی جیب سے بید نگلنے نمیں ویا۔ تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہ ملی۔ بمبئی سے ملٹری پولیس نے نکال ویا۔ حدید آباد سے دیوان جی نے بھگادیا۔ اس کے باوجود تم اسے کیش کرنے کی وهن میں گئی ہو۔"

دیوان جی نے بھادیا۔ اس سے باوبود م سے میں رکسی کا مکار کو اقرار میں بدلنا آیا ہے وہ بولی ''دیکھن کی ہو تو دھن ملتا ہے ہمیں لؤکیوں کے انکار کو اقرار میں بدلنا آیا ہے میری بری بنی مالتی جھے مسینے میں راضی ہوئی تھی منجعلی بنی شردامار کھا کھا کر دس مسینے میں راضی ہوئی بس سے کمینی بہت ٹائم لے رہی ہے میں اے اب آخری موقع دوں گی۔ اگر اس بار کوئی واپس جائے گا تو میں اے غنڈوں کے ساتھ کرے میں بند کردوں گی۔''

اں بار وی و بہاں بات بار میں کے سیدی میں اس بازار کا آخری حمبہ تھا جس طرح گرفت میں میرا پریشان ہو کر مال کو سیخے گئی۔ یہ اس بازار کا آخری حمبہ تھا جس طرح قابو میں نہ آنے نہ آنے والے محرم کے بیجھے شکاری کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں اس طرح قابو میں نہ آنے والی کو چرسیوں اور شرابیوں کی چندال چوکڑی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

وای تو پرسیوں اور سرابیوں کی پید س پر حوال میں باب تک ایسے عیاش لوگ یہ میرا کے لیے فکر کا مقام تھا کیونکہ اس کی تنائی میں اب تک ایسے عیاش لوگ آئے تھے جو سوسائی میں عزت اور مرتبہ رکھتے تھے۔ کناہ کرنے کے باوجود بھوان سے فرتے تھے اور ندہب کا احرام کرتے تھے لیکن غنڈوں موالیوں کو نہ عزت کی پردا ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کی ندہب کو مانتے ہیں۔ شراب اس لیے ہتے ہیں چ س کا دم اس لیے نگاتے اور نہ ہی وہ کی ندہب کو مانتے ہیں۔ شراب اس لیے ہتے ہیں چ س کا دم اس لیے نگاتے ہیں کہ دل سے پولیس اور قانون کا ڈر نکل جائے رہی بھوان کی بات تو وہ اگر ان کے سامنے بند کرے میں آبھی جائے تب بھی وہ غنڈے موالی جو گن کی الیمی کی تعمی کر دیتے۔ باس کی اس تم بیر نے میرا کو پوں دیکھنے میں غنڈوں پر ترجیح دے رہی ہو۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ ''کیا گورے گئی جیسے جمیس غنڈوں پر ترجیح دے رہی ہو۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ ''کیا گورے

اول جاری ہو! "ہاں ہم بمبئی شیخے ہی پہلی بس پکڑ کے اوھر طلے جائیں گ۔" مرلی وھرنے کہا "ہم رات دی بج بمبئی پینچیں گے ہوٹل میں میرا اور اجیم بھائی کا ایک ایک کرا ہوگا تم ماں بٹی کے لیے بھی تیسرا کرا لے لیں گ۔" "لیکن اس شرمیں ہمارے لیے پابندی ہے۔ اگر پکڑے گئے تو سیدھے جیل جائمر جلک نظر آئے تو ہر عیاش ہرے کرشنا کہتا ہوا یا توب کرتا ہوا اندھی ہوس کے کمرے سے نظر آئے گا یا اس دروازے پر عقیدت سے سوجائے گا۔

لیکن میں تو سلمان ہوں اگر میرا کے کرے میں بھگوان دکھائی دیتے ہیں تو دکھائی دیں میں تو خدا ہے ڈر آ ہوں میں یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ میرا کی تنائی میں بھی کوئی مسلمان گاک یا گورا فوجی آیا تھا؟"

کاب یا ورا وی ای ملی میں پوچھا تھا اور اب پوچھنے کی نہیں دریافت کرنے کی میں نے اس کی ہاں سے نہیں پوچھا تھا اور اب پوچھنے کی نہیں دریافت کرنے کی گئیاں آئی تھیں۔ میں نے مرلی دھر کو وہیں چھوڑا اور دروازہ کھول کر اندر آگیا۔

دہ گیردے رنگ کے لباس میں فرش پر بمیٹی ہوئی تھی۔ بہجن اور بھلتی سے اسے فرصت مل گئی تھی۔ میں نے کہا۔ "نیچ کیوں بمیٹی ہو؟ بلنگ پر آؤ۔"

درہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ "ایک بات پوچھوں؟"

درہ چھنے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پوچھتی رہو۔"

ي امالسموي

مجے چند ساعوں کے لیے چپ می لگ گئی۔ جب بوچھا جائے کہ مسلمان ہو؟ تو ہر مسلمان جواب میں الحمد للہ کہتا ہے لیکن گناہ کے بند کمرے میں یہ رحمانی الفاظ ادا نہ ہوسکے۔ میں نے سپاٹ لہج میں کہا۔ "ہاں مسلمان ہوں۔"

رسے میں کے چی جب میں اسکی میں احساس دلایا کہ یمال آتے ہی میری زبان سے مقد س اس نے دانستہ یا نادا نسکی میں احساس دلایا کہ یمال آتے ہی میری زبان سے مقد س الفاظ چھن گئے ہیں۔ اس نے بوچھا۔ ''کیا میرا بھگوان اور تسارا خدا ہر جگہ رہتا ہے؟'' ''بے شک ، ہر جگہ …''

"کیا یمال بھی ہے؟ ہوٹل کے اس بستر پر بھی؟"

یں نے تاگوای سے بوچھا۔ "نیہ کیا بکواس ہے؟ کیا تم ای طرح دین دھرم کی باتیں کر کے آنے والوں کو بھگاتی رہتی ہو؟"

۔ روں رہیں ہے۔ "
"میں نے آج تک کی کو نہیں بھایا ہوں کی منی میں آنے والے بندگی کی مستی
میں ڈوب کر طلے جاتے ہیں۔"

"مِن بندگی مرے کے باہر چھوڑ کر آیا ہوں-"

"گرتم اپنے اندر کے انسان کو باہر نہیں چھوڑ کیتے۔"

مِن نَ قريب آكر الله كَ كِلْخَ چرك كو جُهو كركها- "تدرت نے تهمين انسانيت كا جنازہ نكالنے كے ليے پيدا كيا ہے۔ ممانعت ہے كہ الل جمركو ہاتھ نہ لگائيں يگر ہم لگاتے ہيں، ہم أوم عليه السلام كے بينے ہيں۔ بنت واكم عادلى كرتے ہيں۔ "
الله نے بيجيے ہن كر التجاكى " مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔"

"دہ تو لگا چکا ہوں۔ حمیس سمجھ لینا جاہے کہ آدی سے زیادہ بے باک اور بے شرم کوئی نہیں ہوتا۔ جب وہ شرم ولانے سے نہیں شرماتا اور خوف ولانے سے خوفزوہ نہیں ہوتا "الیی کوئی بات نہیں ہے یار اجیم بھائی! ایک بیک اور دو میں بھگوان کو بھولنا چاہتا "

میں نے اپنے اور اس کے لیے دو بڑے بیک بنائے وہ سوڈا ملا کر پی گیا۔ ہمیں زیادہ میں نے اپنے اس کے لیے تھے اس پینے کی عاوت نہیں تھی بس یونمی بھی مستی میں آنے کے لیے تھوڑی می پی لیتے تھے اس لیے تیمرواد کی میں اے چھے آشرواد لیس جارہا ہوں ماں! مجھے آشرواد اس تیسرے بیک میں اے چھے آشرواد

رے۔ میں نے کھا۔ "واہ بینے! مصبت کے وقت باپ یاد آتا ہے ' تجھے ہاں یاد آر بی ہے۔" وہ ڈگرگا تا ہوا دروازے تک گیا پھر بولا۔ "دوست مصبت کے وقت دوست کے کام آتا ہے آؤ دوست! مجھے میدان جنگ میں چھوڑ آؤ۔"

میں نے آگے بردھ کر اسے سارا ویا دروازے کو کھولا۔ پھر ہم ڈگرگاتے ہوئے کاریڈور میں آئے ساتھ والا کرا مرلی دھر کا تھا۔ بند دروازے کے پیچیے میرا جو گن تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی آواز آرہی تھی وہ بھجن کے بول الاپ رہی تھی۔ آواز میں ایبا رس تھا جیسے شد کھل رہا ہو اور شراب کا توڑ کر رہا ہو۔ وہ ایسے جذبوں میں ڈوب کر گارہی تھی جیسے مھگوان اس کے سامنے آبیٹھے ہوں اور وہ ہاتھ جوڑ کر زمانے کی بے ثباتی خود غرضی اور گناہوں کی آلودگی کا دکھڑا رو رہی ہو۔

مرلی دھر کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ آکھیں بھاڑ کھاڑ کر ظلا میں تک رہا تھا اور اس دوروازہ کے قریب دیوار سے لگ گیا تھا میں نے کان میں کما۔ "رک کیوں گئے؟ وروازہ

۔ اس نے بوچھا۔ 'کیا تہیں ایبا نہیں لگتا کہ بھگوان اس کے سامنے ہیں۔'' میں نے انکار میں سرملایا۔ ''نہیں مجھے ایبا نہیں لِگتا۔''

یں سے افارین رہایے ۔ وہ میرے سینے پر انگلی رکھ کر بولا "تم ناستک (مکر) ہو اس لیے تہیں بھگوان دکھائی نہیں دے رہا ہے میں باہر سے دیکھے رہا ہوں وہ اندر ہے۔"

''تو پھر نہیں جاؤے؟''

"بعجن ختم ہوجائے گا- بھگوان چلے جائیں گے تب جاؤں گا-"

دہ کاریڈر کی دیوار سے نیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں یوں بند کرلیں جیسے پوری شردھا سے بیجن من رہا ہو۔ ایک منٹ کے اندر بی میں نے خراٹوں کی آواز سی۔ وہ بیٹھے بیٹھے موگرا تھا۔

یے وی سے اور کی کو پالینے کے کیسے کیسے طوفان اٹھتے ہیں۔ پھر جتنے جوش و خروش ۔ آوی کے اندر کی کو پالینے کے کیسے کیسے طوفان اٹھتے ہیں۔ پھر جتنے جوش و خروش ۔ سے اٹھتے میں اتن ہی جلدی میٹھ جاتے ہیں۔

ے کے بین من میں میں ہوتا ہے۔ مرلی وهرکی بیہ حالت و کچھ کر سمجھ میں آرہا تھا کہ ہم گناہ کے وقت خدا کو بھول جاتے ہیں اس لیے گناہ آسان ہوجا ما ہے اگر ہر عیش کدے میں ہر عورت کی سیج پر ہمگوان کی چھوڑے گی تو بالغ ہونے سے پہلے تھے جمبئی لے جاؤں گی-"

پورس با ہفتے میں دو چار دن کے لیے میری بنوں کو لے کر جاتی تھی۔ پر پھھ کمائی کرکے اوٹ تقی۔ میرے کانوں میں یہ بات پھو تکی رہتی تھی کہ برس دو برس میں جھے بھی بہتی جاکر اس دھندے سے لگنا ہے۔ اس سلطے میں وہ بری بے حیائی سے مردوں کو الو بنانے کے گر سکھاتی رہتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ نقش کرتی رہتی تھی کہ میں ویشیا رطوائف) ہوں اور یکی رہوں گی۔

میں نے بجاری سے کہا۔ "مجھے میری ماں سے بچاؤ۔ اس کی باتیں سن کر میں شرم سے مرحاتی ہوں اگر وہ زبردسی مجھے بمبئی لے جائے گی تو میں خود کشی کرلوں گی۔"

ان ونوں پورے گورے گاؤں میں میرا برا نام ہو رہا تھا۔ ہر گھر میں میرے بھجن کی گائی کا برد اچرچا تھا۔ میں اور کرشنا اتنے بوے مندر کی صفائی کرتے تو گاؤں والے ہمارے ایک ماتھ رہنے اور ہننے بولنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم مندر کے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے ہماری محبت مندر کی خدمت بھگوان کی بوجا اور بھجن کے بولوں میں یوان چڑھتی رہی۔
یوان چڑھتی رہی۔

بب میں پندرہ برس کی ہوئی تو بھجن گاتے وقت میری آواز میں ایبا رس پیدا ہوگیا جو بھپن اور جوانی کے عظم پر ہوتا ہے۔ پھر میرے اندر یہ صدمہ تھا کہ مال جھے بمبئ لے جائے گا۔ میں مندر سے نکل کر ہوس کے غلیظ کروں میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ دکھ درد بھی میری آواز میں رچ بس گیا تھا۔ لوگ میرا بھجن من کر سحر زدہ رہ جاتے تھے اور جھے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔"

رمیرا جو گن اتنا کمه کر ذرا چپ ہوئی میں نے کما۔ "ایسی بھگوان بھگتی اور بریم کمانیاں میں نے بہت پڑھی ہیں۔ تم اپنی پریم کمانی کو خواہ مخواہ طول دے کر میری اس رتگین رات کی صبح کرنا جاہتی ہو۔"

''ذرا مبرے من لو۔ میں صرف پندرہ منٹ میں یہ کمانی ختم کردول گ۔'' ''لیکن مجھے تمہاری کمانی سے نہیں تمہاری جوانی سے دلچپی ہے میں پندرہ منٹ کیول کو کر دن ؟''

میں بیزار ہو رہا تھا۔ اس کی واستان سنتا نہیں چاہتا تھا گر بند کمرے کی پہلی ملاقات میں کسی کی بات مانتے رہو اسے خوش کرتے رہو تو وہ بھی خوش کرتی ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میں نے پوچھا۔ "تمہاری داستان میں ایس کیا بات ہے کہ میں دلچپی لول گا؟" "ہر مخص اپنی ذات اور مفادات کے حوالے سے کسی معاطمے میں دلچپی لیتا ہے۔ تم مسلمان ہو۔ کیا یہ من کر تمہاری دلچپی نہیں بوسے گی کہ میرا کرشنا مسلمان ہے؟" میں نے ایک وم سے چونک کر اسے دیکھا۔ بھر پوچھا۔ "کیا کہا تم نے؟ تمہارا محبوب تو پھر کیوں وقت ضائع کرتی ہو؟"

وہ سر جھکا کر آہت آہت چلتی ہوئی بلنگ کے پاس گئے۔ پھر بستر کے سرے بر یول بیضے گئی جیسے ہارا ہوا سپاہی ہتھیار ڈال رہا ہو۔ وہ دھیمی آواز میں بول۔ "میں کی سے پیار کرتی ہول۔"

یں نے طنریہ انداز میں بوچھا۔ 'کیا وہ تمہاری مال کو تمہارے بیار کی قیمت اوا نہیں رہا ہے؟''

"وه ہو آ تو مجھے تم سے چھین کر لے جا آ۔"

''کیا وہ مرجکا ہے؟'

اس نے آیک جسکے سے سر اٹھا کر مجھے گھورا چر احساس ہوا کہ خریدی گئ ہے' آکھیں نمیں دکھا کتی وہ ظلامیں دکھتی ہوئی بولی "جب تک میرا یقین زندہ ہے وہ زندہ رہے محا"

"وہ تہیں چھوڑ کر کماں گیا ہے؟"

"میرے کیے کمانے اور گھر بنانے گیا ہے۔"

"تمارا انکار پانچ جھ برس سے جاری ہے کیا وہ اب تک تمارے کے گھر بنا رہا ہے؟
"تاج محل ایک دن میں نہیں بن جاتا۔ محبت کرنے والوں کو بپاڑ توڑنے پڑتے ہیں۔
جب وہ مزودری کرتا تھا پھر توڑتا تھا اور دو سرول کے لیے عمار تیں بنا آتھا تو اس کے ہاتھوں
میں چھالے دکھ کر سوچتی تھی تاج محل ستاہے' بن جاتا ہے۔ جھونپردی بہت مسکل ہوتی ہے غریب شاہ جمال کبھی بنا نہیں پاتا۔"

میںنے یو چھا۔ "وہ کمال ہے؟"

"يسيس كميس بمبئ ميں ہے۔ ميرے ليے محنت كردہا ہے ہم دونوں گورے گاؤں كے رہنے والے ہيں۔ وہ بجارى كا بينا تھا۔ اس كا نام كرشن مرارى تھا۔ ہم اسے كرشنا كتے ہيں ہمارى دوستى بجين سے اتن كرى اور ول بر اثر كرنے والى تھى كہ ميں بوجا كے وقت كرش بھاوان كى مورتى كو ديكھتى تو اس ميں اپنا كرشنا دكھائى ديتا تھا وہ بھى رادھا كى مورتى ميں ميرى بھلك ديكھتا تھا۔ بوجا كے دوران ميرے كان ميں كہتا تھا۔ "ديكھو يہ رادھا تسارى طرح

کیاری ہی اس کے کان بکڑ کر واٹٹے تھے۔ "کی بار سمجھایا ہے بوجا کے وقت باتیں نہ کیا کر مگر تو تو نیند میں بھی میرا سے بولٹا رہتا ہے۔"

میں مندر سے گھر آتی تو ماں مجھے دو چار ہاتھ جما کر کہتی۔ "کیا تھے جو گن یا مندر کی داس بنا ہے۔ صبح شام مندر میں یا بجاری کے گھر میں تھسی رہتی ہے اور یہ تیرا کرشنا کے ماتھ دن رات کھیانا مجھے پند نہیں ہے۔ چودہ برس کی ہو رہی ہے اس کا ساتھ نہیں

مسلمان ہے؟"

ہے مرجاؤں گی۔"

"ہاں گر میرا کرشنا ہے۔"

"وہ ... مندر کے بجاری کا بیٹا ہے اور مسلمان ہے؟"

"ہاں میں یمی کمہ ربی ہوں۔ پہلے تو گورے گاؤں میں کمی کو یقین نہیں آیا لیکن سیائی کو نہ ماننے سے سیائی نہیں بدل جاتی۔"

میرا جو گن نے درست کما تھا کہ اس کی داستان کے اگلے موڑ سے میری دلچی لکاخت بڑھ جائے گا۔ میں نے یوچھا۔ "کیا تمہارے کرشنا نے اسلام قبول کیا تھا؟"

"ایی بات نہیں ہے ایک دن ایک بو راحا مسلمان ماری بہتی میں آیا۔ اس نے بجاری سے ملاقات کی۔ اس نے بوچھا۔ "نیزت گردھاری لال! تم نے مجھے بجانا۔"

اس نے دونوں بازو پھیلا کر گلے لگتے ہوئے کہا۔ "ارے رحیم بھائی! تم ہو؟ کیسے راستہ بھول رڑے؟"

رحیم بھائی نے مندر کی اونچی سیڑھی پر بیٹھ کر کھا۔ "کیا بتاؤں ضرورت اور مجبوری لے آئی ہے۔"

"يمال كيول بينه كني كمر جلو- اشنان كرو- پهر روني كمائيل كي-"

"میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ابھی دو سری بس سے لوث جاؤں گا۔ تہاری بھائی بہت بیار ہے۔ کئی ڈاکٹرول کا علاج کراچکا ہول مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب چل چلاؤ کا وقت آپنیا ہے۔"

"تم بھانی کو حوصلہ دو- بھگوان نے جاہا تو وہ تندرست ہوجائیں گ۔"

''خدا کرے وہ صحت پائے گر بہت مایوس ہے کہتی ہے آخری وقت بیٹے کی صورت دیکھنا جاہتی ہوں۔''

"آن؟ وہ ... کرشنا کو دیکھنا جاہتی ہیں؟ مگر رحیم بھائی! تمہارے تو جار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ بھائی کی آنکھوں کے سامنے ان کے چھ بچے رہتے ہیں پھرکیا ضروری ہے کہ ..."

"گردھاری! آدی اس چیز کے لیے ترٹیا ہے جس سے وہ محروم ہوجاتا ہے وہ اپنے چھ بچوں کے پیار کو دن رات سمٹنے کے باوجود کرشنا کو نہیں بھولتی ہے وہ سترہ برس تک اندر ہی اندر اس کے لیے بے چین رہی۔ اب زندگ کی امید نہیں رہی ہے۔ موت نظر آرہی ہے تو نظروں سے دور ہونے دالے بیٹے کو یاد کررہی ہے، کہتی ہے ایک بار اسے دکھادہ پھر سکون تو نظروں سے دور ہونے دالے بیٹے کو یاد کررہی ہے، کہتی ہے ایک بار اسے دکھادہ پھر سکون

بجاری پریشانی سے سرچھکائے سوچنے لگا۔ پھر بولا "بردی گر برد ہوجائے گی اگر یہاں بات

کھلے گی کہ کرشنا مسلمان ہے تو یہاں کے ہندو ساج میں وہ اجنبی سا ہوجائے گا یہاں گورے

گاؤں میں گنتی کے چند مسلمان ہیں۔ اس کی ساجی حیثیت وہ نہیں رہے گی جو ایک بجاری

کے بیٹے کی ہونی چاہیے۔

وہ ذراجپ ہوا پھر بولا "میں بجین سے کرشنا اور میرا کا پیار دیکھتا آرہا ہوں۔ وہ دونوں آتما کی مرائیوں سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ وہ مسلمان ہے تو کوئی اسے بندو لڑکی سے مندر میں کمنے نہیں دے گا اور نہ ہی چوری چھچ ملاقات کی اجازت ہوگ۔ وہ لڑکی ہندوؤں کی غیرت کا مسئلہ بن جائے گ۔"

"درست کتے ہو لیکن ہم راز کو راز ہی رکھیں تو سے ظاہر نہیں ہوگا۔ میں ابھی کرشا کو ساتھ کے جاؤں گا جو بھی تم سے بوجھے اس سے سے کمہ دیتا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ کرشا کو ایک اچھی طازمت دلانے کے لیے جمبئ لے جارہا ہوں۔"

"رحیم بھائی! کیا تم یہ جائے ہو کہ کرشنا ملازمت کے بمانے مجھ سے دور ہو جائے؟ وہاں نوکری کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تسارے پاس رہے گا۔"

"میں بے ایمان نہیں ہوں۔ ملازمت کے سزباغ دکھا کر اے اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ وہ ایک دن کے لیے میرے ساتھ جائے گا۔ پرسول یمال داپس آجائے گا۔"

وہ رحیم بھائی کا ہاتھ تھام کر بولا۔ "میں جانتا ہوں تم زبان کے دھنی ہو- بھابی نے بھی ا اپنے کلیج پر پھر رکھا اور آج تک بیٹے سے ملنے نہیں آئیں۔ بے شک وہ تہمارا بھی ہے ۔ سے لے جاؤ۔"

ایک بوڑھا مندر کی دیوار کے سائے میں آتکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ اسے نیند آرہی تھی لیکن بجاری اور رحیم بھائی کی باتوں نے اس کی نیند اڑادی۔ یہ جیرت انگیز اور دھاکہ خیز انکشاف تھا کہ بجاری کا بیٹا مسلمان ہے۔

"گردھاری! اس کی فکر نہ کرو۔ ماشاللہ ہمارا کرشنا جوان ہوگیا ہے۔ میں اے اس کی مال سے ملاتے وقت حقیقت بتادوں گا جس بات کو ہم نے راز رکھا ہے اسے وہ بھی راز ہی رکھے گا۔ آخر میرا خون اور تمہاری تربیت ہے۔ وہ زمانے کی اونچ پنچ کو سمجھ کر بھی اس سلسلے میں ابن زبان نہیں کھولے گا۔"

وہ دونوں مندر کے قریب ہی ایک کٹیا میں آئے۔ دہاں کرشنا عسل کرکے باہر نکلا ہی ما۔ چہاری نے کہا۔ " بیٹے! یہ میرے بچپن کے دوست عبدالرحیم ہیں اور رحیم! یہ ہے میرا بیٹا کرشنا۔"

کرشانے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمنے کہا۔ پھر ایک ہاتھ پیشانی تک لے جاکر کہا "آداب!" عبد الرحیم نے اسے گلے سے لگالیا۔ بجاری نے کہا۔ "بیٹے! تم ابھی ان کے ساتھ بمبئی جاؤ۔ یہ تہیں لینے آئے ہیں۔ آج اور کل دہاں رہنے کے بعد پرسوں چلے آنا۔" اس نے یوچھا۔ "آپ مجھے اچانک شرکیوں بھیج رہے ہیں؟"

" کھ ضروری کام ہے۔ تمهارے بیر رحیم جاجا رائے میں تمہیں سب کھ بنادیں گے۔

عبدالرحیم نے آداز دی۔ "سیما! آئکھیں کھولو۔ دیکھو کون آیا ہے؟" سیما نے آٹکھیں کھول کر پہلے شوہر کو پھر کرشنا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا۔ "یہ تمہارا بیٹا ہے گورے گاؤں والا بیٹا..."

سیما کی آنکھوں میں زندگی کی جمک آگئ۔ اس نے کمزور اور تھرتھراتے ہوئے ہاتھوں کو کرشنا کی طرف یوں اٹھایا جیسے آغوش میں بلا رہی ہو۔ کرشنا جیران پریشان ہو کر بولا "بیٹا! میں ان کا بیٹا ہوں؟ چاچا! آپ یہ کیا کمہ رہے ہیں؟"

"جو مج ہے وہی کمہ رہا ہوں۔ اپی ماں کے پاس جاؤ اس کے سینے سے لگ جاؤ سے تمارے کیے تڑپ رہی ہے۔"

«ليكن جاجا! چه معلوم تو هو كه ..."

چاچا نے کیا۔ "تمہارے ہر سوال کا جواب طے گا پہلے ماں کی مامتا کو سکون پنچاؤ۔"

دہ بستر کے سمرے پر آگر بیٹھ گیا۔ پھر جھک کر ماں سے سینے سے لگ گیا دہ رو رہی تھی۔ یہ جران تھا کہ ماجراکیا ہے اس نے سراٹھا کر پوچھا "آپ میری ماں ہیں؟"

دہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے بوی کمزوری سے ایک بار ہاں کے انداز میں سرہلایا۔
عبدالرحیم نے دوسرے بچوں کی طرف اشارہ کرکے کیا۔ "بیٹے! یہ سب تمہارے سگے بھائی بین ہیں۔ آج سے سترہ سال پہلے تم ہم سے بچھڑ گئے تھے۔"

اس نے بوچھا۔ "کیا آپ ایس بے تکی ہاتیں کرنے کے لیے جھے یماں لائے ہیں؟" عبدالرحیم نے اپنی جیب سے ایک مد کیا ہوا کاغذ نکال کر اسے دیتے ہوئے کما۔ "میہ تمارے پتا جی بنڈت گردھاری لال نے بس کے اوْے پر لکھ کر دیا ہے۔"

اس نے کاغذ لیا بھراسے کھول کر دیکھا۔ وہ ہندی زبان میں اپنے بجاری پتاکی تحریر پہانا تھا۔ اس پر لکھا تھا۔ "بیٹے کرشن مراوی! عبدالرحیم تمہارے اصل پتا ہیں۔ یہ تم سے جو کمیں گے اس کا ایک ایک لفظ درست ہوگا پرسوں واپس آؤگے تو باقی باتیں ہوں گ۔" تحریر کے نیچے بجاری نے اپنا نام لکھا تھا۔ وہ شدید حمرانی سے بھی سیما کو اور بھی محمد عبدالرحیم کو دیکھ رہا تھا۔ رحیم نے پوچھا۔ "کیا اپنے پتاکی تحریر پردھ کر بھی یقین نہیں آرہا ہے؟"

"إلى يه ميرك باب نے لكھا ہے كه آپ جو كميں كے وہ ورست ہوگا مگر معلوم تو ہو يہ تصه كيا ہے؟"

عبدالرحيم نے بچوں سے كما "تم سب باہر جاؤ-"

دہ چار برس نے لے کر پندرہ برس تک کی لڑکیاں اور لڑکے تھے۔ باپ کے عظم پر چلے گئے باپ نے اغراب کے عظم پر چلے گئے باپ نے اندر سے بند کرکے کما۔ "میں سمجھ رہا تھا تم اپنے "چھڑے ہوئے ماں باپ کو پاکر بھرپور مسرتوں کا اظہار کرد گے۔ خون کی کشش تہمیں تھینچ کر ہمارے سینے سے لگا دے گی لیکن تہمارے اندر کوئی جذبہ بیدا نہیں ہو رہا ہے۔"

" ٹھیک ہے آپ کتے ہیں تو یں چلا جاتا ہوں لیکن میرا سے مل آوُل؟" پجاری نے ہنتے ہوئے عبدالرحیم سے کہا۔ "یہ برا سیانا ہے بردوں کا مان رکھنے کے لیے اجازت لے رہا ہے میں اگر اجازت نہ دول تو کئی بمانے سے مل آئے گا۔"

وہ دونوں مننے گئے۔ وہ مسکرا کر جانے لگا۔ پجاری نے کما۔ "سنو بیٹا! میرا سے اور سب سے میں کمنا کہ جمبئ میں شہیں نوکری مل رہی ہے۔ واپس اگر کمہ دینا تنہیں نوکری پند نہیں آئی۔"

"پا جی! آپ جانے ہیں میں ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہوں میرا سے نہیں بول سکتا ہوں میرا سے نہیں بول سکتا۔ میں ایک تھلے میں اپنا ایک جوڑا رکھ کرلے جارہا ہوں میرا سے مل کر لاری اڈے آجاؤں گا پورے ایک تھنے کے بعد۔"

وہ کینوس کے ایک تھلے میں ضروری سامان رکھ کر مجھ سے ملنے آیا۔ جب میں نے سا کہ وہ بمبئی جارہا ہے تو میں ناراض ہوگئی مجھے اس کی ایک دن کی جدائی بھی گوارا نہیں تھی۔ ہم دن کے وقت آلاب کے گھاٹ پر ملتے تھے۔ میں جب سے پندرہ کی ہوئی تھی میری ماں سائے کی طرح پیچھے لگی رہتی تھی۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہ کرشنا یا کوئی بھی میرے بدن کو ہاتھ لگائے وہ مجھے شمر لے جا کرکیش کرانا جاہتی تھی۔

وہ بولا۔ "مِیرا! روٹھنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ مجھے ایک گھنٹے کے اندر لاری اوے پنچنا ہے اور میں منٹ گزر کھے ہیں۔"

"تو چر جاؤ۔ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟"

" یہ کنے آیا ہوں کہ پرسوں رات ایک بج مندر کے پیچے تمارا انظار کروں گا۔ گی تا؟"

وہ اے ستانے کے لیے انکار کرنا جاہتی تھی لیکن نہ کرسکی ماں آگی۔ اس نے بوچھا۔ "یمال اس چھوکرے کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟"

میں نے کما۔ "اں! تممارے لیے خوشخری ہے۔ کرشنا ابھی جمبی جارہا ہے۔ وہیں رہ کر نوکری کرے گا۔ تمہیں دن رات کی فکر سے نجات مل جائے گی۔"

مال خوش ہوگئے۔ کرشنا مجھ سے رخصت ہو کر لاری اڈے آیا۔ پھر عبدالرحیم کے ساتھ بس میں سوار ہوگیا۔ بس وہاں سے روانہ ہوئی تو کرشنا نے بوچھا۔ "چاچا! آپ مجھے شر کیوں لے جارہے ہیں۔

"بینے! بات بہت کمی ہے اور یہ کھٹارا بس بہت شور مجاتی جارہی ہے۔ میں جمبئی بہنچ کر متہیں بتاؤں گا۔"

کرشنانے وہاں پہنچ کر دیکھا چاچا عبدالرجیم کا بہت برا گھر تھا۔ اس گھر کے ایک کمرے میں ایک اوھیر عمر کی عورت بستر پر پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر بتا جاتا تھا کہ وہ برسوں کی بیار ہے۔

"آپ کیے جذبے کا اظہار چاہتے ہیں؟ کیا میں اپنے پتا جی سے منہ موڑ کر آپ کے گئے سے لگ جاؤں؟"

"بیٹے یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے گلے لگنے کے لیے تم اپنے ہندو باپ کا احسان بھول جاؤ۔"

"کیا دنیا میں کی کے دو باپ ہوتے ہیں؟ کیا میرے دو باپ ... دو ندہب اور دھرم ہیں؟ یہ تماشہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کا بیٹا ہوں تو بحپن سے اب تک ایک پجاری کے گھر میں کیوں رہا۔ کیا میرے پتا جی پر یہ الزام نہیں آرہا ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان لڑکے کو ہندو بنا کر اس کی برورش کی ہے۔"

" نہیں بٹے! پنڈت گردھاری لال پر ایبا کوئی الزام نہیں آسکتا۔ اس کی آنجمانی پتی نے ماری ایک غلطی کو اپنے آنچل میں چھپایا تھا۔"

وہ سوالیہ نظروں سے اپ باپ کو دکھے رہا تھا۔ باپ نے کما۔ "یہ سترہ برس پہلے کی بات ہے میں اور سیما ایک دو سرے کو بہت چاہتے تھے گر امارے بزرگ ایک دو سرے کے دشمن تھے۔ اس طرح وہ اماری محبت کے بھی دشمن ہوگئے اماری شادی پر راضی نہ ہوئے۔ عبدالرحیم نے منہ پھیر کر گویا بیٹے سے منہ چھپا کر کما۔ "ان حالات میں سیما کے پاؤں بھاری ہوگئے۔ سیما کے بزرگوں کو یہ خبر ہوگئی تو انہوں نے اسے خوب مارا بیٹا۔ پھر یہ طے کیا کہ اسے دور افادہ مقام میں لے جاکر دو سرے رشتے داروں سے چھپا کر رکھیں گے۔ بطح کیا کہ اسے دور افادہ مقام میں لے جاکر دو سرے رشتے داروں سے چھپا کر رکھیں گے۔ زیگی کے بعد بچے کو ختم کردیں گے اور سیما کو گھر دائیں لے آئیں گے۔

ر بہی کے بعد پ ر ر ر ر اس کے دریا کہ اس کے ہوئے والے یکے کے ان دنوں ہم شہر گوندیا میں تھے۔ جب سیما کو پتا چلا کہ اس کے ہوئے والے یکے کے خلاف ساز شیں ہورہی ہیں تو یہ ایک رات گھر سے بھاگ کر اپنی سمیلی رتا دیوی کے پاس آئی۔ رتا گردھاری کی پنی تھی اور وہ بھی ماں بننے والی تھی۔ اس نے سیما کو اپنے گھر میں چھیا کر رکھا اور تسلی دی کہ اس کے ہوئے والے یکے کو نقصان نہیں پینچنے دے گی۔

سیما کے گھر والے اسے تلاش کر رہے تھے۔ رسوائی کے ڈر سے انہوں نے تھانے میں ربورٹ نہیں لکھوائی بردی رازداری سے اسے تلاش کرتے رہے۔ ایک روز گردھاری نے مجھ سے ملاقات کی اور بتایا کہ سیما ان کے گھر میں محفوظ ہے۔ اس ون سے پنڈت گردھاری لال سے ہماری گمری دوئتی ہوگئی۔

رتا دیوی نے ایک بچی کو جنم دیا۔ دہ بچی دو سرے دن مرگئ۔ ای رات تم پیدا ہوئے میں نے اور سیما نے طے کرلیا تھا کہ تہیں لے کر اس شرے کسی دور چلے جاتمیں گے لیکن اس رات میری والدہ کو ول کا دورہ بڑا میں انہیں لے کر مہتال چلا گیا۔ دو سرے دن سیما سے ملنے آیا تو اس بات سے بے خبر تھا کہ میرا تعاقب کیا جارہا ہے وہاں میرے پیچے سیما کے بوے جائی اور والد بہنچ گئے۔

انہوں نے گردھاری ہے کہا "ہم تمہارے گھر میں زبردی نہیں گھییں گے۔ تم ایک شریف انسان ہو ہاری بیٹی کو بیر برقع پہنا کر باہر بھیج دو۔"

سیمانے دروازے کی آڑ سے کما۔ "ابا جان! میں آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی مجھے میرے حال پر جھوڑ دیں۔"

باپ نے کما۔ "اگر ہم تمہیں چھوڑ کر جائیں گے تو کی کو منہ وکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابھی بات نہیں بگڑی ہے ہم نے رشتے واروں سے یہ کمہ دیا ہے کہ تم نضیال میں رہنے گئی ہو۔"

بھائی نے کما "چلی آؤ سیما! ہماری عزت تممارے ہاتھ ہے ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے نہ تم بدنام ہوئی ہو نہ ہم پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے در ہونے سے پہلے چلی آؤ۔"

سیمانے کما "ابا جان! آپ رہتے واروں سے کمہ ویں کہ نضیال پہنچ کر میں مرگی ہوں مجھے وہں وفن کردیا گیا ہے۔"

"یہ کچگانہ باتمل ہیں عقل کی بات یہ ہے کہ ہم تہیں یماں سے لے کر جائیں یا سامنے والے چوترے پر بیٹھ کر بھوک ہڑ آل کریں۔ اب ہماری عزت اور ہماری زندگی تمہارے باتھوں میں ہے۔"

سیما کے باپ اور بھائی چبوترے پر جاکر بیٹھ گئے اپنی اور خاندان کی عزت کا تقاضہ تھا کہ وہ اسی طرح پرامن احتجاج کریں۔ رہا دیوی اور گردھاری پریٹان ہوگئے گردھاری نے چبوترے کے پاس آکر ان سے پوچھا۔ "کیا آپ سیما کے ساتھ بچے کو لے جائیں گے۔" "ہرگز نہیں۔ نہ ہم عبدالرحیم کو قبول کریں گے اور نہ اس کے بچے کو۔ ہمیں صرف ماری بٹی چاہیے ورنہ ہم کیمیں جان دے دیں گے۔"

رتائے کہا "سیما! یہ بچہ تمہارے پاس نہیں رہ سکے گاکل سے میں ہی اسے دودھ پلا رہی ہوں یہ بھگوان کی عجیب لیلا ہے کہ تمہیں دودھ سے خالی کردیا اور جھے ادلاد سے۔ تم اسے باہر لے جاؤگ تو تمہارے غیرت مند باپ اور بھائی اسے مار ڈالیں گے یا خود مرجائیں گے میرا مشورہ ہے تم اپنے بزرگول کے ساتھ جلی جاؤ اور بچے کو بھول جاؤ۔"

سماکی متانہیں مان رہی تھی لیکن میں نے بھی سمجھایا کہ بچہ رتا دیوی کے پاس نہیں رہے گا تو اس بدنای کو اس کے بزرگ زندہ نہیں رہنے دیں گے بچہ کمیں بھی رہے گا تو منین مطبئ رہے گا کہ ہم نے اسے مرنے نہیں دیا۔

آخر تمهاری یہ بدنھیب مال برقع بہن کر اپنے والد اور بھائی کے ساتھ چلی گئے۔ ایک ہفتہ بعد رتنا اور گردھاری وہ شرچھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد ایک سال کے اندر کایا لیٹ گئی۔ میرے اور سیما کے بزرگوں نے ایک بار ناگ بور کے ولی کامل تاج الدین بابا کے دربار میں حاضری دی۔ حضرت تاج الدین بابا ضدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان سے کئی کرامات وابستہ ہیں ان کے حضور دشنی ووتی میں بدل جایا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں کے کرامات وابستہ ہیں ان کے حضور دشنی ووتی میں بدل جایا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں کے

سكون سے وم نكل سكے-"

کرشنا مال کے پاس آخر بیٹھ گیا پھر جھک کر بولا۔ "آپ بول نہیں سکتیں گر من سکتی ہیں۔ آپ نے جے جنم دیا وہ جوان ہوکر بول رہا ہے جھے یہ گھریہ ماحول اپنا نہیں لگ رہا ہے میرا گھر اور میرا ماحول گورے گاؤں کا مندر ہے۔ یمال جو باپ اور بمن بھائی ہیں اب اجبی لگ رہے ہیں میرا ول صرف .... میرے پتا تی کو اپنا سگا مانتا ہے۔ وہ مال جس نے جھے دووھ پلایا گھٹی پلائی اور جب تک جیتی رہی مجھے بھرپور ممتا دیتی رہی۔ اس ماں کی مجت میں آپ کو دے نہیں سکوں گا کیونکہ پیدا کرتا بڑی بات نہیں ہے۔ جانور بھی پیدا کرکے اپنے آپ کو دے نہیں سکوں گا کیونکہ پیدا کرتا بڑی بات نہیں ہے۔ جانور بھی بیدا کرکے اپنے والی اور دودھ پلانے والی بھیتے ہوئے کچرے کی طرح مٹی میں مل کر نابوہ ہوجاتا۔" عبدالرجیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "بیٹے! ماں کی حالت دیکھو۔ ایسے عبدالرجیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "بیٹے! ماں کی حالت دیکھو۔ ایسے وقت ایس باتیں با تیں نہ کرہے."

وہ بولا "مجھ پر اس مال کا میہ قرض ہے کہ اس نے نو ماہ تک مجھے بیٹ میں رکھا۔ یہ قرض چکانے کے لیے میرے پاس صرف پیار ہے۔ میں پیار ہی دے سکتا ہوں۔" اس نے جھک کر مال کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بیٹے کے ہونٹوں کا لمس پاتے ہی مال کے بیار بدن کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی دم نکل گیا۔

وہ ماں کی تدفین تک وہاں رہا پھر چپ چاپ چلا آیا۔ اس نے اپنی بینوں اور بھائیوں سے رخصتی کے وقت ملاقات نہیں کی اپنی اس حرکت سے یہ احساس ولایا کہ اس ملمان گھرانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن راتے میں اس کے اندر وہاکے ہوتے رہے کہ وہ کیا ہے؟ اس کی شاخت کیا ہے؟

ساری دنیا کے لوگ اپنے باپ داوا ہے اور اپنے دین دھرم سے پھیانے جاتے ہیں اگر کوئی منکر فدہب ہو تو باپ سے منکر نہیں ہو آ اسے زندگی کے اہم معاملات میں باپ کا نام بتانا پڑتا ہے۔ بوں باپ کے حوالے سے اس منکر کا فدہب معلوم ہو جا آ ہے۔

کرشنا کا بیہ مسئلہ تھا کہ وہ منہ پھیر کر آنے کے باوجود عبدالرحیم کا بیٹا ہونے سے انکار نمیں کرسکتا تھا۔ انکار کرتا تو خود کو ماں کی گالی پڑتی اور ماں کے احترام میں وہ پنڈت گروھاری لال کو اب سگا باپ نمیں کمہ سکتا تھا۔ صرف پتا جی مان سکتا تھا۔

اییا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مخص اپنا فدہب بدل دیتا ہے۔ یہ کما جاسکتا ہے کہ کرشا کا فدہب بدل گیا لیکن کرشا نے نمیں بدلا وہ حالات کی آندھی میں اڑ کر جس گھر میں گیا اس گھر کے رنگ میں رنگ گیا۔ بدی مشکل ہوگئ تھی بجپن سے جس پتا کو دیکھتا آرہا تھا وہ بھی اپنے ہونے کے باوجود بچھ برائے سے لگ رہے تھے۔

وہ گورے گاؤں پنچا۔ لاری اڈے پر دھانے کے مالک شیام سندر کو دیکھ کر نمتے کیا۔ شیام سندر نے جواب نہیں ویا۔ سر جھکا کر ہوٹل کی آمدنی اور افراجات کا حساب کرنے ساتھ بھی میں ہوا۔ رفتہ رفتہ دوش ہو گئ اور سیما سے میری شادی ہو گئ-

ساگ رات میں دل کی کلیاں کھلتی ہیں لیکن اس رات سیما دلمن کی سیج پر بیٹھ کر خوب ردئی اپنے بچھڑے ہوئے کہ اور مجھ سے پوچھتی رہی کیا میرا بیٹا مجھے اسے نہیں مل کائ

میں نے سمجھایا۔ "صبر کرو۔ تم نے اسے امانت کے طور پر نہیں دیا تھا بلکہ حالات کے مجور ہو کر بھیٹہ کے لیے اسے سونپ دیا تھا۔ کسی کو کچھ دے کر واپس لینا کم ظرنی ہے پھر ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ رتا اور گردھاری کمال چلے گئے ہیں۔ گردھاری روزگار کے سلط میں بریشان رہتا تھا۔ پیٹ کی خاطر شہر شہر بھٹک رہا تھا۔ تقریباً دس برس بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ گورے گاؤں کے ایک مندر میں پجاری ہے اور رتنا دیوی کا دیمانت ہوگیا ہے۔"

عبدالرحيم نے ذرا چپ ہو کر بيٹے کو ديکھا۔ پھر کھا "بيد داستان بہت طويل تھی ميں نے اختصار سے سايا ہے ہماری اس روداد کا سب سے دردناک پہلو بيد ہے کہ بيد ممتاکی ماری چھ بچوں کی ماں بننے کے باوجود تمہارے ليے تر پی ربی۔ اب بيد بولنے کے قابل نہيں ربی ہے۔ اس نے زبان بند ہونے سے پہلے التجاکی تھی کہ ميں ایک بار تمہاری صورت اسے دکھا دوں۔"

بیٹے نے ماں کو دیکھا۔ ماں ایک نک بیٹے کو تک رہی تھی۔ جب سے وہ آیا تھا اسے ہی دیکھیے جارہی تھی۔ وہ اس کی کو کھ کا پہلا ہی دیکھیے جارہی تھی۔ آگھ کی پتلیاں اوھر سے اوھر نہیں ہوئی تھیں۔ وہ اس کی کو کھ کا پہلا ثمر تھا جے وہ آخری سانسوں میں دیکھے رہی تھی۔ اس کی آگھوں کے سامنے سے ساری دنیا بچھ گئی تھی۔ وہی ایک چراغ لو دے رہا تھا۔

عبدالرحیم نے کہا۔ "میں بات ہوں میں نے تمہارے لیے صبر کرلیا تھا۔ پیچلی بار گردھاری سے ملاقات ہونے کے بادجود گوزے گاؤں جاکر تمہیں نہیں دیکھا یہ ڈر تھا کہ تمہیں دیکھ لوں گا تو پھر میں بھی تمہاری ماں کی طرح بے چین اور مفظرب رہنے لگوں گا میں نے اس بدنھیب کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارا پتا ٹھکانا معلوم ہوگیا ہے۔ اسے معلوم ہو آتا تو ہوا کی طرح اڑتی ہوئی تمہارے یاس بہنج جاتی۔

میں نے اور گردھاری نے یہ طے کیا تھا کہ تمہاری اصل اور بنیادی حیثیت تم پر بھی فلام نہ ہو۔ ظاہر ہوگی تو تم زہنی طور پر الجھ جاؤ گے۔ کسی ایک وهرم یا ایک ندہب پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ کرشنا بن کر رہوگے تو عبدالرحیم کے خون کی کشش بکارے گی۔ ہماری طرف جھو گے تو ایک ہندہ مال کے دودھ اور گودکی خوشبو نہیں بھول پاؤگے۔ گردھاری کی تربیت اور وہاں کا ماحول تمہیں این طرف کھنچے گا۔

کین تمہاری ماں کو زندگی اور موت کی تحکی میں دیکھ کر میں تہمیں یہاں لانے بر مجبور ہوگیا ایک موہوم می امید رہی کہ شاید سے تمہیں دیکھ کر

یہ بات تشلیم نمیں کی گئی کہ کرشنا کو اپنی اصلیت کا پتا نمیں تھا اس کے برعکس یہ سمجھا گیا کہ وہ بھی پجاری کی طرح ان سے جھوٹ بولتا اور انہیں وھوکا دیتا رہا اس لیے کی نے اس کو ہندو تشلیم نمیں کیا۔

بنچایت کے اختام پر ایک نوجوان نے کہا۔ "اور سنو کرشنا! آئندہ تم میرا سے نہیں ملوگے ہمارے دھرم کی کی عورت سے بات نہیں کردگے۔"

"کیوں نہیں کروں گا۔ میرا اور میرا کا دھرم ایک ہے تم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پنچاکہ مجھے میرے دھرم سے الگ کردو۔"

ایک بوڑھے نے کہا۔ "ساری بستی جے اچھا کے وہ اچھا ہو تا ہے جے برا کے وہ برا ہو تا ہے جے ہندو مانے وہ ہندو ہو تا ہے درنہ وہ مسلمان ہے۔"

کرشنا اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتا تھا گر بجاری اس کا ہاتھ پکڑ کر ان سے دور لے گیا پُر کٹیا کی طرف چلتے ہوئے بولا "تم ایک ہو وہ ہزار ہیں کس سے لاوگے؟"

"نہیں لڑوں گا' لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کمہ دینے سے میں ہندو جاتی سے الگ ہو جاؤں گا۔"

"ہاں ان کے کمہ دینے سے میں بھی جھوٹا اور دھوکے باز نہیں ہو جاؤں گا۔ ہم سچے ہیں ہمارا کی دھرم ہے اور یہ قائم رہے گا۔"

"ليكن مم اني سيائي كيے ثابت كريں ميع؟"

"ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نمیں ہے سچائی خود ایک دن ظاہر ہوتی ہے۔"
"پا نمیں وہ دن کب آئے گا گر تب تک یہ لوگ جھے میرا سے طنے نمیں ویں گے۔"
پنڈت گردھاری لال نے سر جھکا لیا جینے کی میرا سے محبت ایک مسئلہ بننے والی تھی۔
دہ بولا میں میرا کی ماں سے بات کروں گا اب تو روزگار کا بھی مسئلہ پیدا ہوگیا ہے۔ جب تو
رتا کی گود میں دو دن کا تھا تب ہم گوندیا شرچھوڑ کر روزگار کی تلاش میں بمبئی آئے بمبئی
سے گورے گاؤں پنچ۔ آج پھر تیرے ساتھ روزگار کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دو سری جگہ

" تی آبی ہے اپنے چھوڑنے کی بات نہ کرو۔ میں میرا سے دور نہیں جاؤں گا۔"
" مجت کرنے کے لیے جار پیے کمانے پڑتے ہیں روزگار اور روٹی کے بغیر محبت نہیں چھے اور تمہیں کوئی کام نہیں دے گا ہمیں شرجانا ہی ہوگا۔"
میرا جو گن داستان ساتے ساتے جب ہوئی اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا میں نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ "رات کا ایک بجا ہے کیا میں تمہارے بدن سے اپنے پانچ سو وصول میں کر پاؤں گا؟ کیا تم الف لیلی کی شرزاد کی طرح اس کمانی میں صبح کردو گی؟"
میں کر پاؤں گا؟ کیا تم الف لیلی کی شرزاد کی طرح اس کمانی میں صبح کردو گی؟"
میں ایسا نہیں کروں گی میری کمانی اختیام کو چنچنے والی ہے۔ تھوڑا اور صبر کرلو۔"
بھی ایسا نہیں کروں گی میری کمانی اختیام کو جنچنے دائی ہے۔ تھوڑا اور عبر کرلو۔"

لگا۔ اسے بوں نظر انداز کیے جانے پر تعجب ہوا وہ آگے بردھا گاؤں کی عورتیں پیتل کی کلمیاں اٹھائے آلاب کی ست جارہی تھیں اسے دکھ کر رک آئیں ایک دو سرے سے کچھ کلمیاں اٹھائے آلاب کی ست جارہی تھیں اسے دیکھ رہی ہیں ادر اس کے اندر سے گئی شدہ کرشنا کو حلاق کررہی ہیں۔

لاری افی سے مندر کے قریب پنچ تک اس نے تمام شاما نظروں میں اجنبیت رکھی جو بردی گر بجو شی سے جوان رکھی جو بردی گر بجو شی سے مقت تھ وہ کڑا کر چلے گئے مندر کی سیڑھیوں پر بہت سے جوان اور بوڑھے بیٹے ہوئے تھی سیڑھیوں کے سب سے اونچ پائیدان پر اس کے پتا پنڈت گروھاری لال بیٹے ہوئے کچھ کمہ رہے تھے۔ کرشنا کو دکھ کر ذرا می در کے لیے چپ گروھاری لال بیٹے ہوئے کچھ کمہ رہے تھے۔ کرشنا کو دکھ کر ذرا می در کے لیے چپ

ہوں۔۔ دو سردن نے بھی اے دیکھا بھر بجاری نے کہا۔ "آپ لوگ ذرا سی بات کو بڑھا رہے میں یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے میرا بیٹا ہے یہ اپنے جنم سے بیٹا نہیں ہے مگر دھرم سے ہے اس میں سارے گن ہمارے دھرم کے ہیں۔ بھر آپ اے مسلمان کیوں کہتے ہیں؟" "اس لیے کہ یہ مسلمان کا خون ہے۔"

" آپ لوگوں کو تو خوش ہونا جا ہے کہ مسلمان کی اولاد ہندو ہے-"

ایک بور سے نے کہا۔ "ہاگر یہ ہندہ ہے تو آپ نے بجاری ہو کر اتی بری بات کوں چھائی کہ آپ اے ملمان کے گھرے لائے ہیں؟ آخر اس میں کیا راز ہے؟"

پیچاں میں پ \_\_\_ دوسرے نے کہا۔ "ایک پجاری ہے ہم جھوٹ اور فریب کی امید نہیں رکھتے پھر سترہ روسر کے اللہ مسلمان کو ہندو کے بھیس میں چھیا برس سے یہ دھوکا کیوں دے رہا ہے "کیوں اس نے ایک مسلمان کو ہندو کے بھیس میں چھیا گا تھا۔"

تیرے نے کہا۔ "جو تج ہوتا ہے اے سب ہی تنگیم کرتے ہیں اگر سترہ برس پہلے کہ دیے کہ یہ مسلمان تھا اور آئندہ ہارے دھرم میں کرشنا بن کر رہے گا تو ہمیں خوثی ہوتی گر اب تو صاف پتا چاتا ہے کہ ہمیں الو بنانے کے لیے ہمیں دھوکا دینے کے لیے اسے ہندو بناکر رکھا گیا ہے۔"

بیراری نے کہا "میں نے یہ حقیقت کرشا سے بھی جھپائی تھی۔ میں جاہتا تھا کہ یہ خود کو جنم جنم سے ہندو سمجھے اسے بھی سمجھائے رکھنے کے لیے میں آپ لوگوں سے اور ساری دنیا سے اس کی اصلیت چھپا آ رہا۔"

ویا سے ان کا مسیب پہلے ہوں ہوں ہے۔ کسی نے یہ بات تشکیم نہیں ک- سپ کے سامنے ہی ایک بات تھی کہ جس بجاری سے بھگوان کی پوجا کرائی جاتی ہے وہ برسوں سے جھوٹ بولٹا اور پوری بہتی کو و هو کا دیتا آرہا

ہے۔ پنچائیت نے فیلد سایا کہ پنڈت گردھاری لال اس مندر کا بجاری نہیں رہے گا جو ایک مسلمان کو ہندو کے بھیں میں چھپاکر رکھتا ہے اس بجاری کا بھی ہندد ہونا مشکوک ہے۔ ایک جوان نے کما "کوئی سروپا اپنا نام کرشن مراری رکھ لے تو وہ کرشن بھوان نہیں بن جائے گا- تم ہندو نہیں بسروپیئے ہو۔"

ہر طرفِ سے شور اٹھنے لگا یہ بسروپیا ہے مندو نمیں ہے بسروپیا مسلمان ہے۔

پنڈت گردھاری لال نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے ظاموش رہنے کی التجا کی۔ پھر کہا۔ "میں آپ لوگوں کو کل سے سمجھا رہا ہوں لیکن آپ سب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئ ہے کہ یہ بہروبیا مسلمان ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ مسلمان ہی ہے گر یہ میری عربحر کی کمائی ہے اسے نہ مارو میں ابھی اسے لے کر چلا جاؤں گا گریاد رکھو تم سب ایک ہندو کو مسلمان بنے بر مجبور کر رہے ہو۔"

سمی نے کہا۔ " یہ بڑھا بجاری بکواس کرتا ہے۔ ہمیں الزام دیتا ہے کہ ہم ہندو کو مملان بنارہے ہیں جبکہ سے ہمیں الوبتا تا رہا ہے۔"

اس بات پر پچھ لوگ پھر مارنے گے۔ پچھ لوگ مارنے والوں کو روکنے گئے۔ ایک پھر پجاری کی پیشانی پر لگا۔ کرشنا ڈھال بن کر پھر کھانے لگا۔ پھر سٹک باری رک گئی ای وقت پولیس والے بھی آگئے۔ بھیز کو پیچپے ہٹانے گئے۔ انہاز نے پجاری کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کما۔ "میں کل سے کرشنا کے بارے میں بہت پچھ من رہا ہوں۔ آپ کو بھی مندر سے نکال ویا گیا ہے گر میرے ول میں پہلے کی طرح آپ کی عزت ہے میں آپ کی عزت کی خاطر کہتا ہوں یہاں سے بیلے جائیں۔"

کرشنا نے کہا۔ "داردغہ صاحب! میں جانے سے پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتا ہوں جس ہندو مال نے مجھے دودھ پلایا۔ اسے ان لوگوں نے پانی کردیا۔ اس دودھ کو میرے اندر سے لہو کی صورت میں ہمادیا۔ یہ لوگ کس دھرم کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ سب لوگ نمیں جانتے کہ ان کے دھرم والی میرا کی ماں کا خاندانی پیشہ کیا ہے اور کیا نمیں جانتے کہ ان کے دھرم والی میرا کی ماں کا خاندانی پیشہ کیا ہے اور کیا نمیں جانتے کہ وہ آج دو بیٹیوں کو لے کر کماں گئی ہے؟ جس بازار میں گئی ہے وہاں ان ہندو لؤکوں کے مملمان گاہک آتے ہوں گے۔ یہ غیرت مند ہیں تو اس بازار میں جاکر اپنے دھرم کی رکھنا کریں۔ وہاں جاکر الٹھیاں چلائیں۔

داروغہ صاحب! ان لوگوں نے میرے اندر سے دھرم کا دھواں نکال دیا ہے۔ میں المسئے کی چوٹ پر کہنا ہوں کہ میں ملمان ہوں جمھے میری میرا سے یہاں نہیں ملنے دو گے تو میں دھرم کی الی کی تیمی کرنے والے بازار میں جاکر اپنی میرا سے ملوں گا جس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ وہاں آکر جمھے روک لے۔"

دہ بجاری کو لے کر وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد اتنی بری دنیا بالکل کالی ہوگئی۔ یمال دھرم نظر آیا نہ بھگوان نہ بریم نہ بوجا۔ پہلی بار احماس ہوا کہ یہ دنیا کھو کھلی ہے اسے معروں سے بھرنے کے لیے ایک دن کرشنا ضرور آئے گا۔

اس واقع کے بعد سے مال مخاط ہو گئی۔ مجھے بازار میں بھانے کی فکر کرنے گئی۔ میرا

پیچے آئی میری ماں بہنوں کو لے کر بمبئی گئی ہوئی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی کھٹکا نہیں تھا۔ اس کی طرف سے کوئی کھٹکا نہیں تھا۔ میں تمام دن یہ سنتی رہی تھی کہ وہ پیدائشی مسلمان ہے لیکن مجھے یقین نہیں آرہا تھا اے رات کی نیم مار کی میں دیکھتے ہی ایسے لیٹ گئی جیسے وہ مجھے اور میراو هرم چھوڑ کر کھاگ رہا ہو۔

ر ہا ہو-میں نے اس کے دھڑکتے ہوئے سینے پر سر رکھ کر پوچھا۔ "میہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟" "درست کہہ رہے ہیں اس کے باوجود میں تمہارا کرشنا ہوں۔"

اورست المدرج میں اسے بودور میں اللہ اور قسمیں کھاتا میں رونے گی رو رو کر اس کی قبیض بھونے گی وہ مجھے پیار کرتا رہا اور قسمیں کھاتا رہا کہ ند مجھے چھوڑے گا نہ میرا دھرم چھوڑے گا اور چاہے کچھ ہو جائے وہ ہر منگل کی رات مندر کے پیچھے ملنے آیا کرے گا۔

رات مندر کے پیلے سے آیا ترف بات وہ مندر کے پیلے سے آیا ترف بار تقین وہ صرف میرا ہے۔ ویسے ہزار تقین وہ قسیں نہ کھا یا تب بھی میری آتما کہتی تھی کہ وہ صرف میرا ہے۔ ویسے ہزار تقین رکھنے کے باوجود ہمارا محبوب قسیس کھاتے کھاتے پیار کرتا رہے تو ایک سحرسا طاری ہو جا کہ بعد یاد آتے رہتے ہیں۔ ہم دونوں پر جو سحرطاری تھی وہ اچانک ٹوٹ کیا اندھرے میں کسی نے لاکارا "نہ کیا

ہورہا ہے: تاری میں دوسری طرف سے آواز آئی "بے شری ہو رہی ہے-"
ہم دونوں گھرا کر الگ ہوگئے تھے ان دونوں نے کرشنا کو دونوں طرف سے پکڑ لیاایک نے کما- "سالے مسلمان کی اولاد! ہماری ذات کی لڑک کو خراب کر رہا ہے؟"
ایک نے کما- "سالے مسلمان کی اولاد! ہماری ذات کی لڑک کو خراب کر رہا ہے؟"

ایک نے الما - سماعے سمان کی اورود ، اورود ، اور کا دو میں اگر لانے لگا وہ تنا تھا اور حملہ دوسرے نے اس کے منہ پر گھونیا مارا۔ کر ثنا غصے میں آگر لانے لگا وہ تنا تھا اور حملہ کرنے والے چار تھے۔ میں انہیں چھر پھینک پھینک کر مارنے گی۔ ایک نے جھے ایبا ہاتھ جمایا کہ میں چرا کر گریزی۔ پوری بہتی میں شور ہوگیا۔ سونے والوں نے جاگتے ہی سمجھا کوئی چور پکڑا گیا ہے وہ لاٹھیاں نے کر گھروں سے نکل پڑے اتن دیر میں ان چاروں نے کر شاکو لمو لمان کردیا تھا۔ آنے والوں نے دو چار لاٹھیاں اور ماریں انہیں بعد میں معلوم کرشا کو لمو لمان کردیا تھا۔ آنے والوں نے دو چار لاٹھیاں اور ماریں انہیں بعد میں معلوم

ہوا کہ وہ چور ہیں کرشا ہے۔

وہاں ہر آنے والے کے ہاتھ میں ایک لائنین تھی۔ مندر کے پیچے دور تک روشی

وہاں ہر آنے والے کے ہاتھ میں ایک لائنین تھی۔ مندر کے پیچے دور تک روشی

پیل گئی تھی۔ پجاری بھی شور س کر چلا آیا تھا۔ میں چکرانے کے بعد گر بڑی ہیں۔ کرشا

اپ امو میں ڈویا ہوا ہائپ رہا تھا اور دیوار کا سمارا لے کر کمہ رہا تھا۔ "مرد کے بیچ ہو تو

ایک ایک کرکے آؤ۔ میں نے رمیرا کے ساتھ کوئی پاپ نہیں کیا ہے پیم کیا ہے۔ تم سب

ایک ایک کرکے آؤ۔ میں نے رمیرا کے ساتھ کوئی پاپ نہیں کیا ہے پیم کیا ہے۔ تم سب

تبچین سے مارا سے بریم دیکھتے آرہے ہو۔ تم ہمیں دیکھ کر کتے تھے کہ بہت سندر جو ڈی ہے

آج اس سندر جوڑے کو کیوں توڑ رہے ہو۔ میں چیج چیج کر کتا ہوں کہ مسلمان نہیں ہندو

ہوں مجھے ہندو تسلیم کرو۔"

انکار من کر وہ غصے میں آجاتی ہی ۔ مجھے ارتی پیٹی ہی پھر کہتی ہی ۔ "میں ارتی ہول مگر پیار سے بھی سمجھاتی ہوں۔ ابھی یہ اطمینان ہے کہ تجھے برکانے والا کرشنا اب یمال نہیں رہا ہیار سے بھی سمجھاتی ہوں۔ ابھی یہ اطمینان ہے کہ تجھے عندوں سے اٹھواکر بازار میں پہنچا دول گ۔" ہے اگر وہ کسی دن نظر آئے گا تو میں تجھے عندوں سے اٹھواکر بازار میں پہنچا دول گ۔ " پھر دن ہفتے اور مینے گزر گئے۔ کرشنا کی کوئی خبر نہیں لی۔ دس ماہ بعد میری بمن مالتی

پھر ون ہفتے اور ممینے کزر کئے۔ کرشنا کی لوی گبر کیل کا۔ وَلَ الله بعد میرک ایک وَلَ الله بعد میرک ایک رات اپنے بسترے اٹھ کر میرے بستر پر آئی میں نے اسے تعجب سے دیکھا وہ میرک کان میں بولی "میں گندی ہوں تو جو گن ہے تیرے بستر پر نہیں آنا جائے مگر آج کرشنا ملا گفا۔"

یہ سنتے ہی میں مالتی سے لیٹ گئے۔ سرگوشی میں بولی۔ "میرا کرشنا کیما ہے؟ کیا میں ماری آئی ہواں؟"

"ہاں وہ مجنوں تیرے ہی لیے جی رہا ہے یہ لے اس کی چھی۔" وہ مجھے ایک مذکیا ہوا کاغذ دے کر اپنے بستر پر چل گئی۔ ماں میری دو سری بسن شاردا کے ساتھ دو سرے کمرے میں سو رہی ہتی۔ مین نے لاکٹین کی لو ذرا اوٹجی کی پھروہ کاغذ

کھول کر کرشنا کی تحریر دیکھتے ہی اسے چوم لیا۔ اس نے لکھا تھا۔ "میری جان مِیرا! بری مشکلوں سے ہالتی تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں اور اس کے

ہاتھوں ول کا حال لکھ کر بھیج رہا ہوں میرے مقدر میں جتنی سائسیں ہیں وہ سب تمہارے نام ہوں۔ مجھے ور ہے کہ تمہاری ماں تمہیں یہاں کے بازار میں نہ لے آئے۔ اس لیے ہر شام بازار کا ایک چکر ضرور لگا تا ہوں۔ میں نے چیلنج کیا تھا کہ ونیا والوں نے ہمیں شرافت اور محبت سے نہ ملنے ویا تو میں بازار میں جاکر اپنی میرا سے ملوں گا گروہ ہمیں شرافت اور محبت سے نہ ملنے ویا تو میں بازار میں جاکر اپنی میرا سے ملوں گا گروہ

جذباتی چینج تھا۔
حقیقت یہ ہے کہ میں تہارا عاشق ہوں گابک نہیں ہوں۔ میں تہاری زندگی کی تمام
راتیں خریدنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ تہارے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنانا
چاہتا ہوں اتنے روپے جمع کرلینا چاہتا ہوں کہ تہاری ماں جب پہلی بار تہیں بازار میں
لائے تو میں سب سے اونچی بولی جیت کر تہیں اپنے گھر لے آؤں۔

ا و یں ب سے حین ہو گا۔ پھر میں جاتا ہوں میری ہے جو صلہ ملے گا۔ پھر میں جاتا ہوں میری ہے چھی پڑھنے کے بعد تہیں نئے سرے سے حوصلہ ملے گا۔ پھر تم اس وقت تک بازار میں قدم نہیں رکھوگی جب تک میں تمہیں حاصل کرنے نہیں آؤں گا

میرا ایک دوست گابک بن کر مالتی کے پاس گیا تھا۔ میں اس کے ذریعے یہ چٹھی بھیج رہا ہوں۔ آئندہ بھی میں طریقہ افتیار کروں گا مجھے تمہاری چٹھی کا انظار رہے گا۔" میں نے تحریر کے نیچ لکھے ہوئے کرشنا کے نام کو کئی بارچوہ پھر مالتی کے پاس آکر اس سے لیٹ گئی۔ میری بمن دلدل میں جاکر میرے لیے کنول کا پھول لائی تھی۔ میں نے جواب میں محبوں سے بھر پور خط لکھا اگلے ہفتے مالتی وہ خط چھپا کر لے گئی۔

اس چھی کی صورت میں کر شنا کو دوبارہ پاکر واقعی مجھ میں نیا حوصلہ پیدا ہوگیا ویسے بھی میں جان دے دیتی مگر نہ رہتی میرا یہ سارا وجود صرف اس کے لیے ہے وہ ہے تو میں ہول نہیں ہوگا تو خود کو منادوں گی۔

کی ماہ تک مجھے میرے خط کا جواب نہیں ملا کیونکہ کرشنا کا وہ دوست جو مالتی کے پاس آ آ تھا بہت غریب تھا بھی بھی مالتی کے پاس جا آ تھا اور بھی بھی ہی مجھے میرے محبوب کا محبت نامہ ملتا تھا۔

ہاری زندگی میں خوتی ہو یا غم ہمیشہ نہیں ملتے بھی بھی ملتے ہیں۔ محبت نامہ بھی بھی بھی ملتا تھا اس لئے بھی بھی محبت کی عید ہو جاتی تھی۔ یوں بھی بھی زندگی کی رونق لوث آتی تھی۔

اپنے کرشنا کے لیے بہت زیادہ بے چینی کے دوران مجھی مجھی راحت ملتی تھی۔ وکھ اتنا بڑھ جا یا تھا کہ دوا بن جا یا تھا۔

تبھی کبھی تو ایما ہو تاکہ میں کسی کو آواز دیتی تو اس کا نام آجا تا تھا۔

مجھ پر مجیب بے خودی کا عالم طاری تھا۔ میں نے اس طرح دو برس گزار دیے میں پلتی مار کر دھیان گیان میں ڈوب جاتی تھی۔ دنیا سمجھتی تھی بھگوان بھگتی میں کھوگئی ہوں گر میرے اندر کرشنا بولیا رہتا تھا۔

ماں میری یہ حالت دیکھ کر پھر مجھے بازار میں لے جانے کی ضد کرنے گئی تھی۔ ایسے وقت مالتی نے مجھے کرشا کا خط لا کر دیا۔ اس نے لکھا تھا کہ دو برس تک محنت مزدوری کرکے دیکھ کی۔ ایسے بھر جاتا ہے رقم جمع نہیں ہوتی پکھ جمع کرو تو اسے دکھ باری کھالیتی ہے اس لیے دہ فوج میں جارہا ہے۔

عار برس پہلے ہندوستانی جوانوں کو فوج میں لیا جارہا تھا۔ وہ زیادہ رقم کمانے کے لیے فوج میں بھرتی ہو کر برما کے محاذ پر چلا گیا۔" (اس وقت دو سری جنگ عظیم جاری بھی) میں نے میرا جو گن سے کما۔ "تم نضول اس کا انظار کررہی ہو۔ جنگ پر جانے والے ہندوستانیوں کی لاشیں بھی نہیں مل رہی ہیں۔" ہندوستانیوں کی لاشیں بھی نہیں مل رہی ہیں۔" وہ بولی۔"ایس بدشگونی کی باتیں نہ کرو اسے میرے لیتین میں زندہ رہنے دو۔"

"کیا اس نے محاذ جنگ سے مجھی خط لکھا؟"

"بال دو برسول میں مالتی کے ذریعے دو چشیاں ملیں جب وہ اپنی چشی میں جنگ کی ہولناکی لکھتا تھا تو میں سم جاتی تھی بھگوان کرشن کی مورتی کو دودھ سے دھوتی تھی اور من ہی ممن میں کہتی تھی ہرے کرشنا! اسے میرے کرشنا کی مال کا دودھ مان لے دودھ سے اشنان کرکے اسے جنگ کے عذاب سے بچالے۔

میں نے میرا جو گن سے کما۔ "مجھے تم سے ہدردی ہے تم بھی مجھ سے ہدردی کرد بست وقت ضائع ہوچکا ہے میری آغوش میں آجاؤ۔"

جب وہ اپ بدن پر رکھتی تھی تو وہاں اپ محبوب کے نام کا آبلہ پر جا آ تھا۔
پی نہیں وہ اس جلن کو اس ازیت کو کیسے برداشت کرتی ہوگی۔ جسم کو ایک بار داغا
جائے تو بری مشکوں سے برے حوصلے سے تکلیف برداشت ہوتی ہے وہ بار بار کس طرح
ازیجوں سے گزرتی رہی ہوگی وہ روتی رہی ہوگی یا انگ انگ کو محبوب کے نام کرنے کے
جنون میں ہنتی رہی ہوگی۔

وہ ہوگن کا روپ دھار کر رہتی تھی ہندو عقیدت مند سجھتے تھے کہ جس طرح تمپیا کرنے والے عبادت کے یا عقیدے کے جنون میں بھڑتی ہوئی آگ میں کود جاتے ہیں اسی طرح میرا جو گن نے کرش بھگوان کی پریم بوجا میں اپنے بدن کو جلا جلا کر بھگوان کا وہ نام کھھا ہے۔ "کرشنا!"

اگناہ کے ارادے سے آنے والے ہندو آبلوں کی زبان پر وہ نام پڑھتے ہی دونوں ہاتھ جو اُکر سر جھکا لیتے تھے ہی میں آگیا کہ ایک پجارن نے اپنے بھگوان کا نہیں ایک جو گن نے اپنے بھگوان کا نہیں ایک جو گن نے اپنے برکی کا نام لکھا ہے۔

میں نے بوچھا"یہ تم نے کیا کیا؟"

وہ بولی۔ ''کوئی اپنی بریم کمانی روشنائی سے لکھتا ہے کوئی خون جگر سے لکھ دیتا ہے میں نے آبلوں سے لکھا ہے۔''

وہ ایک مختذی سانس لے کر بول۔ "میں مجھی ایبا نہ کرتی بہت زیادہ کرتی تو پار سے
اپنے بدن کے کسی ایک جھے پر اس کا نام چھاپ دین گر اس کی چھی آنی بند ہوگئ بہلی بار
اس نے لکھا تھا کہ وہ برا کے محاذ پر ہے دو سری بار چھی آئی کہ جاپان بمباری کرتا ہوا ہانگ
کانگ سے آگے برھتا ہوا ویتام کی طرف آرہا ہے۔ اس لئے اندین آرمی کو کمپوچیا اور
کموؤیا جھیجا جارہا ہے۔

اس کے بعد وہاں سے ڈاک کا نظام معطل ہوگیا۔ اس کا محبوب اس کے یقین میں زندہ تھا مگر حالات مایوس کررہی تھی ایسے زندہ تھا مگر حالات مایوس کررہی تھی ایسے میں وہ جانے والا واپس آیا یا نہ آیا لیکن وہ اپنے بدن کو ممنوعہ بناتی رہی تھی۔

یں وہ جاتے وہ اور بین اب یا ہے کہ بات وہ جات ہوں اور اس نے لینگے سے دامن کو اٹھا کر اس کے بلاؤز کا نجلا دامن لینگے میں ارسا ہوا تھا۔ اس نے لینگے سے دامن کو اٹھا کر دکھایا چیٹ اور کمر پر بھی محبوب کے نام کے آبلے پڑے تھے۔ یہ سمجھ میں آگیا کہ اس نے گردن سے گھٹوں تک آبلوں کی تحریر لکھی تھی اور یوں کتاب آبلہ بدن ہوگئی تھی۔

کوئی ہاتھ لگائے کہاں لگائے گا؟ جہاں ہاتھ رکھا جائے گا وہاں پر بی کا نام ہوگا۔

جو بھی شب خون ہارنے آئے گا اسے انگ انگ پر محبت آبلہ پا ملے گی۔

جو بھی شب خون ہارنے آئے گا اسے انگ انگ پر محبت آبلہ پا ملے گی۔

میں چھے ہٹ گیا۔ آگے آبلوں کی نصیل تھی اس کا چرہ خوبصورت تھا۔ ہاتھ پاؤل خوبصورت تھا۔ ہاتھ کا خوبصورت تھا۔ اس بدصورتی خوبصورت تھے باتی لباس میں چھپ کر للچانے والا بدن بدصورت ہوگیا تھا۔ اس بدصورتی میں بھرپور جوانی تھی گرناوانی کو بھڑکاتی نہیں تھی۔

"صرف ایک منٹ اور صبر کرو- یہ من لو کہ آج تک میں نے کسی گابک کو اپنے کرشنا کا نام نہیں جایا اگر جادتی تو وہ سمجھ لیتے کہ میں بھگوان کرشن کی پجارن نہیں بلکہ اپنے کرشنا کی جو گن ہوں۔"

"تم مجھے اس لیے کرشنا کا نام بتا رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ تساری بھگوان بھگتی یا کرشنا بھگتی سے اثر نہیں لوں گا پوری قیت وصول کرکے جاؤں گا۔"

وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی ایک ہاتھ کے فاصلے پر روبرو آئی۔ جب اس نے ایک ہاتھ اپنے شانے پر کئیں۔ اس کا سانس شانے پر لیجا کر ساڑی کا آنجل ڈھلکایا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کا سانس لیتا ہوا بدن مجھی آنے مجھی سانے ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میری سانسیں مجھی رک کر آنے لگیں۔ رک کر جانے لگیں۔

رے رک کی رک ہے۔ اوہ بند گلے کا پہلا بٹن کھولتے ہوئے بولی۔ "میہ وہ مرحلہ اس کا بلاؤز گلے تک بند تھا۔ وہ بند گلے کا پہلا بٹن کھولتے ہوئے ہوئے اللہ کا بھاڑ پھاڑ کے کہ آئکھیں کھنے کے لیے اپنے حلقوں سے باہر نکل بڑتی ہیں۔ تم بھی آئکھیں کھاڑ پھاڑ

رویں و میں نے دیکھا ایک بٹن کی مناسبت سے جتنا کپڑا کھلا تھا اور جتنا بدن نظر آیا تھا وہاں کی صاف شفاف جلد پر کرشنا لکھا ہوا تھا۔

ی سات سے جدبہ و کا ماہ ہوں ہوں کہ اور وہ نام جاتو سے کندہ نہیں کیا گیا تھا بدن کا وہ وہ نام قلم سے نہیں کیا گیا تھا اور وہ نام جاتو ہے کندہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی نازک جلد کو آگ سے جلا کر وہ نام لکھا تھا اس لیے وہاں آبلہ پڑگیا تھا۔

سے بنا روہ ما ہے۔ اس کی وہ جلد ایک نیم پلیٹ بھی ابھی دروازہ نہیں کھلا تھا گر نام کی گردن کے نیچ اس کی وہ جلد ایک نیم پلیٹ بھی ابھی دروازہ نہیں کھلا تھا گر نام کی شختی بتارہی بھی کہ یہ اس کے کرشنا کا گھر ہے اس گھر میں کوئی دو سرا واخل نہیں ہوسکے گا۔ اس نے دو سرا وہن کھولا گویا میری آئکھیں کھول دیں۔ اجلے بدن کی چکناہٹ پر ادھر بھی چھالے تھے تمام چھالے کرشنا کرشنا کہ رہے تھے چکناہٹ پر نظریں بھسلتی ہیں لیکن وہاں نظریں تھم تھم جاتی تھیں اس کے محبوب کا نام جگہ جگہ آبلہ دیا۔ اس کی ایک ایمان تھا۔

روی سے سے اور اس بالکی کے اشارے سے چھالے دکھا دکھا کر کہنے گلی "جب میں پندرہ برس کی سے وہ ایک انگارے کے اشارے سے جھالے دکھا دکھا کہ میں اس کے اشارے سے بیال لیا تھا پھر یمال بھر یمال اور پھر یمال..."

ہر چھالا ایک بوسہ تھا اور ہر بوسہ ایک چھالا بن گیا تھا۔ وہ بولی۔ "میں جھی ایبا نہ کرتی لیکن جب وہ لام پر گیا اور مال مجھے بیچنے کی ضد کرنے گئی تو یہ فکر ہوئی کہ میری تنائی میں کوئی دوسرا آئے گا تو میرے محبوب کی امانت میں خیانت ہوجائے گی کوئی دوسرا محف میں اور کو یمال بیار کا سجدہ نہیں کرنے دول گی۔"

یمال اپنے ہونٹ رکھے گا میں کی اور کو یمال بیار کا سجدہ نہیں کرنے دول گی۔"

یہاں کے اور سے مالیں کی سانچہ نکال کر دکھایا اس سانچ میں ہندی زبان کے اس نے ایک چھوٹا سا پیشل کا سانچہ نکال کر دکھایا اس سانچ میں ہندی زبان کے حدف سے "کرشنا" لکھا ہوا تھا۔ یعنی وہ کچی مرشمی۔ اسے آگ میں رکھ کر انچھی طرح تیا کر

جو ہندو آیا تھا وہ ہرے کرشنا کہ کر چلا جاتا تھا کوئی گورا فرجی آیا ہوگا تو اسے دکھ کر سمجھا ہوگا کہ میرا کو فوجی چھاؤٹی سے چھلنے والی بیاری لگ گئ ہے پھروہ النے پاؤں لوٹ گیا ہوگا اور اس کا بدن مجھ جیسے مسلمان سے بھی پوچھ رہا تھا۔ "مجھے ہاتھ لگاؤگ؟ میں نے فود کو شجر ممنوعہ بنالیا ہے۔"

شجر ممنوعہ سے مراد برائی کا بدن ہے ، ہر عورت کا بدن نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک پھر کا بدن تراش کر اسے خدا مانا تو وہ شجر ممنوعہ ہے۔ وولت کی ہوس میں سونے کا مینار بنایا تو وہ شجر ممنوعہ ہے۔ روٹی کی بھوک فطری ہے روٹی کی ہوس ممنوعہ ہے۔ لباس تہذیب بچ کر ریشم و کخواب اوڑھنا ممنوعہ ہے یعنی شجر ممنوعہ ایک اصطلاح ہے

ہراس چیز کے لیے جو فدانے منع کردی-سورۃ الجافیہ 45 میں ارشاد ہے "پھر کیا تم نے کبھی اس فخص کے حال پر غور کیا جس نے ای خواہش نفس کو خدا بنالیا۔"

خواہش یعنی جو جانے وہ کر گزرے حرام کو حرام نہ سمجھے - طال کو طال نہ مانے اور اللہ تعالی نے صرف نامحرم کو حرام نہیں کیا اور بھی کھانے پینے بدمت ہونے اور ویگر شوق کو بھڑکانے والی چزوں کو بھی حرام کیا ہے۔

لندا ہر وہ چیز ممنوعہ ہے جو شجر کی ماند انسان کے اندر جروں اور شاخوں کی طرح کھیلتی ہے دیرا جو گن کی طرح کمی بھی شجر شوق کے تن پر کانٹے ہوں گے تو آدمی اس سے نہیں لیٹے گا۔

میں نے اس کی طرف ہے منہ بھیرلیا۔ آہت آہت چانا ہوا کمرے ہے باہر آگیا۔
کاریڈور کے فرش پر مملی دھر دیوار ہے نیک لگائے بے خبر سو رہا تھا۔ میں اے فرش پر
گھیٹا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ آوھے گھٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی میں نے
دروازہ کھولا۔ رمیراکی ماں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آکھوں ہے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتی
ہوئی کمرے میں آئی۔ ہمارے ہزار روپے واپس وے کر بول۔ ''آج اس نے سارے بھید
کھول دیے۔ میں نے اے پیدا کیا ہے اور وہ جھ سے اپنا بدن چھپاتی تھی۔ ابھی اس جنم
جلی نے اپنا جلا ہوا بدن وکھایا ہے ہائے اس نے کرشنا کے انظار میں ابی حن و شاب کو
عارت کردیا ہے میں تو ڈوب گئی۔ اب تو وہ آیک آنے میں بھی نہیں کیک گئی۔''
وہ اپنے ڈوب کا ماتم کرتی ہوئی چلی گئی۔ میں اور مرابی وھر دو سرے دن دو نئی جیپ

گاڑیاں خرید کر رائے پور چلے آئے۔ میں نے دو ماہ بعد شادی کرلی پھر ہر دوسرے تیسرے یا چوشے سال ایک ایک یکچ کا باپ بنما چلا گیا۔ بھی بھی یادوں کی اہم کھول کر میرا جوگن کو تصور میں ویکھا تھا۔ سوچنا تھا یتا نہیں وہ کماں ہوگی؟ کس حال میں ہوگی؟ سپائی کرشنا مشرق بعید کے میدان جنگ ہے والیس آیا ہوگا یا نہیں؟ میرے پاؤں میں یوی بچوں کی ایس زنجر پر گئی تھی کہ پھر میں ادھر نہ جاسکا۔ وہ یاو آئی تو اے تھوڑی ویر سوچتا تھا پھر بھول حا آئی تھا۔"

بھائی عظیم الدین نے یماں تک داستان سنا کر مجھ سے کہا۔ "میاں! گھڑی ویکھو-رات کے دو بج گئے ہیں کیا سونے کا ارادہ نہیں ہے؟"

میں نے کما "آپ نے ہوش اڑا دینے والی داستان سنائی ہے ویسے ہوش میں تو ہوں مگر نیند اڑگئی ہے۔"

" یہ جو کچھ میں نے سایا ہے اس پر غور کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم سب اپنے مفاوات کے مطابق بھی غیرت مند بغتے ہیں اور بھی بے غیرت بھی دھرم والے بغتے ہیں اور بھی بے دھرم۔ سیما اور عبدالرحیم کے عشق کے نتیجے میں کرشنا پیدا ہوا۔ وہ عشق اور ہوں میں بھول گئے کہ بچے کی پیدائش بے غیرتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان کی عزت رکھنے کے لیے اے دو سرے دھرم کی گود میں دے دیا اور اسلامی غیرت کو بھول گئے جمال جان پر اور عزت پر بن آتی ہے وہاں غیرت کا وزن کم ہوجاتا ہے۔

پان پر دور رک پر بن ما ہے وہاں پارٹ سیج تھے کیونکہ جسم فروثی اس کا خاندانی سیج تھے کیونکہ جسم فروثی اس کا خاندانی پیشہ تھا لیکن جب انکشاف ہوا کہ کرشنا مسلمان ہے تو دھندا کرنے والی کی بیٹی ہندو دھرم کے لیے نہ ہوں کہ کرشنا مسلمان ہے تو دھندا کرنے والی کی بیٹی ہندو دھرم کے لیے خور سے سی کئی

غیرت کسی اکیلی چز کا نام نہیں کئے۔ غیرت خدا ذہب انسانی انا اور خود داری کے مجموعی احساس سے آدی کے اندر پروان چڑھتی اور مشحکم ہوتی ہے۔

گریہ آدی اپی فطرت اور مزاج کے مطابق غیرت کا معیار براتا رہتا ہے جب پہلی بار اپنے خاندان کی ایک اور مراج کے مطابق غیرت کا معیار براتا ہم نے اس ہندو اسے خاندان کی ایک اور کی سلمی ہندو گھر میں گئی تو ہماری غیرت بھڑک گئی۔ ہم نے اس ہندو دھرم چند اگروال کے خلاف اخبارات میں لکھا۔ یہاں کے علما نے دہلی تک اگروال کے خلاف آواز پنچائی گرکوئی خاطر خواہ بتیجہ نہیں لکلا۔ ہم اگروال کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔

اب ہماری غیرت ای میں تھی کہ ہم سلیٰ کو اپی ذات برادری سے الگ کرویں کین اور نینت بھالی اپنی بیٹی سے قطع اس نے قطع اس کے قطع تعلق نہیں کیا وہ ہمیں چھوڑ کر ناگ بور چلے گئے یوں یوسف بھائی کے بورے کنیے سے ممارے تمام رشتے ناتے ختم ہوگئے۔

مجھے حالات اور زمانے کی اونچ پنج نے سمجمایا تھا کہ ہمیں انتا پند نہیں ہونا عاسمے

ہندو اور مسلمان دونوں ہی انسان ہیں۔ دونوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جے جتنی طاقت لمتی ہے وہ اس کے مطابق دوسرے کو نقصان پنچا آ اور غیرت کا مسلم پیدا کر آ رہتا ہے سلمیٰ کو میں نے گود میں کھلایا تھا اسے بہت چاہتا تھا۔ اس سے ملنے کے لیے ول بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے تمہاری بھادج سے کما "میں سلمیٰ سے طنے ناگ پور جارہا ہوں۔"

"میں صرف ایک بار جاؤں گا-"

"كيا اس سے ملاقات كرنے ايك ملعون كافر كے گھر جاؤگ-"

میں نے کما۔ "بزرگوار ہم ویوالی اور دسرے میں ہندوؤں کے گر جاکر کھاتے پیتے ہیں۔ جب ان کی مضائی اور ان کا نمک کھالیتے ہیں تو اپنے خون کے رشتے سے کیول نہیں مل سے۔"

"بوری برادری نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس سے ہارا خون کا رشتہ نہیں رہا ہے۔"
"اگر خون ہندہ اور خون مسلمان ہو تا ہے تو آپ کے فیصلے کے بعد بھی سلمی کی رگول
میں میرے مسلمان بھائی کا لو دوڑ رہا ہے۔ آپس میں ناراضی ہوتی ہے بلکہ دشتنی بھی ہوتی
ہے لیکن خون سے خون جدا نہیں ہوتا۔"

ایک بزرگ نے کما "تم ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ندہبی معالمہ ہے۔ ہم جان دے دیتے ہیں گر اپنے ذہب پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ کیا تمہاری ندہبی غیرت مرجکی ہے؟"

"آپ حفرات کی غیرت اس وقت کمال تھی جب سلنی کو اغوا کیا گیا تھا؟ آپ حفرات نے اگروال اور اس کے ہندو غنڈوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس معالم میں سلنی کا کوئی تصور نہیں ہے ایک تو وہ پہلے ہی مظلوم تھی اس پر ہم نے اے دودھ کی کھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ یہ تو اس بے چاری کے ساتھ سراسر ناانسانی ہو رہی ہے۔"

المارے درمیان تمام رات بحث ہوتی رہی میرے جوان بچوں نے میری حمایت کی میں دوسرے دن تاگ پور چلا آیا۔ پوسف بھائی اور بھائی کو بڑی چرائی ہوئی وہ تو ہے سمجھ بیشے سے کہ اب کوئی رفتے وار ان کے گر نہیں آئے گا۔ پوسف بھائی نے بجھے گلے لگالیا۔ بھائی نے میری بلاکیں لیں۔ ان کے جوان بچ خوشی سے رو رہے سے بچھے ان کی آنو بحری خوشیوں نے بہت متاثر کیا۔ میں نے کہا۔ "تم لوگوں نے کیا سوچا تھا؟ کیا میں تمہارا پچا نہیں ہوں؟ جب سلی اتن می تھی تو میری گود میں رہتی تھی اور میرے پہلو میں سوتی تھی

"کیا اس بے حیائی کو سمجھنے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟"
"کیسی بے حیائی؟ کیا تم سلمٰی کو بے غیرت سمجھ رہے ہو؟"
"بے شک ابھی تم نے کہا ہے کہ ہندو کو داماد کتنے سے گالی محسوس ہوتی ہے۔"
"ایبا میں نے ضرور کہا ہے لیکن سلمٰی نے ایبا کوئی کام نہیں کیا ہے جس سے ہم
مسلمانوں کا سر جھک جائے۔"

ولیا آپ یہ کمنا چاہتے ہیں کہ وہ اگروال کے گھر میں ہے اور اگروال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟"

"ہے مگروہ اس کی بیابتا ہے اس کے پچے کی ماں ہے۔" "عظیم بھائی! آپ واقعات کو الجھا رہے ہیں کیا آپ یہ کمیں گے کہ اس نے اگروال کو مسلمان بنالیا ہے؟"

و سین می یہ ہے۔ "
"هیں خواہ مخواہ ایسا کیوں کموں جبکہ اگروال پیدائش مسلمان ہے۔"
"کیا؟" حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا۔ "کیا میں جو س رہا ہوں وہی
آپ کمہ رہے ہیں؟"
"ہاں میں وہی کمہ رہا ہوں۔"

ہوں میں میں میں اور ہوں۔ "مچرایک بار کمیں کیا وہ وهرم چند جو کسی اگروال فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہ پیدائش المان سے؟"

انہوں نے ہنتے ہوئے بوچھا۔ "اتنے جران کیوں ہوتے ہو؟ آگ تو سنو کہ معاملہ کیا ہے۔ تمہاری دلچیں بردھ جائے گی تم لیٹے ہوئے ہو اٹھ کر بیٹھ جاؤ گے۔" پھروہ سلمیٰ کی روداد آگے بیان کرنے لگے۔

"میں اس روز زینت بھالی کے ساتھ سلی سے ملنے گیا وہ کی ہزار گز کی کو تھی میں ممارانی کی طرح رہتی تھی۔ ورجنوں نوکر چاکر تھے۔ مین گیٹ پر سلح سپاہی کھڑے رہتے تھے۔ انہیں ہماری آبد کی اطلاع وی گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے بڑا گیٹ کھول ویا۔ ہماری کار پورچ میں آکر رکی سلنی اندر سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ میرے کار سے نطلت ہی لیٹ کر ہنے اور رونے گئی میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ وے کر اس کے آٹو پو تھے۔ پھر زینت ہمائی نے اس کی پیشانی کو بوسہ وے کر اس کے آٹو پو تھے۔ پھر زینت ہمائی نے اس کی بیشانی کو بوسہ وے کر اس کے آٹو پو تھے۔ پھر زینت ہمائی طرز کے ڈرائگ روم میں بیٹھ گئے۔

آگروال سیاست کے میدان کا کھلاڑی تھا۔ اس وسیع و عریض ڈرانگ روم میں بھارت کے برے برے نیا آتے تھے اور وہاں کئی گئنوں اور کئی کئی ونوں تک ساس مرکرمیاں جاری رہتی تھیں۔ سلنی نے بتایا کہ اس کا شوہر وہلی گیا ہے۔ آج رات کو کسی

کیا میں اے تبھی بھول سکنا ہوں؟"

میرے جذبات نے زینت بھالی کو مرلادیا۔ وہ بولیں۔ "سلنی بھی آپ کو نمیں بھولتی! ایک بار مجھ سے کمہ رہی تھی سب ناراض ہوگئے۔ سب نے نا آ توڑ دیا کیا میرے چچا جان بھی مجھی نمیں آئیں گے۔"

"اس سے کمو میں آگیا ہوں۔ ابھی فون کرو میں اس سے بات کروں گا۔" زینت بھالی نے فورا" ہی فون پر رابطہ کیا پھر کما۔ "میں سلمٰی کی ماں ہوں اسے فون پر لاؤ۔"

بھابی نے تھوڑی در تک چپ رہ کر انظار کیا پھربولیں۔ "بیلو سلمی! کیسی ہو بٹی؟" انہوں نے بٹی کی خیریت معلوم کی پھر کہا۔ "رائے پور سے تمہارے چھا جان آئے میں تمہارے لیے لو بات کرو۔"

میں نے ریسیور لے کر کان سے لگایا پھر کہا ''ہیلو میری پیاری بیٹی!'' دو سری طرف خاموثی رہی۔ بھر سسکیاں سائی دیں۔ میں نے کہا۔ ''نہیں خبردار! رونا نہیں ورنہ میں رائے پور واپس چلا جاؤل گا۔''

"مم... میں نمیں رو رہی ہوں۔ سے کہتی ہوں چا جان! خوشی برداشت نمیں ہو رہی ہے۔ کیا میں آپ سے ملنے آؤں؟"

"کیا پوچھ کر آؤگی؟ آگر آنے میں کوئی دشواری ہو تو میں تممارے پاس چلا آؤں۔"
"آپ آئیں گے تو میری عید ہوجائے گی۔ آپ کے داماد بھی خوش ہوں گے۔"
میرے دماغ کو ہلکا سا جھکا لگا۔ میں بھیتی کی محبت میں بھول گیا تھا کہ ایک ہندو میرا
داماد ہے۔ یہ کتنی بری گالی ہے اسے صرف مسلمان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آدمی زندگی میں بری
بری گالیاں کھا آ ہے ان میں سے کوئی گالی الیمی نہیں ہوتی جو گوئی کی طرح گے اور آدمی
مرجائے آدمی پھر بھی زندہ رجتا ہے۔"

بھائی عظیم الدین آگے کہنے جارے تھے۔ میں نے کہا۔ "میں پاکتان سے آیا ہوں۔ میرے لیے سے ہندد والماد والی بات بالکل ہی نا قابل برواشت ہے سے آپ داستان کے ممن زمرینے موڑیر آگے ہیں؟"

"ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی ونیا میں اور اماری زندگی میں ایسی ایسی زہر کی اور شرمناک جائیاں ہیں جنیں ہم شرم سے کاغذ پر نمیں لکھتے کی کے سامنے زبان سے بول نمیں پاتے ہم چھپاتے ہیں۔ اس لیے چھپاتے ہیں کہ ایسی باقیں بولتے ہوئے بھی شرم آئی ہے۔"

'و پھر آپ نہ بولیں۔ بس معلوم ہوگیا کہ سلمی کیسی زندگی گزار رہی ہے؟" "میں نے آگے کچر تایا نہیں پھرتم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے؟" " چیا جان! آپ بھول رہے ہیں کمونٹ پارٹی کے لیڈر مجھی دھرم کی اور بھگوان کی بات نمیں کرتے ہیں۔ کٹر کمیونٹ پارٹی کے نیتا خدا بھگوان ندہب اور دھرم کو نمیں مانے وہ جنا سے صرف بھوک اور بروزگاری دور کرنے کے وعدے کرتے ہیں۔"

"اس كا مطلب ب وه د مريه ب مكر ندبب ب؟"

"بي آپ ك لي باعث اطمينان بونا عابي كه وه بندو نسيل بي-"

واقعی میں اندر بن اندر بن صد تک مطمئن ہوگیا تھا۔ میں نے سلمیٰ سے کما۔ " اطمینان کیے ہو سکتا ہے؟ تم جس گھر میں ہو وہ ہندد گھرانہ کملا یا ہے۔"

"نسی به سای اور سرکاری طور پر کمیونت گرانه کملا آ ہے۔"

میں سوچ میں بڑگیا۔ اس گھر میں ساس پوجا کرتی تھی ہو نماز پڑھتی تھی ان کے درمیان اگروال و هرم اور ندبی پابندیوں سے آزاد تھا۔ میں نے کما "محیک ہے کہ اگروال ہندو نمیں ہے لیکن اس کے باپ دادا تو ہندو رہے ہوں گے۔"

"من اس سلط ميں کھي نيس کول گي آپ ايمان والے بين خدا پر آپ كا بمروسه مضبوط ہے تو اطمینان رکھیں کہ میں اب تک باقاعدہ مسلمان ہوں اور میرے ندہب پر کوئی آنچ شیں آنی ہے۔"

ایک ملازمہ نے آگر اطلاع دی کہ اس کی ساس بیدار ہوگئی ہے اور اسے پوچھ رہی ب وه الله كر بولى- "مجه اجازت ديس ميس ابهي آجاؤل كى-"

''کوئی بات نہیں بنی! تم جاؤ۔''

وہ چلی گئی۔ میں سینٹر نیبل پر سے ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ سللی جو کھ کمہ گئ تھی وہ باتی میرے وماغ میں گروش کرری تھیں۔ میں زندگی کے ایسے اليے موڑ سے كزر يا آيا ہوں جمال ندہى جذبات كو تقيس چيخى ہے يعنى خدا پر تو ايمان رہتا ب لین ندب کو برتے کے مللے میں بے ایمانی ہوتی رہتی ہے اس کی مثالیں میں اس واستان کے کئی حصوں میں پیش کرچکا ہوں۔

عام زندگی میں کی مثال کیا کم ب کہ کمی کے سامنے خدا کی قتم کھا کر کمی بات کا لیمن دلاؤ تو اگلا یقین نمیں کرے گا- عدالت میں کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قتم کھانے کو کہو و جھول گوائی دینے والا خدا کا خوف کیے بغیر قتم کھالے گا ایسے ایک دو نہیں ہزاروں لا کھول بے ایمان ہیں ان کے درمیان اپنا ایمان سلامت رکھنا ہی بہت بردی عبادت ہے۔ مجھے سلنی کی آواز سائی دی۔ "آئے ماں جی! میرے چیا جان سے ملئے۔"

وہ ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ ڈرائنگ روم کا پروہ بٹا کر واظل ہوئی سمروے رنگ کی ساڑھی دیکھتے ہی میرے دماغ میں بملی می کوند گئے۔ میں ایک وم سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا وہ ممیرا

وقت آئے گا اور ساس اپنے کرے میں سو رہی ہے یہ اس کا معمول ہے وہ شام پانچ بج بدار ہوگی۔ اس نے مارے لیے پر تکلف ناشتے کا انظام کیا تھا۔ مجھ سے کما۔ "جب تک آپ کو اگروال سے نمیں ملاؤں گی تب تک جانے نہیں دوں گی۔ آپ رات کا کھانا بھی ہیں کھائمیں گے اور نہیں سوئمیں گے-"

"بيني إمين پر كسى دن آجاؤل گا- آج تههيں خوش باش ديكھ كر اطمينان ہوگيا-" "میں تو آپ کے آنے سے مطمئن نہیں ہوں۔ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ

اگروال ہے مل کر جامیں-" "ضد نه کرد بنی!"

"میک ہے ضد نہیں کروں گا۔ آپ چلے جائمیں میں بھی آج رات کا کھانا نہیں

كى بار ايبا ہواكہ جب وہ ناراض ہوتى تھى رات كا كھانا نميں كھاتى تھى تو ميں اے منا آ تھا جب وہ نہ مانی تو میں رات کا کھانا نہیں کھا آ تھا اس نے کی حربہ مجھ پر استعال کیا میں مجبور ہو کر اس کے پتی کے انظار میں وہاں تھر گیا زینت بھالی واپس چلی گئیں۔ ان ك جانے كے بعد سلنى نے كما- " في جان! آج كك ميرے ميكے سے صرف اى اور بمن بھائی ملنے آئے ابا جان مجھی نہیں آئے۔ رائے بور سے بھی مجھے طعنے ملے میں بیان نہیں كر كتى كه آپ كے يمال آنے سے مجھے كتنى مسرتيں حاصل ہو رہى ہيں۔"

وهیں بھی تہمیں یمال شادو آباد و کھے کر خوش ہورہا ہوں۔ بس ایک ہی بات کھٹک رہی

"میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں آپ کے زہی جذبات کو تھیں پہنچ رہی ہے-" "إن بني! مجمع بت ركه بو را ب-"

" پچا جان! میں اب بھی سلمان ہوں۔ میرا نام اب بھی سلنی ہے۔ میں باقاعدگ سے یانچوں وقت کی نه سهی ایک دو وقت کی نماز ضرور بردهتی مول-"

"اور وه بوجا كريا ب-"

"میری ساس کے کمرے میں بھوان کی مورتی ہے گرمیں نے اپنے شوہر کو مجھی پوجا کرتے نہیں ویکھا۔"

"گریں نہ سی باہر کرتا ہوگا آخر ساس آدی ہے عوام کا دل جینے کے لیے دھرم کی

" انہیں وہ مجھی مندر نہیں گئے انہوں نے اپی تقریری میں مجھی وهار کم خیالات کا نمائش كريّا ہوگا-"

اظهار نهیں کیا-" " ي كي مكن ب بعارت من ليدر بنخ ك لي كربندو بون كا جوت پيش كرنا بونا

كرے من بيمنا پند كريں معي?"

"ضرور مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔"

وہ سلنی اور چیزی کے سارے چلتی ہوئی اپنے بید روم میں آئی۔ میں بھی اس کے بیجیے آیا۔ وہ سلنی کے جانے کے بعد بولی "دروازہ اندر سے بند کردیں میں نہیں چاہتی کوئی اجاتک اندر آجائے۔"

میں نے دروازے کو اندر سے بند کردیا۔ پھر لمٹ کر پوچھا "وهرم چند اگروال تمهارا

"ہاں میرا بیٹا ہے۔ میرے کرشنا کی نشانی۔" "تو كرشنا ميدان جنك سے واپس آگيا تھا؟"

"بال مجھے میری محبت اور انظار کا میٹھا کھل مل گیا تھا۔ آپ میری زندگ میں آخری گابک بن کر آئے تھے۔ یہ بات آپ کی جھتجی اور میرے بیٹے کو معلوم ہوگی تو میں بیٹے اور بہو سے نظریں نہیں ملاسکوں گ۔"

"میری زبان پر الی کوئی بات نہیں آئے گی- اس رات میں ایک حماس انسان بن کر تمارے کرے سے چلا گیا تھا۔ تم ایک ویوی ہو تم نے پیار میں آبلہ بدن ہو کر ہم جیے کو انمانیت کا درس دیا ہے مجھے کرشا کے بارے میں بتاؤ؟"

"کیا بتاؤں؟ اس مد تک آپ جانتے ہیں کہ گورے گاؤں کے متعقب ہندوؤں نے اے کس بری طرح زخی کرکے بتی سے نکالا تھا سابی میدان جنگ میں جاکر زخم کھاتے ہیں وہ وهرم کے محاذ پر زخم کھا کر میدان جنگ میں گیا تھا۔ جب وہ برما ویتنام اور کمپوچیا کے محاذ پر جاپانیوں سے لڑنا رہتا تھا تو اس کے اندر بھی ایک جنگ جاری رہتی تھی۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتا رہتا تھا کہ وہ کرشنا ہے یا عبدالرحیم کا بیٹا؟ اگر کرشنا ہے تو ہندو اے مارتے اور ذلیل کیوں کرتے ہیں؟"

وہ اندر ہی اندر لاوے کی طرح یک رہا تھا۔ ایے ہی وقت وہ برما کے جنگل میں زحمی ہوکر تنا رہ گیا۔ وہاں چند کمونٹ گورے اسے اٹھا کر اپنے محاذیر لے آئے۔ اس کے زخمول کا علاج کرنے لگے اور یہ نظریہ نمونے لگے کہ دین یا دھرم کوئی اہمیت نہیں رکھتے ایں چند کما اور پندت سموایہ دار اور جا کیروار اپنے مفاد کی خاطر ان پڑھ لوگوں کے دماغوں میں یہ تقش کرتے ہیں کہ انہیں سرمایہ داروں نے نمیں خدائے غریب بنایا ہے۔ محبت كرف والول كو ايك ووسرے سے جدا كرف والى قسمت بھى خدا بى لكھتا ہے يہ سرمايد دار اور جا کیروار این لوٹ کھوٹ اور ظلم و ستم کو خدا یا بھگوان کے کھاتے میں ڈال ویتے ہیں جبکہ بھگوان کو تمی نے دیکھا نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں تو دکھائی کیے دے گا اگر ہو یا تو مجھی وْغْرِيول كونْ كِرْب بِهنانے اور كباب براٹھ كھلانے آيا۔

بھائی عظیم الدین سے یہ سنتے ہی میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے درست کما تھا کہ میں ابھی لیٹا ہوا ہوں داستان کے ایک دلچیپ موڑ پر اٹھ جیٹھوں گا میں نے جرانی سے بوجها- ''ميرا جو تن ؟''

"ال سلے تو میں نے اسے صورت سے نہیں پچانا صرف میروے رنگ کا لباس و کھ کر چونک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر عینک تھی چرے پر کنی جگہ جھریاں پڑگنی تھیں۔ بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھی وانت کے دیتے کی ایک چھڑی نیکتی ہوئی سلمی کے ساتھ آئی وہ زیر ب بروبردا رہی تھی۔ قریب آنے پر سائی دیا۔ "ہرے کرشنا ہرے ہرے..." پھروہ ایک صوفے کے پاس رکی اور مجھے دکھ کر بول-"آواب!"

میں نے کما۔ "آواب شلیمات-"

میرے جی میں آیا اے میرا جو گن کمہ کر خاطب کروں مگر سلمی کی موجودگی کی وجہ ے زبان بند رکھی۔ ویے وہ ذرا تھنگ گئے۔ آکھوں بر عیک درست کرکے مجھے سوچی ہوئی نظروں سے دیکھنے گئی۔ سلمی نے کما "ماں جی! بیٹھ جائیں-"

"آن؟" اس نے چونک کر سلملی کو دیکھا چر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ "مجھے ایبا لگتا

ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کمیں دیکھا ہے-"

میں نے کما "تمهاری یادداشت اچھی ہے پہاننے کی کوشش کر رہی ہو- ورنہ کسی کو بھول جانے کے لیے تمیں برس بہت ہوتے ہیں۔ ہم انیس سو پینتالیس میں ملے تھے اور سے

وہ مجھے اور زیادہ غورے دیکھتے ہوئے بول- "ہم تمیں برس پہلے کمال طے تھے؟" "میں اینے ایک دوست مرل وهر کے ساتھ حیدر آباد سے بمبئی آرم تھا۔ تم تحرو کاس كمپائمنٹ ميں اپني مال اپني بمن مالتي اور شاروا كے ساتھ تھيں۔ تهيس حيدر آباد كے ديوان جی نے بری عزت سے رخصت کیا تھا۔"

دیوان جی کے حوالے پر وہ چونک گئے۔ مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے اسکرین پر تمیں برس پلے کی فلم چل رہی ہو۔ گزری ہوئی باتیں جیسے جیسے یاد آرہی تھیں اس کا چرا بجھتا جارہا

مجروہ الچکیاتے ہوئے سلمی سے بول- "بہو! تہارے چیا جان میرے برانے جان پہیان والے میں۔ میں ان سے تمائی میں باتیں کرنا جاہتی مول-" "مھیک ہے مال جی! میں جائے لے کر آتی ہوں-" مجھے كرے من بنجا دو- جائے وہيں جھيج ريا-" چروہ صوفے سے اٹھ کر بھی سے بول- "آپ کو زحمت وے رہی ہول- میرے

بو را معے نے تھر تھر کا نیتے ہوئے کہا۔ "تم ہندو ہو۔"

بنچایت میں فیصلہ سانے والے والے بائی جار بو رحوں نے بھی گردنیں ہلا ہلا کر کہا۔ "ہاں تم ہندو ہو ہمارے ہندو بیٹے ہو۔ رمیرا سے شادی کر سکتے ہو۔"

"أس نے اپنی سن كا رخ دائميں سے بائيں كبتى والوں كى طرف كرتے ہوئے يو چھا۔ بح بنج كے فيطے سے انكار ہو وہ ہاتھ اٹھا كر كمد دے كد ميں ہندو نہيں ہوں۔"

کسی میں انکار کرنے کی جرات نہیں تھی وہ سب کنے لگے تم ہندو ہو ہمارے کرشنا ہو مارے کرشنا ہو"

وہ قبقہ لگا کر بولا۔ "اب ججھے ہندو کہ رہے ہو تو پھرانی عقل سے سمجھو کہ دھرم کیا ہے؟ دھرم کیا ہے؟ دھرم کیا ہے؟ دھرم جھی تھی بھی ہندو اس رات تمارے ہاتھوں میں تھی اس لاتھی سے تم نے میرا ہندو دھرم جھین کر جھے مسلمان بنادیا اور دھرم وہ بندوق ہے جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے اور بندوق تم سب کی زبان سے کہلوا رہی ہے کہ میں ہندو ہوں۔

لیکن نمیں آج میں تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ہدو نہیں ہوں میں ہندو دھرم کا کرشن مراری نہیں ہوں ایک پریم پجارن کی پوجا میں رہنے والا کرشنا ہوں اور اپی میراکو یہاں سے لے جارہا ہوں۔ کوئی ہے روکنے والا؟

میں آسان کی طرف ایک گولی چلا رہا ہوں اور وار نگ وے رہا ہوں۔ پہلی گولی کی آواز سنتے ہی یماں سے بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپ جاؤ۔ کوئی باہر نظر آئے گا تو دو سری گولی اس کے سینے میں آباردوں گا۔"

یہ کمہ کر اس نے ہوائی فائر کیا مرد عور تیں بوڑھے اور بچے خوفزدہ ہوکر چینیں مارتے ہوئے وہاں سے گرتے پڑتے اور ایک دو سرے کو روندتے ہوئے بھاگنے لگے چند منٹوں میں ساٹا چھاگیا۔ دور تک بستی ویران ہوگئی۔ جھی نے اپنے اپنے گھروں میں جاکر کھڑکیاں اور دردزاے بند کرلیے۔

کی نے ہمیں جاتے نہیں دیکھا۔ کرشنا مجھے بمبئی لے آیا۔ میں نے کہا۔ "جتنی جلدی ہوسکے مجھ سے بیاہ کرلو۔"

"بیاہ تو ضرور ہوگا لیکن جلدی کیوں ہے؟" "اس لیے کہ مجھے اپنی بد نسیبی سے ڈر لگتا ہے۔" اس نے یوچھا۔ "کیسی بد نسیبی؟"

"وہ' وہ بات یہ ہے کہ مال نے مجھے کی بار بیچنے کی کوششیں کیں۔ میں نے اس کی کوششیں کیں۔ میں نے اس کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ میری تنائی میں جو بھی گائب آیا وہ تسارے نام کی مالا جیتا ہوا بھاگ گیا۔"

كرشنانے ہنتے ہوئے پوچھا۔ "كياتم بند كمرے ميں خوفناك بلا بن جاتی ہو؟"

جب میرا کرشنا میدان جنگ سے واپس آیا تو وہ بے دین ہوچکا تھا وہ اندر سے کمیونٹ پارٹی کا کامریڈ تھا اور سے حکومت برطانیہ کا فوجی جب وہ فوج کی وردی پین کر گورے گاؤں آیا تو سب پھٹی بھٹی تھوں سے اسے دیکھنے لگے دیکھنے والوں میں وہ تمام جوان اور بو رہھے تنے جنہوں نے اسے زخمی کرکے گاؤں سے نکال دیا تھا۔

وہ ان سب کے درمیان سے گزر تا ہوا میرے گھری طرف آرہا تھا مجھے اس کی خبر لمی وہ ان سب کے درمیان سے گزر تا ہوا میرے گھری طرف آرہا تھا مجھے اس کی خبر لمی تو میں خوشی سے پاگل ہوگئ۔ دو ٹرتی ہوئی گھر سے باہر آئی اور تمام بستی والوں کے سامنے ہوئے اس سے لیٹ گئے۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں میں اٹھالیا۔ پھر اس طرح اٹھائے ہوئے دور وہاں سے چلتا ہوا مندر کی میڑھیوں پر آیا اوپر پہنچ کر مجھے مندر کے فرش پر آبار دیا نیچ دور تک بستی کے مرد عور تمیں نیچ اور بوڑھے کھڑے ہوئے ایسے دکھ رہے تھے جسے اس کے فرجی بننے کا یقین نہ آرہا ہو۔

ری یری و در ایس کی کے اس کی ایکی تمہارے سامنے اسے آغوش میں لے کر یمال آیا ہوں۔ پر المجمع خاموش تھا وہ بولا میں ابھی تمہارے سامنے اسے آخون میں نملا ویا تھا۔ آؤ ہوں۔ یمال وہ تمام جیالے ہیں جنہوں نے اس رات مجمعے میرے خون میں نملا ویا تھا۔ آؤ سامنے آؤ۔ اگر ہمت نہیں ہے تو دور سے پھر مارو۔ اٹھاؤ پھر۔ اپنے گھرسے لاٹھیاں لے آؤ

مر بے مد-وہ سب خاموثی ہے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے کچھ نوجوان وہاں سے جانے کے لیے لیٹ رہے تھے کرشنا نے اپنی گن سیدھی کرتے ہوئے کما۔ "خبردار جو یمال سے جانا چاہے گامیں اسے گولی ماردول گا۔"

ا میں سے ال اردی میں اپنی جگه ساکت ہوگئے اس نے پوچھا۔ 'کیا ہوئی تہماری وہ ہندو عبد و جانے والے سم کر اپنی جگه ساکت ہوگئے اس نے پوچھا۔ 'کیا ہوتے ہیں ایک بے غیرت؟ کمیونٹ درست کتے ہیں کہ تم جیسے لوگ دھرم کے فیمیکیدار ہوتے ہیں ایک بے قصور پجاری کو مندر سے اور ایک بے گناہ پر بی کو لبتی سے یہ کہ کر نکال دیتے ہو کہ وہ قصور پجاری کو مندر سے اور ایک بے گناہ پر بی کو لبتی سے یہ کہ کر نکال دیتے ہو کہ وہ

ہندو میں ہیں-میرے بتا ہی تمهاری زیادتی برداشت نہ کرسکے اپنے گھرے اپنے دلیں سے بے دلیں ہوکر مرگئے تم سب اس غریب بجاری کے قاتل ہو-

ہور سرے م سب س رہب ہوں ۔ تم نے اس بچارے کو مندر سے نکالا تھا میں ای مندر میں کھڑا ہوں تم نے مجھے ہندو نمیں بسروبیا کما اب بولو میں کون ہوں؟

فيصليه سناؤ ميں كون ہوں؟"

عمران طبقے میں ہوا کرے گا۔"

ایک برس بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ زیگل کا کیس بگڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کمہ دیا تھا کہ میں آئندہ ماں نہیں بن سکول گی۔ میں نے کرشنا سے کما۔ "تم نے میڈیکل رپورٹ بن لی اب میں بھی ماں نہیں بن سکول گی۔ تم میری ایک خواہش پوری کردو۔" "بولو کیا چاہتی ہو؟"

"بينے كا نام ميرى بند سے ہوگا۔"

وه ہنس کر بولا۔ "اچھا تو ہندوانہ نام ر کھوگ؟"

"ہاں اپ وهرم کے مطابق اس کا نام وهرم چند ہوگا-"

"نام سے کھ نہیں ہو تا ہیں نے بھی اپنا نام تبدیل نہیں کیا کیونکہ یہ نام تہمارے بدن پر آبلوں سے لکھا ہے ہیں تہماری اس محبت کے صلے میں جو بھی دوں وہ کم ہے۔"
میرا خیال تھا میرا دودھ پینے والا میری گود میں پرورش پانے والا میرے ہی دھرم سے متاثر رہے گا لیکن وہ عمر کے مزیلی طے کرتا ہوا باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ کیونسٹ پارٹی کے لیڈر کامریڈ اگروال شے۔ دھرم چند ان کا شاگرد تھا۔ اپنے استاد سے الی عقیدت تھی کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ اگروال کا اضافہ کرلیا اور اب دھرم چند اگروال کملانے اگر میں۔

میرا بیٹا بہت تعلیم یافتہ اور ذہین ہے اس نے سیاست کے میدان میں بری مشکلات کا مامنا کیا ہے وہ کئی بار جیل گیا جب بھی واپس آیا تو پہلے سے زیادہ شرت حاصل کی کرشنا اور کامریڈ اگروال نے اسے فولاد بنا دیا تھا۔

تین برس پہلے میرے بیٹے نے الکش میں کامیابی حاصل کی۔ آج وہ ایم ایل اے ہے۔ میرا کرشا یہ خوشیال ویکھنے کے لیے اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے موت سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کی چتا نہ جلائی جائے اس کے باپ داداکی رسومات کے مطابق دفن کیا جائے۔ میرے بیٹے نے باپ کی مدایات پر صرف عمل نہیں کیا بلکہ خود ابھی سے یہ وصیت لکھ دی ہے کہ اسے بھی باپ کی طرح دفن کیا جائے۔"

رمیرا جو گن بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ کمرے میں رکھی ہوئی بھگوان کی مورتی کو تکنے گئے۔ لگی۔ میں نے بوچھا۔ 'کیا میری بھیتی سلمٰی اس گھر میں بہو بن کر آنے کے لیے راضی میں؟"

" پہلے راضی نہیں تھی میرے بیٹے کو ہندو سمجھ کر کتراتی تھی دھرم چند اس کا ویواند اوگیا تھا آج بھی اے پہلے دن کی طرح چاہتا ہے بالکل باپ پر گیا ہے کرشنا بھی مجھے آخری سائس تک جاہتا رہا۔

وهرم نے پریشان ہو کر مجھ سے کہا۔ "مال جی! میں کیا کروں؟ وہ راضی شمیں ہو رہی

میں نے میلے کا ۔نِ ایک بٹن کھول کر اے کرشنا کی آبلہ مر دکھائی وہ حمرانی سے بولا۔ "بیاکیا؟ کیا تم نے خود کو جلایا ہے؟"

میں نے اے پیل کا سانچا دکھا کر کیا۔ "میں نے لباس کے اندر بدن کے ہر تھے میں تمہارے نام کی مرلگائی ہے۔"

"دیہ کیا کمہ ربی ہو؟ کیا تم یہ کمنا چاہتی ہو کہ تمہارے تمام بدن پر میرے نام کے

آبلے بڑے ہیں؟ مجھے وکھاؤ۔" اس نے لباس کی طرف ہاتھ بردھایا۔ میں پیچے ہٹ کر بولی۔ "نہیں ابھی نہیں تم اے بیاہ کے بعد دیکھوگ۔"

"مرتم نے اپ آب بریہ ظلم کول کیا؟"

سرم سے بچے ہی جی ہے۔ "گاہوں کو دور کرنے کا بھی ایک طریقہ رہ گیا تھا کیونکہ میں کمزور تھی اکیلی تھی- ماں کا اور بازاری غنڈوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی-"

اس نے فرط محبت ہے مجھے گلے لگا لیا۔ میری محبت اور دفا کے عوض جتنا پیار وے سکتا تھا مجھے خوب پیار دیتا رہا بھراس نے کہا۔ "ہم کورٹ میرج کریں گے۔" میں نے کہا "کورٹ میں نہیں اپنے وهرم کے مطابق شادی کریں گے۔" "میں تمہیں صاف صاف کمہ دول کہ میرا کوئی دھرم نہیں ہے۔"

یں ہے کہا۔ "عدالت میں ہماری شادی کا جو کاغذ ہوگا۔ اس پر شہیں اپنا نہ ہب لکھتا ۔ گا۔"

> "میں اس فارم میں زہب کا خانہ خالی چھوڑ دول گا-" "میں اس خانے میں ہندو دھرم تکھول گی-"

"تماری مرضی ہے لیکن میرے باپ کے خانے میں اس کا نام ہوگا جس کا لبو میری

روی میں مہم میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا۔ "دنیا کی ہر چیز بدل جاتی ہے نیت بدل جاتی ہے نظر بدل جاتی ہے آدمی اپنا ند ہب بھی بدل دیتا ہے حتیٰ کہ ماں بھی بدل دیتا ہے مگر باپ بھی نمیں بدلتا۔ وہ تو ایک ہی رہے گا۔ عبدالرحیم..."

ہم نے کورٹ میرج کرئی۔ برلش سرکار نے فرجی خدمت کے صلے میں کرشنا کو زمین اللث کی۔ اس نے ناگ بور میں زمینی حاصل کیں۔ وہ نمیں چاہتا تھا کہ جمبی میں میرکی و مدا کرانے والی ماں کے حوالے سے کوئی مجھے پچانے۔

وهد الرائے وہ ماں کے رہے گئے۔ مم نے نئی جگہ زندگی کا آغاز کیا۔ کرشانے یہ خوبصورت کوشی بنائی۔ میں نے بوچھا۔ "تمہارے پاس اتنی دولت کمال سے آئی ہے؟"

وہ بولا۔ "میری پشت پر کمیونٹ پارٹی ہے ذرا دیس آزاد ہونے دو۔ پھر دیکھو مارا شار

بارے میں اس لیے بتایا تھا کہ تیرے اندر حوصلہ پیدا ہو اور پہلے تو اے راضی کرے یا اے مجھ سے ملائے ناکہ میں اے سمجھا سکوں۔"

سلمی نے کہا۔ "میں جان دے دول گی گر ایک ہندو سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ مجھے مار ڈالو یا زہر لاکر دو۔ میں رسوائیاں اٹھانے کے لیے واپس نہیں جاؤل گ۔"
"کوئی تنہیں بدنام نہیں کرے گا تمہاری عزت محفوظ ہے۔"

"گر کوئی میری پارسائی کا لقین نہیں کرے گا۔ میرا باپ اتنا غیرت مند ہے کہ اب میری صورت نہیں دکھیے گا۔"

و هرم نے بتایا کہ اے شام چھ بجے اغوا کیا گیا تھا اور اب آدھی رات گزر چکی متی۔ بدنای کا داغ اس پر لگ چکا تھا۔

میں نے کہا۔ سلمیٰ! میں تمہارے ساتھ جاؤں گ۔ تمہارے مال باپ کو سمجھاؤں گی کہ ایبا غلطی سے ہوا ہے۔"

وہ بول۔ "میرے گھر اور میرے محلے والے سمجھیں گے کہ آپ ... بیٹے کی غلطی اور بے حیائی چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔"

"تو پھر میں تہیں ہو بناکر تہمارے میکے لے جاؤل گا-"

"میں اپنے گرے اپنے میکے سے جدا ہو علی ہوں اپنے ندہب سے مجھی الگ نہیں ہو سکتی تم ماں بیٹے زبردی کردگے تو میں خود کثی کرلول گ۔"

میں نے اس کے پاس آگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھا۔ "ہم زبروسی نہیں کریں گے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میں تہیں گھر پہنچانا جاہتی ہوں۔ میرا بیٹا بھی شرمندہ ہے۔ آرام سے بیٹھو اور میری ہاتیں سنو۔"

میں نے اس کا بازو تھام کر اسے ایک جارپائی پر بٹھایا پھراس کے پاس بیٹھ کر بول- " میں ہندو ہوں گر میرا بیٹا ہندو ہے نہ مسلمان سکھ ہے نہ عیسائی سے کمیونسٹ ہے ناشک یعنی بے وین ہے۔"

وہ بول۔ "تو میں کیا کروں؟ آپ کا بیٹا کچھ بھی ہو جھے آپ لوگوں سے کیا لیٹا ہے؟"
"بیٹی! غصہ تھوک کر ممنڈے وماغ سے سوچو سے ہندو نہیں ہے تہیں ول و جان سے بتا ہے۔"

"آپ اتن باتیں کیوں بنا رہی ہیں؟ کیا میں نادان ہوں اتنا نہیں مجھتی کہ ہندو ماں کا بیٹا ہندو ہی ہوگا۔"

"تم واقعی نادان ہو۔ اولاد کو مال سے نہیں باپ سے بچپانا جاتا ہے یہ مسلمان باپ کا بیا ہے۔"

سلمی نے سوالیہ نظروں سے وهرم کو دیکھا۔ وہ بولا۔ "میری مال جی مجھی جھوٹ نہیں

میں نے کہا۔ 'گورے گاؤں کے لوگ بھی راضی نہیں تھے مجھے تیرے باپ کے ساتھ جانے نہیں دیتے تھے گروہ میرا دیوانہ بہتی والوں کو بندوق دکھا کر مجھے لے آیا۔''

پ سے یں رہے کے روہ میر ویک کو ایک کھنٹی بجنے گئی ہتی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کال سی۔ میری بات اوھوری رہ گئی۔ فون کی گھنٹی بجنے گئی ہتی۔ اس نے ریسیور رکھ کر بولا۔ "میں ایک بہت ضروری کام سے جارہا ہوں۔ پھر آکر بات کروں گا۔"

وہ چلاگیا۔ یہ سیاست بازی الی ہوتی ہے کہ آنے جانے اور کھانے پنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ میرا دھرم کئی کئی ونوں تک گھر نہیں آنا تھا لیکن فون کے ذریعے اپنی خیریت کی اطلاع دیتا رہتا تھا۔ اس رات گیارہ بجے اس نے فون پر کہا "ماں جی! میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں میں بھی بندوق دکھا کر سلمٰی کو لے آیا ہوں۔"

میں نے پریشان ہوکر پوچھا 'کیا بک رہا ہے؟ کیا تونے غندوں جیسی حرکت کی ہے؟" "میں نے وہی کیا ہے جو ڈیڈی نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔"

- ''گرھے کہیں کے جلدی بتا سلمٰی کمال ہے؟"

"شرك باہر مارے فارم میں ہے"

"مِن ابھی آرہی مول- خردار! برائی لڑک کو ہاتھ نہ لگانا-"

میں نے کوشی سے باہر آکر ڈرائیور کو آواز دی۔ کارکی بچیلی سیٹ پر بیٹھ گئ۔ ہمارا ایک فارم شر سے بچیس میل کے فاصلے پر ہے وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا بنگلا بھی بنایا ہے وہاں پہنچ کر دھرم سے بوچھا "سلمٰی کمال ہے؟"

اس نے اے ایک کرے میں بند کر رکھا تھا میرے تھم پر اس نے وروازے کے اللہ کو کھولا۔ میں نے کرے میں بند کر رکھا تھا میرے تھم پر اس نے وروازے کے اللہ کو کھولا۔ میں نے کمرے میں جاکر ویکھا سلنی ایک ویوار سے لگی میٹھی تھی اور تے دوتے چونک کر مجھے ویکھنے گئی۔ وھرم نے پوچھا۔ "تم مجھے کیوں مار رہی ہو؟" وھرم نے پوچھا۔ "تم مجھے کیوں مار رہی ہو؟"

کی میں نے کہا۔ ''تونے میری پوری بات نہیں سی تھی۔ تیرا باپ بہتی والوں کو بندوق وکھا کر مجھے لایا تھا اور تو لاکی کو بندوق وکھا کر لایا ہے۔ میں تیرے باپ کے ساتھ راضی تھی یہ تیرے ساتھ راضی نہیں ہے بھر تونے اسے ہاتھ کیوں لگایا؟''

اس نے ندامت سے سر جھا لیا۔ میں نے کما "میں نے اپنے اور تیرے باپ کے

ے ملنے آئیں۔ مجھ سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں دھرم کا خاندانی ہی منظر سمجھایا تو وہ بولیں۔ "بیہ مسلمانوں کا خاندان ہے میں مطمئن ہوں۔"

سلمی نے کیا۔ "میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں صرف خدا کی وحدانیت کا کلمہ براضے والے سے شادی کروں گی۔"

میں نے بیٹے سے کیا۔ "لڑی کا مطالبہ درست ہے اگر تم اسے دل و جان سے چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی عزت کے لیے سوچو اور احساس کرد کہ تم نے اسے بدنام کیا ہے۔ پھر یہ سمجھو کہ جو اپنے محبوب کے خدا کو نہیں بانتا وہ محبوب کو کیا بانے گا۔ سلمٰی سے صرف جذباتی نگاؤ ہے تو مکر ذہب رہو دلی لگاؤ ہے تو ابھی کلمہ پڑھو مجھے دلی لگاؤ تھا تب ہی میں نے تمارے مسلمان باپ کو قبول کیا تھا۔ اپنے دل میں جھائک کر دیکھو اور آخری فیصلہ کرو۔"

دھرم نے کہا۔ "مجھے کلمہ پڑھنے ہے انکار نہیں ہے لیکن میری سیای مجوریاں ہیں۔
ابھی میں کمیونٹ پارٹی کا لیڈر ہوں۔ اس لیے کوئی میرے دین دھرم کی بات نہیں چھیڑا
ہے میں مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا تو پارٹی اپنی پوزیشن کمزور نہیں ہونے دے گ۔ یہ
سب جانتے ہیں کہ اس دلیں میں کوئی مسلمان لیڈر ایس اونجی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا ہوں
میں حاصل کرچکا ہوں میں کمیونٹ بن کر اس دلیں میں کوئی وزارت حاصل کرسکتا ہوں
لیکن مسلمان بن کر اسمیلی میں ایک سیٹ حاصل نہیں کرسکوں گا۔"

یہ ایسی حقیقت ہے جے بھارت کے تمام مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں زینت بیگم نے سلیم کیا۔ "درست کتے ہو تم مسلقمان بن کر منظر عام پر آؤ گے تو تمهارا سیاسی کیرئیر ختم ہوجائے گا۔"

ہم بری دیر تک اس موضوع پر بحث کرتے رہے پھریہ طے پایا کہ اس کا نام دھرم چند اگروال ہی رہے گا گھر میں نام بدل دیا جائے گا۔ نام ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کام اور عمل دیکھا جاتا ہے اس شام میرے بیٹے نے عسل کیا۔ زینت بیگم نے اے وضو کرنا سکھایا پھر کلمہ پڑھایا عالانکہ وہ بنیادی طور پر مسلمان تھا تاہم اس نے پہلی بار کلمہ پڑھا۔ ایک قاضی صاحب آئے انہوں نے بری رازداری سے نکاح پڑھاویا۔

میرے بیٹے کی سای پوزیشن کو مضبوط تر بنائے رکھنا ہم سب کا فرض ہے اس لیے سلمی اور زینت بیم نے قسم کھائی کہ وہ اپنے سکے رشتے داروں کے سامنے بھی دھرم چند کو مسلمان نہیں کمیونٹ کماکریں گی۔۔"

میں نے میرا جو گن کی زبان سے سے ساری باتیں سننے کے بعد کما۔ "تم ہندہ ہو تممارا بیٹا نام کا ہندہ کام کا کمونسٹ اور ذات کا مسلمان بن کر بھارت سرکار کو دھوکا دے رہا ہے گویا تم بیٹے کے ذریعے اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہو؟" بولتی ہیں۔ میرے ڈیڈی میرے دادا اور پردادا سب ہی مسلمان تھے۔" اور دیتر کا میں وہ تر میں میں کا گردی تاکانہ تھی تر کا مہار

وہ بول۔ "آپ کیا ہیں؟ آپ دین ہے کیوں نکل گئے؟ کیا آکلیف ہمی آپ کو مسلمان ہیں کر رہے میں؟"

"بینی! تم نے یہ بت اچھا موال کیا۔ کوئی ایک ند بب اختیار کرکے رہنے میں کوئی ایک ند بب اختیار کرکے رہنے میں کوئی اکلیف تو نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اس لادین بیٹے کو کئی بار سمجھایا ہے کہ خدایا بھگوان کو مان لو۔ اگر خدا نہیں ہوگا اور اگر خدا ہے من لو۔ اگر خدا ہے منازا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر خدا ہے تہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا ور اگر خدا ہے تہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا ۔ "
تو اس کے آگے سر جھکاتے رہنے ہے جنم کی آگ ہے محفوظ رہوگے۔"

وہ بولا۔ "ہاں جی! میں نہ تو اوھر کا رہا ہوں نہ ادھر کا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو سے
موج کر الجھتا رہا کہ ہندو بنوں گا تو میرے باپ دادا کی سے نسل ایک دھرم میں جاکر ختم ہو
جائے گی اور اگر مسلمان کملاؤں گا تو ماں کو دکھ پنچے گا کہ میں نے اس کے دودھ کا قرض
میں چکایا ہے آ فرکار میں نے ناشک بن کر ہندو مسلمان ہونے کا بھڑا ہی فتم کردیا ہے۔"
مسلمٰی نے کہا۔ "یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ کی ایک آ بھی کے صرف ماں کو دیکھو اور
دوسری آ بھی کے صرف باپ کو دیکھو تو آپ اس جھڑے سے پریشان ہو کر اپنی آ تکھیں ہی
چھوڑ لیں نہ مال کے رہیں نہ باپ کے یہ کون می دانشمندی ہے؟"

یہ بات میرے بیٹے کے دل کو گئی۔ اس نے تعلیم کیا جب اس نے باپ کو نہیں جھوڑا ماں سے منہ نہیں چھیرا تو ذہب سے کیوں پھر گیا ہے؟

وہ پریثان ہو کر بری دیر تک شملاً رہا۔ میں سلنی کو لے کر دوسرے کمرے میں آکر بولی۔ "تم اس کے دل پر اثر کر رہی ہو۔ اس لیے اس کے دل پر اثر کر رہی ہو۔ اس تنائی میں سوچنے اور الجھنے دو یہ الجھتے الجھتے سلجھ جائے گا جدائی میں مال سے زیادہ محبوبہ کی باتیں متاثر کرتی ہیں۔"

ہاری وہ رات بحث مباحثہ میں کٹ گئے۔ صبح میں نے اپ ایک بوڑھے نوکر کو سلمی کے والدین کے پاس بھیجا طالا نکد مجھے خود جانا چاہئے تھا لیکن میرے بیٹے نے اے انوا کرایا تھا میں اس بات سے شرمندہ ہوکر نہیں گئی۔

سلمٰی کے باپ نے بوڑھے ملازم سے کہا۔ "اگر بیٹی دپ چاپ گم ہوجاتی تو ہم یہ کہ کر پردہ ڈال دیے کہ وہ اپنے گاؤں نانی کے گھر رہنے کے لیے گئی ہے کیکن غنڈوں نے اسے بھرے بازار سے اغوا کیا ہے اب تک اس کے متعلق آئی شرمناک کمانیاں گھڑلی گئی ہوں گی کہ وہ واپس آئے گی تو میں شرم سے مرحاؤں گا۔"

وہاں سلنی کے دادا اور دوسرے بزرگ تھے وہ کمہ رہے تھی کہ سلنی کو گھر نہ لایا جائے اس کے نضیال لے جاکر کمی بھی ارے غیرے سے اس کی شادی کردی جائے لیکن زینت بیگم اپنی تعلیم یافتہ بٹی کو کمی جاہل گوار کے لیے نہیں باندھنا چاہتی تھیں۔ وہ بٹی

"میرے بیٹے نے آج تک سرکار کو کوئی سیاسی دھوکہ نمیں دیا ہے بھارت پاکستان کو بھیشہ سے اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے۔ میرے بیٹے نے پاکستان کی بھی ہمایت نہیں گی۔ اس نے ایک مسلمان لاکی سے شادی کی لیکن کی پاکستانی کو اپنا رشتے وار نہیں بنایا۔ پاکستانی یوں بھی روس نواز نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی کمیونٹ پارٹی ہے۔ اس لیے کی پاکستانی سیاست داں سے میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔"

"ليكن ديس بھلتى كا نقاضا ہے كه سركار سے اپنى اصليت نه چھپائى جائے-"

"بورے بھارت میں ایبا کون سیاستداں ہے جو اپنی اصلیت نہیں چھپا آ؟ ہر نیتا کے منہ میں پچھ ہوتا ہے اور دل میں پچھ۔ کوئی دربردہ ردس کا چچیے ہے کوئی اسرائیل کا دلال ہے اور کوئی امریکہ کا ایجنٹ ہے یہ سب وزارتوں کا حلف اٹھانے کے وقت قسمیں کھاتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی دلالی نہیں کریں گے لیکن سے کرتے ہیں سیاست کا مفہوم ہیر ہے کہ جھوٹ اور چالبازی سے اس حد تک وھن دولت اور اقتدار حاصل کرد کہ اپنا ہے ولیں قائم رہے یہ قائم رہے گا تو آئندہ بھی لوٹ کھسوٹ کے مواقع حاصل ہوتے رہیں گے۔

میرے بینے کو کوئی الزام نہیں دے سکتا وہ ملک کی پالیسیوں کے مطابق سیاست کر رہا ہے اس نے صرف ایک ہی بات چھپائی ہے کہ وہ عبدالرحیم کا بوتا ہے یہ ایک مجبوری ہے کسی کو سیدھے وروازے ہے آنے ہے روکا جائے گا تو وہ چور وروازے ہے آئے گا۔"

محائی عظیم الدین خاموش ہوگئے فجر کی اذان سائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا۔ کمل جُلا جُلا اُوری مُن شائے کو میاں! واستان مناتے مناتے منج ہوگئی۔ آؤ نماز پڑھ آکیں۔ پھر نیند بوری کرس گے۔"

ہم نے معجد میں جاکر نماز اواکی چرگھر آکر سوگئے۔ عظیم بھائی نے سلمٰی کی جو روداد سائی تھی وہ سترہ برس پہلے کی تھی یعنی وہ انیس سو پینتالیس میں پہلی بار میرا جو گن سے ملے سے دوسری بار انیس سو چھپٹر میں اس سے ملاقات ہوئی اور اب انیس سو ترانوے میں بیہ داستان مجھے سائی تھی۔

میں نے دو سرے دن عظیم بھائی ہے کہا "میں واپسی میں ایک دن کے لیے ناگ بور جاؤں گا اور سلمٰی سے ملاقات کرول گا-"

وہ بولے۔ "میں تہیں مثورہ ویتا ہوں فورا" پاکتان چلے جاؤ جب سے بابری معجد کو شہید کیا گیا ہے ہندہ اور مسلمانوں میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ کرائم برانج کے جاسوس پاکتان سے آنے والوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کا تخق سے محاسبہ کیا جارہا ہے ان کے سامان کی چیکنگ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کہیں شہید کی جانے والی معجد کی تصاویر اور کوئی دستاویز تو نہیں لے جارہے ہیں؟"

میں نے بوچھا۔ "یہاں سے ایہا مواد لیجانے میں کیا اعتراض ہے؟ ساری دنیا ہے

اخبارات نے یہ تصاویر اور خبرس شائع کی ہیں۔ تمام ممالک کے ٹیلویژن نے مبد کو شہید کرتے دکھایا ہے۔ ونیا کے تمام لوگوں نے ہندو قوم کا یہ ند ہمی جرم دیکھا ہے اب چھپانے کے لیا رہ گیا ہے؟ ہم پاکتانیوں کی تلاشیاں کیوں کی جاتی ہیں؟"
"ان میاس سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔"

میں نے یمی مناسب سمجھا کہ واقعی فورا" واپس چلا جاؤں۔ اس رات تمام رشت واروں سے رخصت ہوکر میں ٹرین میں سوار ہوا۔ اسٹیشن کے بک اسٹال سے ایک اخبار خرید لیا۔ اسے کھول کر پڑھا تو ایک وروناک خبر پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ خبریہ تھی کہ ویویا بھارتی نے اینے فلیٹ کی بالکونی سے چھلانگ لگا کر خود کشی کرلی۔

دیویا ہے میرا دور کا بھی تعلق نہیں تھا مگر میں جانتا ہوں جب یہ خبر پاکستان مینی ہوگی تو میری طرح دہاں کے بلاکھوں فلم مین سوگوار ہوں گے دیویا اگرچہ ہندو تھی لیکن اس سے مارے نہ ہی جذبات وابستہ تھے کیونکہ وہ ایک مسلمان کی بیوی تھی۔ وہ اسکرین پر اتنی خوبصورت اور اتنی معصوم نظر آتی تھی کہ سیدھی دل میں سا جاتی تھی۔ میں نے اس کے متعلق بہت پچھ پڑھا تھا وہ بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس نے خودکش کیوں کی ہے؟

میرے ساتھ ایک ہندو مسافر بیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے اخبار مانگا اور اپنا اخبار مجھ پر سے کو دیا اس دو سرے اخبار میں دیویا بھارتی کی موت پر تبعرہ کیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا کہ پچھلے کی دنوں سے دیویا کو فون موصول ہو رہے تھے اسے و همکیاں وی جاتی تھیں اور کما جانا تھا کہ اس نے مسلمان سے طلاق نہ لی اسے نہ چھوڑا تو اس سے دنیا چھڑا دی جائے گ

یہ بھارت کے مشہور قلمی صحافی نے لکھا تھا۔ وہ دیویا کے بہت قریب رہ چکا تھا دیویا نے کن فلم سازوں کو نون پر طنے والی دھمکیوں کے متعلق بتایا تھا۔ بمبئی کی فلم انڈسٹری میں متعقب بندوؤں کی اکثریت ہے وہاں کے مشہور غنڈے بال ٹھاکرے کے سامنے پولیس وم متعقب بندوؤں کی اکثریت ہے وہاں سے پولیس والے ڈیوٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نمیں مارتی جمال سے وہ گزرتا ہے وہاں سے پولیس والے ڈیوٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس اخبار میں بال ٹھاکرے پر شبہ کیا گیا تھا ویویا کی موت کو خودکشی نہیں قتل قرار ویا گیا تھا۔ یہ شبہ تھا کہ اس نے بالکوٹی سے چھلانگ نہیں لگائی تھی اسے غنڈوں نے بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا اور اب اس مرؤر کیس پر اس طرح مٹی ڈالی جائے گی جیسے بال نھاکرے کے دو سرے جرائم پر ڈالی جاتے گی جیسے بال نھاکرے کے دو سرے جرائم پر ڈالی جاتی ہے۔

میں دوسری صبح ناگ پور پننیا بوسف بھائی نے بردی گر بجوشی سے استقبال کیا وہاں بھی میں سنے جوان بچوں کو دیویا بھارتی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میں نے عشل وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتے کے دوران کما میں کوشش کروں گا کہ مجھے آج ہی کی فلا میث

میں جگہ مل جائے یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں-

یں بہ ن . زینت بھالی نے کما "ہمیں شرمندگی ہے ایسے حالات میں تہمیں کچھ روز رکنے کے لیے بھی نہیں کمہ کتے۔"

یوسف بھائی کے برے بیٹے نے کہا "پچا جان! آپ یمال سے جمبئی پھر جمبئ سے کراچی جائی ہے۔ کراچی جائی ہے۔ کراچی جائیں۔ اس لیے آپ وہال طیارے میں ہی رہیں یا پھر ائیرپورٹ سے باہر نہ جاکیں۔"

بن رہیں یہ ہر رپوسٹ کے کہا۔ " یہ تم بھارتی مسلمانوں کا حوصلہ ہے کہ پینتالیس برس سے متعقب ہندوؤں کی لگائی ہوئی آگ میں جلتے رہتے ہو۔ ان کے بچھائے ہوئے کانول کے بستر پر سوتے ہو۔ بھر بھی پانچوں وقت کی اذانوں کا گلا کی کو گھونٹے نہیں دیتے ہندوؤں کو غصہ ہے کہ پاکستان وجود میں کیوں آیا؟ یہ غصہ وہ پاکستان پر نہیں آبار کئتے بھارت کے نہتے مسلمانوں پر آبارتے ہیں۔ آفریں ہے تم لوگوں پر تم سب نے متعضب ہندوؤں کے ترشول (نیزوں) پر ایارے ہیں۔ آفریں ہے تم لوگوں پر تم سب نے متعضب ہندوؤں کے ترشول (نیزوں) پر ایارے ہیں۔ آفریں ہے تم لوگوں پر تم سب نے متعضب ہندوؤں کے ترشول (نیزوں) پر ایارے ہیں۔ آفریں ہے تم لوگوں پر تم سب نے متعضب ہندوؤں کے ترشول (نیزوں)

اب سے پچھ عرصہ پہلے مشہور اداکارہ شرمیلا نیگور نے ایک مسلمان کر کشر سے شادی کی تھی۔ ہندوؤں نے اس کی بیہ سزا دی کہ اس کی فلموں کا بائیکاٹ کیا۔ جس سینما میں اس کی فلموں کا بائیکاٹ کیا۔ جس سینما میں اس کی فلم چلنے والی تھی اس سینما کو آگ دی گئی۔ پوسف بھائی کی منجعلی بٹی فوزیہ نے ایک افبار میز پر چھیئتے ہوئے کہا "آج کی آزہ خبر بیہ ہے کہ کشر ہندوؤں کی جماعت کنے فلم پروڈیوسر اور ڈسٹری یوٹروں کو وارنگ دی ہے کہ وہ مسلمان اداکاروں کو اپنی فلموں میں کاسٹ نہ کریں اور ان کی جو فلمیں بن چکی ہیں انہیں ریلیز نہ کریں ورنہ سینما گھروں کو کاسٹ نہ کریں ورنہ سینما گھروں کو آگ دی جائے گ۔"

میں نے اخبار ویکھا۔ جن مسلمان اداکاروں کی فلموں پر پابندیاں لگائی گئی تھیں ان میں عامر خان سلمان خان اور نجے وت کے نام سرفرست تھے اگرچہ نجے وت ہندو باپ کا بیٹا ہے گر اس کی مال نرگس برائے نام مسلمان تھی اس لیے اس مسلمان مال کے بیٹے پر بھی عذاب نازل ہوا تھا۔

میری سیٹ رات کی ایک فلائٹ میں کنفرم ہوگئ میں نے بوسف بھائی اور زینت بھالی اور زینت بھالی ہے۔ کما "آپ دونوں نے مجھ سے سلمی کی باتیں چھپاکیں لیکن مجھے اندر کی ایک ایک بات معلوم ہوگئ ہے میں اس سے لمنا چاہتا ہوں۔"

زینت بھالی نے کہا "میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ میری بیٹی سے لمنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے وہ سیاست سے تعلق رکھنے والا خاندان ہے انٹیلی جنس والوں سے یہ بات چھپی نہیں رہے گی کہ ایک پاکستانی ان سے لمنے جارہا ہے مارا واباد دھرم چند اگروال نہیں جاہتا کہ کی پاکستانی سے اس کا رشتہ ظاہر ہو۔"

مجھے یہ بن کر دکھ ہوا میں ان کی مجبوریاں سمجھ رہا تھا۔ دراصل میں صرف سلمی کو نہیں میرا جو گن کو بھی دیکھتا جا تھا۔ لوگ ہندوستان آکر آج محل ضرور دیکھتے ہیں میں محبت کی انو تھی اور لازوال مثال قائم کرنے والی عورت کو ایک نظردیکھنے کا آرزو مند تھا۔
میں نے کما ''بھائی! میں آپ لوگوں کی مجبوریاں سمجھ رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں میرے لیے یمی خوشی کی بات ہے کہ سلمی ایک مسلمان گھرانے میں ہے۔''

"جی ہاں- یہ سلمٰی کی خوش نسیم ہے لیکن ایک کی خوش نسیمی دیکھ کر دوسری تمام بنسیب لوکیوں کو نہیں بھولنا چاہیے نہ جانے سلمٰی کی طرح کتنی مسلمان لوکیاں اغوا کی جاب جاتی ہیں کتنے ہی شہردل اور گھرول میں اسلامی غیرت کو نفیس پہنچتی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے آپ پاکتانی لوگ صرف بابری معجد کے توڑے جانے سے جوش میں آتے ہیں۔"
میں نے کما "جمالی! معجد کے لیے توڑنے کا لفظ استعال نہیں ہوتا ہے یوں کمیں کہ معجد شعدی کی ٹی کیونکہ معجد مقدی ہے محترم ہے۔"

"تو پھر عورت کو پہلے محترم کما جائے کیونکہ یہ مجد بنانے والے پیدا کرتی ہے۔" آپ لوگ یمال سے جاتے وقت نظریہ پاکستان لے گئے۔ بابری مجد جھوڑ گئے۔ کلام یاک ادتھر لے گئے غلط تلفظ ادھر چھوڑ گئے۔

کلمہ ادھر لے گئے سلنی کو یمال چھوڑ دیا۔

آپ صرف یہ کیوں دکھتے ہیں کہ ایک بابری معجد توڑی گئی تو رام مندر بنا۔ یہ حساب کیوں نہیں کرتے کہ شہر شر گھر گھر سلمی ٹونتی ہے تو ہر سلمی کے بطن سے ہندو نسل پیدا ہوتی ہے۔"

میرا سر جھک گیا میری سمجھ میں آیا کہ ہمارے اندر غیرت بے شک ہے لیکن غیرت کا وسیع تر احساس ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔

میں روائی کے لیے اپنا سامان آگن میں لاکر رکھ رہا تھا تب دروازے کے باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں سمجھا میرا بھتجا ائرپورٹ جانے کے لیے نیکسی لایا ہے ذرا دیر بعد آئن کا باہر والا وروازہ کھلا اور میں چونک گیا میں نے آنے والی خاتون کو پہلے میری بھی نہیں دیکھا تھا گر گیروے رنگ کی ساڑی نے کمہ دیا کہ پاکتان جانے سے پہلے میری ایک بعت بری آرزو پوری ہو رہی ہے اور میں محبت کا چانا پھر آتاج محل دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہاتھی دانت کے وست کی چھڑی شکتی ہوئی آگن میں آئی۔ زینت بھالی دونوں بازو وہ ہاتھی دانت کے وست کی چھڑی شکتی ہوئی آگن میں آئی۔ زینت بھالی دونوں بازو پیمیلائے اس کی طرف برھتی ہوئی بولیں۔ "ارے میرا بمن! اچانک کیے آگئی؟ خریت تو

وہ ددنوں آپس میں بول رہی تھیں میں آئسی پھاڑ پھاڑ کر میرا جو گن کو دکھ رہا تھا میرکی شدید خواہش تھی کہ میں اس کے بدن پر آبلوں سے لکھے ہوئے کرشنا کے نام کو



جو شجر زیادہ کھل ریتا ہے اسے زیادہ بھر مارے جاتے ہیں۔ جو عورت اولاد کا کھل نہ دے اسے زیادہ طعنے مارے جاتے ہیں۔

مرد جاہتا ہے اس کا خاندانی شجرہ پھلتا پھولتا جائے۔ کیکن بول کے کانٹول میں گلاب نہیں کھلتا۔ اپنے خاندان کا شجرہ بنانے والو! دیکھو' تمھاری عورت نے کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ ببول کے کانٹول میں گلاب کھلایا ہے۔ ر هوں-میری اس خواہش میں میرا اور کرشنا کے لیے اخترام تھا پھر بھی یہ خواہش خلاف مذیب تھی-ان لمحات میں یہ آگی ملی کہ میرے سامنے رام مندر کھڑا ہے-

اس مندر کے بدن پر مسلمان کرشنا کا نام کندہ ہے۔ اس مندر کے بطن سے مسلمان دھرم چند پیدا ہوا ہے۔

تواریخ کی جو دھیا بائی ایک مندر تھی جس نے شنرادہ سلیم کو جنم دیا شرمیلا فیگور اور دیا جارتی جسے بے شار پار کے مندر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی نسل کو آگے بردھایا

مجھے آگی ملی کہ ہندوستان کی مٹی میں بابری مجد کی بنیاد آئی مضوط ہے کہ اس مجد کی مضوط ہے کہ اس مجد کی صرف دیواریں گرائی جاسکتی ہیں اس کی بنیاد کوئی ہلا نہیں سکتا وہاں ایک رام مندر بنے گا تو سینکڑوں رام مندروں سے بابری مسجدیں پیدا ہوتی رہیں گا-

میں میرا جو گئ کود کھ رہا تھا زینت بھائی ہمیں ایک دوسرے سے متعارف کرارہی تھیں میں نے آگے بردھ کر اس کے رو برو آگر کما "بیار کے اس مندر کو میرا سلام..."

اس خاندان کے لوگ برے نفاست پند سے ناک پر مکھی نہیں بیٹنے دیتے تھے لیکن یہ نا قابل تردید سچائی ہے کہ آدمی جار دن کا بھو کا ہو اور کھانے میں مکھی گرجائے تو نفاست پندی کا زور ٹوٹ جایا ہے۔ آنکھوں دیکھی مکھی نگل نمیں جاتی۔ اس لیے مکھی پھینک دیتے ہیں کھانا نہیں تھینکتے۔

وہ اسے پھیکنا نہیں چاہتا تھا بند دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولا "پلیز دروازہ کھولو" اندرے آواز آئی "پیلے کھڑی سے بات کرد-"

وہ تیزی سے چلنا ہوا کھڑی کے پاس آیا۔ اندر سے کھڑی کا پروہ ذرا سا ہنا ہوا تھا۔ كرے كا كچھ حصد نظر آرہا تھا چھت سے پنگھا لنگ رہا تھا تھھ سے رى لنگ رہى تھى اور ری کے نچلے سرے پر پھندا بنا ہوا تھا۔

. پھندا ابھی خالی تھا اس میں بیوی کی گردن آنے والی تھی دہ لئلنے والے پھندے کے نیچ ایک کری رکھ ربی متی۔ وہ تڑپ کر بولا۔ "یہ کیا حماقت ہے وہاں سے کری مناؤ دروازه کھولو۔"

وہ بولی "میہ قصد ختم ہو جانا چاہیے۔ میں مرجاؤں تو میرے بچوں کو کسی فلاحی ادارے میں بھیج دیتا۔"

اس نے عابزی سے کما۔ "یچ یہ تماشا دیکھیں گے تو امارے متعلق کیا رائے قائم

" یہ تم سوچو کہ بچے کیا کمیں کے اور دنیا کیا کے گی؟"

دنیا ہمیں کچھ نمیں دیق آدمی اس سے به زور بازد اور به زور ذہانت جھین کر اپنا مان مرتبہ برها یا ہے۔ ونیا خود کھ نہیں دی مگر عزت اور ذلت کا حماب ضرور لیتی ہے وہ عزت دولت اور شرت کی جس بلندی پر تھا وہاں سے نیچ گرنا نہیں جاہما تھا۔

وہ نیجے نہ گرنے کی بات سوچ رہا تھا اور اس کی بیوی کری پر چڑھ گئی تھی پھندا ایک الی او کی جگہ ہوتا ہے جمال سے کری کو لات مار کر گرانے کے باوجود گرانے والا نیجے نمیں گر تا۔ موت کے بعد بھی بلندی پر لککتا رہتا ہے۔

وہ پھندے کو اپن گردن میں ڈالتے ہوئے بولی "میں نے الی موت کا انتخاب کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں گروں گی لیکن تم اپنے مقام سے گر جاؤگے۔"

وہ پھندے کو اپنی گردن میں کتے ہوئے بولی "بیان فیلے کی آخری گھڑی ہے۔ بولو میں کری کو لات ماروں یا تم اپنی ماں کو ٹھوکر ماروگے؟

اس کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی وہ ایک ساعت کے لیے سانس لیما بھول گیا۔ وہ نیلے کا آخری کھے تھا اس نے سرگھما کر بند دروازے کو دیکھا وہ نہیں کھل سکتا تھا۔ اور کھل بھی سکتا تھا لیکن اس سے پہلے بچیلی زندگی کے دروازے کھلتے چلے گئے۔

راہ واری کے ایک سرے پر ال کا کرا تھا۔ دوسرے سرے پر بیوی کا کرا اور دہ دونوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔

اس کو کتے ہیں دو کتیوں میں پاؤں رکھنا اور دونوں کے درمیان ڈوب مرتا- مال نے اپی کمرے کے وروازے پر سے وصلی دی "اگر اس کلمونی کے پاس جائے گا تو میں اپنی جان دے دوں گی-"

رے روں ں بوی نے اپنے کرے کی وہلیز پر سے کما "دودھ پینے کی عمر ہو تو بچہ مال کی گود میں جاتا ہے تم تو دروازہ کھول کر بیٹے کو بلا رہی ہو۔ میں دروازہ بند کرے تماثنا و کھاتی ہوں اُدھر جاتا ہے دیکھویا اوھر پردانہ آیا ہے؟"

یے کتے ہی بونے ایک زوردار آوازے اینے کرے کے وروازے کو بند کرلیا۔ یہ نفیاتی حملہ تھا۔ مرد سے کوئی بات منوانا ہو تو ادائمیں دکھاؤ' نہ مانے تو سامنے آکر چھپ جاؤ دروازہ بند کرکے شجر ممنوعہ بن جاؤ تو فطری اور نفسی تقاضوں کے مطابق وہ کھنے سکنے پر مجيور ہو جا يا ہے۔

وہ تیزی سے چلنا ہوا بند وروازے کی طرف جانے لگا تو رخ بیوی کی طرف ہوگیا اور پشت ماں کی طرف۔ ایے میں مال کی بکار دور ہوتی چلی گئ-

اس نے بند وروازے پر ویتک دیتے ہوئے کما "وروازہ کھولو۔"

اندرے آواز آئی۔ "نہیں کھولوں گ-"

عورت جب بہلی بار ولهن بن كر آتى ہے تو كمرے كا وروازہ كھلا ركھتى ہے۔ مرد فاتح کی شان سے اندر آیا ہے۔ وہ پہلی رات کا سکندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دروازہ عورت کی مرضی سے کمانا ہے اور عورت کی ضد سے بند ہو تا ہے اور بند دروازہ کہتا ہے آؤ سکندر اعظم! ماں کا دودھ پا ہے تو دروازہ کھول کر دکھاؤ۔

اس نے راہ واری کے آخری سرے پر مال کو دیکھا وہ کمہ رہی تھی۔ "فلاظت کی اس

یوٹ کو خاندان سے باہر پھینک دے-"

وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ ماں اچھی ہاتیں سمجھاتی ہے۔ منہ میں مجھلی کا کانٹا آئے تو نگلنا نهیں جائے۔ تھوک دینا جائے۔ وائی مال نے ہاتھ جوڑ کر کما "ولایت میان! تمهارا یہ احسان تبھی نہیں بھولوں گی۔ میں مرجاؤں کی تو میری یوتی یاد رکھے گ۔" بلُّم سعدیہ نے بوچھا ''یہ کچھ پڑھنا لکھنا جانتی ہے؟'' "جی ہاں اول نمبرے وس جماعتیں یاس کر چکی ہے۔" و کالت نے یوچھا ''وائی مال! یہ منہ سے کیوں نہیں بولتی ہے؟'' وہ کیا بولتی؟ جب سے آئی تھی کو تھی کی شاہانہ شان و شوکت و کھی دیکھ کر ونیا کو بھول رئی تھی۔ جھگی کی تاریکیوں میں رہ کر روشنی کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ ایک وم سے روشنی میں پہنچ کر آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔

ولایت نے برا سا حقہ گزارا پا پھر مسکرا کر کما "شائسة بنی! جن چیزوں کو تم حسرت سے و کچھ رہی ہو یہ آج سے تمہاری ہیں۔"

وہ حیران رہ گئے۔ یہ آج سے میری ہیں؟ یہ برے لوگوں کی سخاوت ہے یا محض رسی

کی نے اس کی مال کو ایسے ہی سبز باغ وکھائے تھے آیسے ہی خوابوں اور خیالوں سے بملاتا رہا تھا۔ دادی مال نے شائستہ کی مال کو سمجھایا کہ یہ دولتمند غریب لاکیوں کو مھلونا مجھتے ہیں لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ جوانی میں کوئی تھیجت سائی نہیں دیت۔ سائے دے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ شائستہ کی ماں اپنے عاش سے کہتی تھی شادی کرلو۔ وہ کہتا تھا معبت کرنے والے شادی نہیں کرتے۔ شادی کرنے سے محبت فنا ہوجاتی ہے۔"

دادی مال نے بیٹی کو سمجھایا' کچھ منایا کچھ زبردتی کی اور اس کی شادی اپنے ہی طبقہ ك ايك مردور سے كردى- يه باتيں شائستہ كو موش سنبھالنے كے بعد معلوم موكيں كه اس کی مال کسی کی وفادار نه ره سکی- ساری زندگی ایک وولتند اور ایک مردور کے درمیان الجمتی رہی- نه غریب شوہر کی ہوسکی اور نه دولت والے کو حاصل کرسکی-

ماں کی نادانی نے شائستہ کو سمجھا دیا تھا کہ لڑکیوں کو خواب تو دیکھنا چاہیے لیکن تھلی یّ تھوں سے سز باغ نہیں دیکھنا جاہیے اگر کوئی کے کہ یہ دنیا تمهاری ہے تو اسے سخاوت مجھویا رسی فقرہ مان لو۔ یقین تب کروجب اپنی حکمت عملی سے ونیا جیت لو۔

شائستہ نے ولایت علی کے بوے صاحبزادے صداقت کو دیکھا۔ صداقت نے کہا "سی کی جوان بینی کو این گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہو یا لیکن ابا جان نے شائستہ کو بیٹی کہہ کر عزت دی- ہم بھی اے اپنے گھر کی عزت اور غیرت مجھیں گے۔"

والی ماں نے خوش ہو کر کما "ماشااللہ میرے بیٹے کا ول شاہوں جیسا ہے اور صورت

والی ماں کی زبان سے صدافت کی تعریف من کر بیگم سعدیہ کے تیور بدل گئے۔ وہ موتلا تھا۔ اس کی برتری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو تمیں چراپنے بیٹے شائستہ نے زندگی میں پہلی بار ایس محل نما کو تھی میں قدم رکھا تھا۔ جو قیمتی آرائشی سامان سے بھی ہوئی سمی- وہ کو تھی اندر سے بہت بری تھی-

وہ داوی ماں کا ہاتھ تھام کر ایک جھی سے آئی ہمی۔ اس لیے تالاب کی مجھلی کی طرح سمندر کو آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہاں بوے سارے شاہانہ صوفے پر ایک واڑھی والے بزرگ اپن بیم کے ساتھ میٹے ہوئے تھے۔ ان کے آس پاس کے صوفول پر وو نوجوان تھے۔ داوی ماں اس برے خاندان میں دائی مال کملاتی تھیں۔ وہ داڑھی والے بزرگ اور دونوں جوان بیٹے سب ہی وائی مال کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے تھے۔ بڑے گھرول کی بہویں منگے میٹرنی ہومزیں بچے پیدا کرنے جاتی ہیں لیکن ولایت علی کے خاندان میں ب عقیدہ رائخ ہوگیا تھا کہ دائی مال کے تجربہ کار ہاتھوں سے بچے سیم سلامت دنیا میں آتے

وائی ماں نے شائنہ کے سربر ہاتھ رکھ کر داڑھی والے بزرگ سے کما "ولایت میال! یہ میری پوتی ہے شائستہ-"

ولایت علی نے کما "ماشاللہ بہت پیاری بچی ہے-"

چھوٹے صاجزادے وکالت علی نے شاکتہ کو نظر بھر کر دیکھا پھر دل میں کہا "بری بھربور بچی ہے۔"

برے صاجزادے صداقت نے سنجدگ سے سوچا "ایک جوان الرکی یمال رہے گی تو دنیا

والے کیا کہیں گے؟"

ولایت علی کی بیگم سعدیہ نے سوچا "میں سمجھ رہی تھی کہ غریب کی بجی ہے کالی بیلی ہوگ۔ گھر کا کام کرے گی اور کسی کونے میں پڑے گی۔ تگریہ تو ..."

بیم معدید کی سوچ ممل ہونے سے پہلے ہی والایت علی نے کما۔ "وائی ماں ہم جو زبان دیے ہیں اس پر جان وے کر بھی عمل کرتے ہیں امارے وعدہ کے مطابق تماری بوتی آن ے ہاری بنی ہے۔ یہ ہارے خاندان کے ایک فرد کی طرح یمال رہے گی تم تمام فکرول معلوم کرنے دو-''

''نتم یہ دیکھو میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے۔'' بسوری پہلے میری جگہ اپنے گھر میں بناؤ ول کا معالمہ جوانی تک رہتا ہے اور گھر کی چھت بردھانے میں بھی سایہ دیتی ہے۔"

و، وكالت سے بنتى بولتى تھى گرول كو صداقت لكتا تھا۔ سامنے ہو آ تھا تو نگاہوں ميں بمر جانا تھا کوئی اور نظر نہیں آنا تھا۔ وہ انظار کرتی تھی کہ مجھی وہ وکالت کی طرح اسے چیزے گا لیکن کاروبار میں مھروف رہنے والے کو چھیڑنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی اور وہ اس لیے مایوس نہیں ہوتی تھی کہ اس نے و کالت کو چالس میں یا التوامیں رکھا تھا۔ ناکامی کی صورت میں اس بر مہریان ہو عتی تھی۔

وہ ہر بات اپن دادی مال کو بتا دیتی تھی۔ تمریہ ایسا معالمہ تھا جے چھیا رہی تھی لیکن بوڑھی تجربہ کار نگاہیں اسے تھالی کے بینگن کی طرح رادھر مبھی آدھر لڑھکتے دکھی رہی تھیں اس نے ایک رات اے سمجھایا۔ "بٹی! ولایت علی سے میرا خون کا رشتہ نہیں ہے پھر بھی وہ ایک ماں کی طرح میری عزت کر آ ہے۔ خدا کے لیے میری عزت خاک میں نہ ملا۔" "دادی مان! میں کچھ بھی تو نہیں کر رہی ہوں۔"

"تیری ماں بھی ہی کہتی تھی اور بڑے آدمی کے چھیر میں آتی رہتی تھی۔ تو بھی ہی

"زندگی رہی تو د کھے لیا۔ میں ایسی غلطی نہیں کروں گی-"

"زندگی آب خمیں رہی ہے۔ کسی دم کی معمان ہوں ای کیے تصیفت کرتی ہوں۔ یہ ولایت علی کا برا پن ہے کہ اس نے مجھے بٹی بنایا ہے۔ نوکرانی بنا کر رکھتا تب بھی اس کا احمان ہو آ تو بماں آتے ہی جاند تارے نوچ لیتا جاہتی ہے۔ بنی! زمین پر واکبس آجا۔''

بوڑھی مسیحیں ریکتی ہیں کہ جوانی کے ساتھ دوڑ نہیں شکتیں۔ اس عالی شان محل میں بھن کر دادی ماں باہر کا کجرا دکھائی رہتی تھیں جو ہوا کی گستاخی سے اڑ کر چلا آتا تھا۔ وہ یچاری سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی۔ تھک کر ایک دن ہیشہ کے لیے سو گئی۔ اس کی موت بر ٹاید وہ زیادہ آنسو نہ بماتی لیکن آنسو ہدردیاں جیتنے کا سب سے موثر ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہ اس کیے رونے کلی کہ صدافت اور وکالت باری باری اس کے تمرے میں آتے تھے اور اس کی دلجوئی کرتے تھے۔ کھ در اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ آنسو پو مجھنے کے لیے اپنا روال ویتے تھے۔ مجھی مجھی ایا وقت آیا ہے جب آنوؤں کو سکہ رائج الوقت بناکر منافع کمانے کا موقع ملتا ہے۔

ولایت علی این بیگم کی ضد کے مطابق و کالت کو اپنے ساتھ مل میں لے جاتے تھے۔ بیم معدیہ نے خاص طور پر مطالبہ کیا تھا کہ بیٹے کو اکاؤنٹ کے شعبے میں رکھیں تاکہ ال سینے کو کاروبار کی صحیح آمانی کا علم ہو تا رہے لیکن وکالت حساب کتاب کی پیچید گیوں سے وكالت سے بوليں "مم كسى شاہ كا خون نهيں ہوكه شنرادے كملاؤ- تم اپنے باب ہى كى اولاد

صداقت کے چرے پر اُئی آئی۔ بیم سعدیہ نے اس کی ماں پر کیچر اچھالی متی۔ وہ مضیاں بھینج کر سوتیے بھائی سے بولا "تمہارا نام وکالت ہے اس کا مطلب سے نہیں ہے کہ سمى وكيل كى اولاد مو- ميرك مى باب كاخون مو-"

بيكم جاتے جاتے پلٹ كربوليں- "ميرے منه نه لكنا ورنه مجھ سے برا كوئى نه ہوگا-" ولایت علی نے کما "صداقت! کیا جوابا" ایما کمنا ضروری تھا۔ تم تو بری سے بری بات

وہ اٹھتے ہوئے بولا "جی بال میں بیم ای کے جوتے بھی کھا سکتا ہوں گر اپنی مال کے فلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرسکتا۔"

وہ تیزی سے چانا ہوا شاکتہ کے ساننے سے گزر کر باہر چلا گیا۔ بیم سعدیہ نے شوہر ے کما "آپ نے اس کے ہاتھ میں کاروبار دے کر اے خود سربنا دیا ہے یہ سب سر چڑھانے کا تیجہ ہے کہ یہ میرے بھی سریر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔"

"ایی بات نیں ہے بیگم! تم جانتی ہو یہ زیادہ بولتا نمیں ہے۔ آج تمهاری باتوں نے اے بولنے پر مجبور کردیا تھا۔ اس کے بعد دیکھ لو کہ کیے سر جھکا کر چلا گیا ہے۔" "آپ اس کی حمایت میں ضرور بولیں گے۔ بھی وکالت کے لیے بھی کچھ سوچتے اور

" براؤ کا کاروبارے ولچی لے گا تو میں اس کے لیے بھی کچھ کرول گا-" "ضرور دلچی لے گاکل ہی ہے آپ کے ساتھ بل میں جائے گا اے آپ مل کا ایک شعبہ دیں گے یہ صداقت کا محکوم بن کر وہاں کام نہیں سنجالے گا۔" وہ جانے لگیں و کالت بھی صوفے سے اٹھا اور شائستہ کو مسکراتے ہوئے و کم کھ کر مال

ولایت علی نے بیگم کے اس انداز پر وائی مال کو بے بسی سے دیکھا چر کہا "تم تو جاتی ہو یہ اپنے و کالت کے معالمے میں الی ہی جذباتی ہیں-"

وائی ماں برسوں سے اس گھر کے ہر فرد کے مزاج کو سمجھی تھی شائشہ نے پہلے ہی دن سمجھ لیا کہ بیگم سعدیہ کی چاہلوی کرکے ہی وہاں قدم جمائے جاسکتے ہیں۔ ولایت علی مجازی خدا ہونے کے بادجود یوں بے بی اور نری سے بولتے تھے جیے لفظوں سے سجدے کر رہے

وكالت شوخ اور غير سنجيده تها كل كر قيقيه لگانا تها بميشه آؤننك رائيدنگ اور شانگ کی باتیں کرتا تھا اور یہ شائشہ کو اچھا لگتا تھا۔ اس نے پہلی بار اے مسکی شاپنگ کرائی اور اس کی کلائی کچڑی تو وہ کلائی چھڑا کر بولی "ابھی نہیں پہلے تسارے گھر میں مجھے اپنی بوزیش 83

معلوات وہ بگم سعدیہ تک پنچاتی تھی اور بگم خوش ہو کر اے گلے لگا لیتی تھیں۔ صرف چند ماہ کے اندر وہ بگم سعدیہ کی کی سیلی اور وکالت کے ول کی دھڑ کن بن گنی۔ و کالت نے بری رازداری ہے اس کا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا۔ اس کے لیے قیمتی زیورات لا آ تھا۔ اس کے باوجود وہ صرف آنچل کی ہوا دیتی تھی اور وہ بدن کے شر سے زیورات لا آ ہواؤں میں سانس لینے کے لیے دیوانہ ہو آ جا آ تھا۔

سی برتھ ؤے ٹو ہو۔ صداقت علی۔۔۔ یہ خوشی کی بات تھی گر اس کے چرے سے ناگواری جھلکنے گئی۔ موم بیوں کے نیکتے ہوئے آنسو بتا رہے تھے کہ انظار کی آگ زیادہ دیر کی نہیں ہے چند لمحات پہلے یماں سے

ولی لیا ہے۔
اس نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ ایک اوائے ناز سے دروازے پہ کھڑی ہوئی مسرا رہی
اس نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ ایک اوائے ناز سے دروازے پہ کھڑی ہوئی مسرا رہی
متی۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے بے آواز آلیاں بجاتے ہوئے اس کے قریب آنے گی۔ وہ
اتی رات کو اسے اپنے کمرے میں وکھ کر پریشان ہوگیا۔ زندگی میں پہلی بار ایک جوان لاکی
ایک وقت کمرے میں آئی تھی جب عرت اور شرافت کو پیند آجا آ ہے۔

وقت سرے یں ہی می بیب رف رور اس نے سمی ہوئی سرگوشی میں پوچھا "یہ سب کیا ہے؟ یمال کیوں آئی ہو؟" "آج آپ کی سائگرہ ہے سوچا آپ کو تو یاد ہوگی نہیں میں خود ہی مبار کباد دے دوں۔" الام روں اور کا سائلہ ہے۔

"اچھا اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ-" "کماں حاؤں؟"

"يه كيا سوال ٢٠ الني كرك مين جاؤ اور سوجاؤ-"

"کیا بھوکی سو جاؤں؟" وہ روٹی کے حوالے سے بول رہی تھی لیکن لہے میں جو بھوک تھی اس کا مفہوم سمجھ میں آرہا تھا گروہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ انجان بن کر بولا "تم نے ابھی تک روٹی نہیں

ں: "آپ کا انظار کررہی تھی سوچا سالگرہ کی خوشی میں آپ کے ساتھ...؟" اس نے الیمی جگہ فقرہ چھوڑا کہ "آپ کے ساتھ" کوئی بھی بات جوڑی جاسمتی تھی دہ کھبرانے لگا۔ ادھرکی رقم ادھر ڈال کر اپنے جیب خرچ میں اضافہ کرنے لگا۔ ولایت علی نے بیٹے کو برا بھلا کہا۔ دھمکیاں دیں کہ اکاؤنٹ کے شعبے سے نکال دیں گے۔ دھمکیوں کے بعد اس نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ کھول کر خرچ کرنے کا عادی تھا۔ اس لیے اکاؤنٹ کے شعبے میں نہ چل سکا باپ نے اسے یارن کے شعبے میں بھیج دیا۔ تھا۔ اس لیے اکاؤنٹ کے شعبے میں نہ چل سکا باپ نے اسے یارن کے شعبے میں بھیج دیا۔

ابتدا سے ولایت نیکہنائل ملز کا کرنا دھرنا صدانت علی ہی تھا۔ وہ ابنی ذہانت سے منافع کی شرح بردھانا تھا۔ کاروباری معاملات میں باپ کا معتند خاص تھا تمام چیکوں پر وہی وسخط کرنا تھا اور ائم نیکس والوں نے بھی وہی نمٹ لیا کرنا تھا باپ کو کسی معالمے میں فکر کرنے یا جھکنے نمیں ویتا تھا۔

یا جھکنے نمیں ویتا تھا۔

یں کے کاروبار میں خود کو اس قدر مصروف کرلیا تھا کہ اپنی ذات سے بے خبر رہنے لگا ۔ اس نے کاروبار میں خود کو اس قدر مصروف کرلیا تھا کہ اس عمر میں پھول مسکتے ہیں اور جذبات بسکتے ۔ تھا۔ اپنی عمر کے تقاضوں کو بھولنے لگا تھا کہ اس عمر میں پھول مسکتے ہیں اور جذبات بسکتے ہیں۔ ہیں۔ شاعری کی کتاب کھلتی ہے اور خیالوں کی بریاں رات گزارنے آتی ہیں۔

ہیں۔ عامری کی مائی کی جب رو یہ اول کی تھی۔ اس کے کپڑے دھوتی اور استری کرتی ہیں۔ شائنہ اس کے کرے کی صفائی کرتی تھی۔ اس کے کپڑے دھوتی اور استری کرتی تھی۔ تھی۔ بستر کی چادریں اور کھڑکیوں وروا زوں کے پردے بدلتی تھی۔

ی- بھری عودیں اور تھریوں ورود دوں سے پرسے بین می اس کے وقد سے کوئی ملازم اس کی خدمت وہ سوچنا تھا کہ ایما کون کرتا ہے جبکہ سوتیلی مال کے وُر سے کوئی ملازم کو بلا کر صفائی کروا یا تھا۔
کے لیے نہیں آیا تھا۔ صرف جعہ کے دن وہ خود کسی ملازم کو بلا کر صفائی کروا یا تھا۔

اں محل نما کوشی میں بیگم معدیہ کا رعب اور دبد تھا۔ بیگم صاحبہ کے خوف سے کوئی صداقت کے کرے میں بیٹر معدیہ کا رعب اور دبد تھا۔ اگر کوئی زیادہ خدمت کوئی صداقت کے کرے میں بستر کی چادر بدلنے بھی نمیں جاتا تھا۔ اگر کوئی زیادہ تھی اس کی چھٹی کردیتی تھیں لیکن شائستہ کی ابھی تک چھٹی بردیتی تھیں لیکن شائستہ کی ابھی تک چھٹی بر بہتہ

میں ہوئی گیاس گھر میں شائنہ کو ایک ذے داری سمجھ کر قبول کیا گیا تھا۔ اتن بری آسانی سے
مازموں کی طرح وہاں سے نکالا نہیں جاسکتا تھا۔ بیگم سعدیہ اسے وجھے لیجے میں سمجھاتی
تھیں اور ایسے ہی لیج میں دھیمی دھیمی می وھمکیاں بھی دے ڈالتی تھیں-

سیں اور ایسے بی سبج بیں دیں دی می و سیاں کی تستی ہوئی زندگی اور موت دیکھی تھی اور اس نے بحین سے جوانی تک اپنی مال کی تستی ہوئی زندگی اور موت دیکھی تھی اور اس حد تک سبجھ وار ہوگئی تھی کہ اس کے سبجھ واری فائدہ کمانے والی مکاری بن بھی تھی۔ وہ راتوں کو بیٹیم کا سر سلا کر اور یاؤں واب کر سلادی تھی تھی تھی پرا وینے والی سے منتح تک نجات مل جائے۔ صدافت کا کوئی کام ایسے کردیتی تھی جیے گھیلو فرائض اوا کرنے کے دوران اس کا بھی کام یو نمی کردیا ہو۔

وورس من من الما الله و الله الله و ا

"میں آئدہ آپ کی پند کا خیال رکھوں گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟"
"میں چاہتا ہوں کھانے میں یا کسی اور سلطے میں میرا انظار بھی نہ کرو۔ آج رات
میرے کمرے میں آنے کی غلطی کی ہے آئدہ یہ غلطی دن کو بھی نہ کرتا۔"
میرے کمرے میں آنے کی غلطی کی ہے آئدہ سے غلطی دن کو بھی نہ کرتا۔"

میرے سرے بین اس ن فی المب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے کرے میں تھی وہ اللہ کہ ہے ہی وہ لیا گیا۔ جب تک وہ جوان لڑی اس کے کرے میں تھی وہ مزت کے خیال سے کرور بنا ہوا تھا اسے بمانے سے ڈاکمنگ روم میں بھیج کر شہ زور بن گیا تھا اس کے بدلے ہوئے تور وکھ کر شائستہ کو غلطی کا احساس ہوا۔ یہ کرے سے نہ نکتی تو وہ بھی بزولی کے خول سے نہ نکتا۔

وہ میں برسی اللہ میں کین میں جان گئی تھی کہ وہ کن حالات میں بزول بن جاتا ہے الکامی تو ہوئی تھی لیکن میہ جانا ہے صداقت کا خیال تھا کہ اس نے شائستہ کو اچھا سبق سکھایا ہے۔ اب وہ الیمی اوچھی حرکتیں نہیں کرے گی۔

ر الله الله الله المحلا جمور كر جانا تها اس روز اس فے وروازے كو لاك كرويا تاكہ عدم وه صبح اپنا كرا كھلا جمور كر جانا تها اس روز اس فے وروازہ و كھ كر واپس چلى جائے - وہ كم از كم اس الزام سے محفوظ رہے گاكہ ايك جوان لؤكى كو اپنے كرے ميں بلاتا ہے - الزام كا في خود آئى ہے -

وہ دو سری رات کچھ اور دیر ہے آیا ناکہ وہ جاگئ ہو تو تھک کر سوجائے اس نے کو سخی میں واخل ہو کر دیکھا۔ وہاں معمول کی طرح ساٹا تھا۔ سب سو رہے تھے۔ وہ ڈپلیک چابی ہے دروازہ کھول کر آتا تھا۔ اس نے اوھر اوھر ویکھا وہ نظر نہیں آربی تھی۔ دل کو الجمینان ہوا اپنے کمرے کے سامنے آیا اور وروازے کے بینڈل کو دبا کر دیکھا وہ صبح ہے مقتل تھا۔ اس نے ایک گمری سانس لے کر اپنی چابی ہے دروازے کو کھولا۔ ندر آرکی تھی۔ اس نے ایک گمری سانس لے کر اپنی چابی ہے دروازے کو کھولا۔ ندر آرکی تھی۔ اس نے سوئج کو آن کیا تو کمرا روشن ہوگیا۔ وہ پانگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دل دھی سے درگا۔

اس نے گھرا کر پوچھا "تم اندر کیے آئیں؟" وہ اٹھتے ہوئے بولی "جیے پہلے آتی تھی-"

"پلے کب؟"

" بیگم ای جھے اس کرے کی صفائی کرنے سے منع کرتی تھیں۔ میں نے ایک موم میں اس دروازے کے کی ہول کا سانچہ بنا کر ایک چالی والے کو دیا تھا اس نے ڈپکیک چالی بنا دی تب سے میں چھپ کر آتی تھی کرے کی صفائی کرنے کے بعد وروازے کو لاک کرکے چل جاتی تھی۔"

"تم آخر جاہتی کیا ہو؟"

ا روالی این اور است مند کی طرف ہاتھ برها کر بول۔ "آہستہ کوئی من لے گا۔" اس نے مند کی طرف آنے والے ہاتھ کو بٹا کر بوچھا "کس سے ڈر رہی ہو؟ ڈرتے تو گھرا رہا تھا دردازے کو دیکھ رہا تھا۔ دردازہ کھلا تھا کوئی بھی کھلے ہوئے لفانے کی طرح انہیں بڑھ سکتا تھا۔

وہ مطمئن تھی کہ کوئی نہیں آئے گا۔ ولایت علی وقت پر سونے اور وقت پر جاگئے کے عادی تھے۔ بیگم سعدیہ کو اس نے ایک خواب آور گولی دے کر ان کے پاؤں دبا کر آرام عادی تھے۔ بیگم سعدیہ کو اس نے ایک خواب آور گولی دے کر ان کے پاؤں دبا کا گھر واباد اپنی سے سلا دیا تھا۔ وکالت دو دن کے لیے سرو تفریح کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہال کا گھر واباد اپنی بیوی صائمہ کے ساتھ کمرے میں بند ہوچکا تھا وہ گھر کے تمام افراد کا ٹائم ٹیمل اچھی طرح مائتی تھی۔ اس لئے مطمئن تھی۔

صداتت نے کما "میری سالگره منانا جاہتی ہو تو گھروالوں کو بلاؤ-"

ورگھروالے نہیں آئیں گے۔"

"جب تم آئتی ہو تو وہ کیول نہیں آئمیں عے؟"

وہ ہدردی جانے کے انداز میں بولی 'کون آنا ہے آپ کے کمرے میں؟ کوئی ملازم بھی نہیں آنا۔ آپ کی تنمائی دکھھ کر میرا ول کڑھتا ہے۔''

"يمال كوئي نليس آيا اس ليے تم كرے كى صفائى كرتى ہو اور ميرى مر چيز كو سليقے سے

اس کی جگه رکھتی ہو-"

وہ مسرا کر بولی "میں تو چھپ کر آپ کی خدمت کرتی رہی آپ کو کیے معلوم ہوگیا؟"
"بہت ہے کام وکھانے کے انداز میں چھپ کر کیے جاتے ہیں اور چھپانے کے انداز میں وکھا کر کیے جاتے ہیں۔ میں وکھا کر گاہوں کے مزاج میں وکھا کر گاہوں کے مزاج کو سمجھ لیتا ہوں۔ جاؤ کھانا لگاؤ میں چینج کرکے آیا ہوں۔"

و مقی اس نے کما "اے رہے ہے کیک اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے کما "اے رہے دو میں لے آیا ہوں تم چلو۔"

وو مکراتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ یہ پہلی کامیابی بھی تیر نشانے پر بیشا تھا۔
وہ مکراتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ یہ پہلی کامیابی بھی تیر نشانے پر بیشا تھا۔
صداقت باہر سے کھاکر آنے کے باوجود اس کی خاطر دوبارہ کھانے پر راضی ہوگیا تھا۔
اصول پرست اپنا اصول بدل رہا تھا۔ آئندہ بھی اس کی خاطر بہت کچھ بدل سکتا تھا۔
وی منٹ کے بعد جب وہ کھانے کی میز پر پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں کیک کی چھوٹی میں منٹ کے بعد جب وہ کھانے کی میز پر پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں کیک کی چھوٹی میں نہیں کیک میں بھی میں بیاں بجھی میں شرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے شائنہ کے سامنے رکھ وی۔ اس کی تمام موم بتیاں بجھی میں ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے شائنہ کے سامنے رکھ وی۔ اس کی تمام موم بتیاں بجھی میں ٹرے تھی۔

ہوئی تھیں اور کیک کی سطح پر سے صداقت کا نام منا ویا کیا تھا۔ شائنہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ صداقت نے کما "میں نے صرف اپنا نام منایا ہے یہ کھانے کی چیز ہے اس لیے اسے نہیں پھینکا۔"

"کیا اس لیے پھینک دیے کہ میں نے اسے پیش کیا تھا؟" "کیا اس لیے پھینک دیے کہ میں نے اسے پیش کیا تھا؟"

میں اس کے پیک رہے کہ مال میں اس میں اس میں اس مقلف ہے مجھے سی اس میں میں اس میں میں اس میں میں ہے۔ " برتھ وے ٹو یو جیسی فغول خرجی اور عیاثی پند نہیں ہے۔" ولایت علی نے صداقت سے پوچھا "یہ تممارے کرے میں کیے آئی؟"
صداقت سے پہلے ہی بیگم معدیہ نے کما "صاجزادے فراتے ہیں کہ یہ وروازہ لاک
کے تھے۔ اس کے باوجود شائستہ اندر پہنچ گئی تھی۔ جھوٹ بولنے کا بھی ایک سلیقہ
آ ہے اس وروازے کی دوسری چابی کی کے پاس نمیں ہے۔ شائستہ کے پاس تو ہو ہی
س کتی۔ آپ کمیں تو میں اس کی خلافی لیتی ہوں۔"
س کتی۔ آپ کمیں تو میں اس کی شرمناک بات نمیں ہوئی میں شرم سے مرا جارہا
سنمیں آج تک میرے گھر میں ایسی شرمناک بات نمیں ہوئی میں شرم سے مرا جارہا

ں۔ شائشہ میرے ساتھ آؤ۔" وہ تھم دے کر اپنے بیٹر روم کی طرف جانے گئے۔ بیگم سعدیہ نے شائشہ کو قدموں

ے اٹھایا۔ بھر کما "آؤ میرے ساتھ میں تہیں انساف دلاؤں گی-"

دہ شائنہ کو لے کر بیْد روم میں آئیں۔ دلایت علی صوفے پر سر جھائے بیٹھے تھے۔

م سعدیہ نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ پھر کما "شائنہ ہم نے تہیں بیٹی بناکر رکھا "

ہے۔ یہاں تہمارے لیے کوئی کی نہیں گی۔ آج بھی تہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگ۔

بات ہے بچ بچ بولو۔ تم صدافت کے کمرے میں کیوں گئی تھیں؟"

وہ روتے روتے بولی درمیں خود نہیں گئی تھی۔ انہوں نے بایا تھا۔"

"كون بلايا تھا؟ اتى رات كوتم ايك جوان الاكے كے كرے ميں كول كئى تھيں؟"
"ميں تو كلم كى بندى ہوں۔ كى ميں دودھ كرم كر رہى تھى انہوں نے آكر كما ... سر ن درد ہو رہا ہے۔ ايك كپ چائے بناكر لے آؤ۔ ميں چائے لے كر كئى تو انہول نے مول نے ..."

وہ بات اوھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے گئی۔ کہنے گئی۔ "آگر ۔ آگر آپ عین انت پر نہ آتے تو میں میں کی کو منہ وکھانے..."

وہ بھر بات ادھوری چھوڑ کر رونے گی۔ ولایت علی شرم سے نظریں جھکائے ہوئے سے اور کمہ رہے تھے "مجھے دوب مرنا چاہیے۔ میں نے جے بی بنایا ہے اب اس سے ظرین نہیں ملا سکتا۔ بیگم اسے لے جاؤ اور صداقت کو بلاؤ۔"

بيكم معديدن شاكسة س كها "آؤ ميرب ساته-"

دہ دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ باہر وکالت اس کی بمن صائمہ اور بہنوئی حشمت کھڑے وے تھے۔ بیم نے صائمہ سے کما۔ "شائت کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور وکالت تم مداقت سے جاکر کمو ابا جان بلا رہے ہیں۔"

شائستہ صائمہ کے ساتھ جلی گئی۔ وکالت بھائی کو بلانے گیا۔ بیٹم نے شوہر کے پاس آگر کما "گھر میں بیٹی داماد ہیں۔ صدافت نے ایس حرکت کی ہے کہ داماد سے بھی نظریں نہیں لمائی جاتمیں۔ میں صاف صاف کمہ دیتی ہوں۔ یہ لڑکا یماں رہے گا تو میں اپنے بچوں کو لے کرچلی جاؤں گی۔"

ر ہیں۔ "
شائنہ نے آکھوں میں آکھیں ڈال کر پوچھا۔ "ابھی آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے؟"
"ہاں تم یماں ٹھروگی تو میں بدنام ہوجاؤں گا۔"
"مجت میں بدنای یک طرفہ نہیں ہوتی۔"
"مجت؟" اس نے پوچھا "یہ کیا بکواس ہے؟"
"ہاں میں آپ کے بغیر نہیں رہ عکتی۔"
وہ مختی سے بازو پڑ کر اسے دروازے کی طرف کھنچتے ہوئے بولا "نکل جاؤیمال سے

ورنه ..."

وہ آگے کچھ نہ کمہ سکا وروازے پر بیگم سعدیہ کھڑی ہوئی تھیں صدافت کی گرفت ڈھیلی بڑگی وہ خود کو چھڑا کر دو ٹرتی ہوئی بیگم سعدیہ کے پاس آئی۔ پھر قدموں میں گر کر رونے گئی۔

"بير كياب حيالي بي "بيكم معديه ني جي كر بوچها-"

وہ آنگیاتے ہوئے بولا "بیم ای! یہ زبروتی میرے کمرے میں گھس آئی تھی-"
"کیا بکواس کرتے ہو میں نے دن کے دقت یمال آکر دیکھا تھا دروازہ مقفل تھا کیا تم
اے لاک کرکے نہیں گئے تھے؟"

"جی ہاں۔ مگر...."

"مرکیا؟ یہ لؤکی چابی کے سوراخ سے کھس کر اندر آگئی تھی... یا وروازہ توڑ کر آئی یہ؟"

"اس کے پاس میرے کمرے کی ڈپلیٹ چائی ہے۔" شائستہ نے روتے ہوئے کہا "یہ جھوٹ ہے بیکم ای! آپ میری تلاقی لے لیں۔ میرے پاس چائی وائی کچھ نمیں ہے انہوں نے مجھے بمانے سے یمال بلایا تھا۔" وہ گرج کر بولا۔ "جھوٹ مت بولو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔"

بیگم سعدیہ نے بوچھا۔ "کیا تم منہ توڑنے کی و همکی دے کر اس کا منہ بند کر رہے ہو؟" ولایت علی کی بھاری بھر کم آواز سنائی دی۔ "کیا ہورہا ہے؟ اتنا شور کیوں مچا رہی ہو۔" "آپ کے خاندان کی عزت کا ماتم کر رہی ہوں میں مین وقت پر یمال نہ آتی تو اس غریب لوکی کی عزت لٹ گئی ہوتی جے آپ نے بیٹی بناکر رکھا ہے۔"

ولایت علی نے شدید حمرت اور بے بیٹنی سے بوے بیٹے کو دیکھا۔ چھوٹے بیٹے وکالت نے ان کے پیچنے آگر کما ''بھائی جان! میں نے یہ ساتھا کہ آپ چینے رستم ہیں لیکن ابا جان سے آپ کے خلاف بھی کچھے نہیں کما کیونکہ یہ صرف ججھے ہی آوارہ سجھتے ہیں۔ آج تو کچھے کمنے کی ضرورت ہی نہیں ہے' آپ نے خود ہی ثبوت دے دیا ہے۔'' بیگم سعدیہ نے کما "کیا غلط غلط کی رث لگا رہے ہو۔ شادی کے لیے ہال یا نامیں اب دو-"

"میں جواب دے چکا ہوں۔"

ولايت على نے پوچھا "انكار كا انجام جانتے ہو؟"

"جانا موں- باب کے ہاتھوں بیٹے کا انجام تھی برا نہیں ہو آ-"

جواب ایسا تھا کہ باپ سوچ میں بڑاگیا۔ بیٹم سعدیہ نے کہا۔ "آپ فلمی ڈا یالگ سے متاثر نہ ہوں۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ایسے شرمناک واقعے کے بعد شائستہ یماں کس حیثیت ہے رہے گی؟"

ولایت علی نے برے تھرے ہوئے آنداز میں کما "جب تک ثائشہ کی شادی نہیں ہوگ اور وہ اس گھرے رخصت نہیں ہوگی تب تک صداقت یہاں نہیں رہے گا۔"
بیگم سعدیہ خوشی سے کھلنا چاہتی تھیں۔ لیکن یہ مسکرانے کا بھی موقع نہیں تھا۔ وہ بولیں۔ "کیوں صداقت! کیا اب بھی باپ کے فیصلے سے انکار کرکے گھر سے نکلنا چاہوگے؟" وہ بولی "ساری عمر کا جنم خریدنے سے بہتر ہے آدمی گھر کی جنت سے نکل جائے۔" دو بولا "ساری عمر کا جنم خریدنے سے بہتر ہے آدمی گھر کی جنت سے نکل جائے۔" "کھیے وار باتوں سے یہ حقیقت چھپا رہے ہو کہ تم نے باپ کی توہین کی ہے۔"

وہ کوئی جواب دیے بغیر تیزی نے چلنا ہوا کرے سے باہر گیا اور نظروں سے او جسل ہوگیا۔ ولایت علی کو یوں لگا جیسے بٹا ہاتھوں سے جھوٹ کر کم ہوگیا ہو۔ وہ ول تھام کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ بعض او قات آکسیں ایس باتوں کو تسلیم کرنے پر مجبور کردتی ہیں جنیں ول مانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ولایت علی نے ول سے بیٹے کو خطا وار تسلیم نمیں کیا تھا اور آکھوں دیمی سچائی سے بھی انکار نہیں کر رہے تھے۔

بیگم سعدیہ نے پاس آگر بیٹھتے ہوئے کہا "میںنے دنیا دیکھی ہے۔ یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ صداقت گھرے جائے گا تو سوتلی ماں بدنام ہوگ۔ میں کسی کے لینے میں ہوں نہ دینے میں پھر بھی میں ہی بری کملاؤں گی۔ میری تو دعا ہے کہ شائستہ جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے باکہ صداقت واپس آجائے۔"

انہوں نے کما "جوان بیٹے کا گرے جانا اچھا نہیں ہے۔ تم چاہو تو گری ہوئی بات بن تی ہے۔"

"کیا آپ جائے ہیں میں صداقت کو جانے سے روک لوں؟"

"ہاں' شائستہ خوبصورت ہے' سلقہ شعار ہے' اس گھر کی ہو بننے کے لائق ہے۔ اس کی شادی وکالت سے ہو جائے تو میرے دل سے یہ بوجھ ہٹ جائے گاکہ اس گھر میں اُس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد صداقت دالیں آجائے گا۔"

و کالت وروازے کے پاس کھڑا من رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ شائستہ نے اسے اتنا ترسایا تھا' اتنا ترسایا تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے شادی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ ولایت علی کسی گری سوچ میں ڈوب ہوئے تھے۔ بیگم نے کما "فاموش رہنے سے کام سیں چلے گا۔ آپ کو دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا۔"

وہ جنہلا کر بولے "میرا سرنہ کھاؤ۔ خاموش رہو۔ مجھے سوچنے دو۔" دین تامیں کے جمعے ہی خاموش کراکمں گر۔ آپ کا بیٹا ریکے مان

" یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے ہی خاموش کرائیں گے۔ آپ کا بیٹا رفئے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ میرا منہ بند کرانے سے بات نہیں دبے گی۔ کیا آپ نے ای دن کے لیے اسے بیٹی

ولایت علی سز اٹھا کر کچھ کمنا چاہتے تھے۔ پھر صداقت کو آتے دیکھ کر چپ ہوگئے۔ اٹھ کر کھڑے ہوگئے ادھر سے ادھر شکتے ہوئے گئے۔ پھر بولے "جو ہوگیا اے بحث کا موضوع بناتے ہوئے بھی شرم آرہی ہے۔"

"ابا جان! يه مجه بر الزام ب من في اب نسي بلايا تفاوه خود آئي تفي-"

بیکم سعدیہ نے پوچھا "بند نمرے میں خود کیے چلی آئی تھی جبکہ اس کے پاس دوسری چاپی سعدیہ نے دوری کرنے والا سینہ زوری کرے کوئی بات نہیں لیکن الیی شرمناک بات پر باپ سے بحث کرنا انتمائی بے شرمی ہے۔"

ر با پ کے بات کو مان بہت کہ چکا ہوں۔ اس معاطے پر بحث نہیں ہوگ۔ ہم ولایت علی نے کہا ''میں پہلے کہ چکا ہوں۔ اس نبان سے میں نے اسے بیٹی کہا ہے اِس شریف لوگ ہیں اپنی زبان پر مرجاتے ہیں۔ اور اس زبان سے میں نے اسے بیٹی کہا ہے اِس لیے میرا فیصلہ ہے کہ وہ بدنام نہیں ہوگی۔ ہمارے گھر کی عزت بن کر رہے گی۔ اسے تمہاری شریک حیات اور میری بمو بناکر ہی اس کے ساتھ انصاف کیا جاسکتا ہے۔''

ہوری رہے یک روایل اور بوش میں اور جوش میں

"غلط فیملہ؟" وہ غصے سے بھڑک گئے۔ "کیا میں غلط فیملے کرتا ہوں اتنا برا کاروبار اتنا برا خاندان کیا یہ غلط فیملوں سے چل رہا ہے۔ میں تمہاری غلطی پر پردہ ڈالنا جاہتا ہوں تو کیا یہ غلط کر رہا ہوں؟"

"غلطی کیس ابا جان؟ میں نے کچھ نمیں کیا ہے۔"

"وہ تمہارے کرے میں تھی۔ اس کے بعد نمی سوال کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کیوں آوھی رات کو وہاں تھی؟ خود آئی تھی یا بلائی گئی تھی؟ غیرت کا نقاضا ہے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ وہ شریف لؤکی ہے۔ صورت شکل کی اچھی ہے۔ وس جماعتیں پاس ہے۔ وہ ہماری بیٹی بن سکتی ہے۔ "

"سوری ابا جان! میں اس لوک سے مھی شادی نہیں کروں گا-"

"تم میرے فیلے سے انکار کر رہے ہو؟"

" بحے میں غلط سمجھتا ہوں اور اسے غلط کہتا ہوں تو آپ کو غصہ آیا ہے۔ آپ سمجھتے میں میں آپ کے فیطلے کو غلط کہ رہا ہوں جبکہ یہ سارا معالمہ ہی غلط ہے۔ میں ان کا ساتھ دول تو وہ مجھے منہ مانگا انعام دیں گ۔ میری شادی تم سے نہ ہوئی تو اپنی جان دے دول گ۔"

"اوہ شائستہ! تم مجھے اتنا جاہتی ہو کہ میری خاطر جان وے سکتی ہو؟"

"مِس اپی زبان سے محبت کا دعوی نہیں کرتی۔ تم میرا ہاتھ پکڑنے کے چکر میں رہتے ہو۔ تمہاری محبت میں ہوت ہے۔" مو۔ تمہاری محبت میں ہوس ہے میری محبت میں تمہارے لیے عقیدت اور عزت ہے۔" "اوہ شائسہ! ایسے بولوگی تو میں قربان ہو جاؤں گا۔"

"صرف قربان ہونے سے ہم ایک دوسرے کے جیون ساتھی سیس بن سکیں گے۔ شہاری ای نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے منہ مانگا انعام دیں گی۔ میں انعام میں شہیں چاہتی ہوں۔"

"تمهاری محبت اور وفا و کھ کر مجھے ای پر غصہ آرہا ہے۔ جب بھائی جان نے انکار کردیا تو آبا جان تمهاری شادی مجھ سے کرنا چاہتے تھے لیکن ای انکار کر رہی ہیں۔" "تم نے انکار سنا اور کچھ شیں کہا؟"

"کول گا- بہلے ای سے دو ٹوک فیصلہ کروں گا- پھر آبا جان سے کمول گا کہ ان کا فیصلہ سر آنکھوں بر- میں شائستہ سے شادی کروں گا-"

میگم معدیہ نے دروازے پر آکر غصے سے بوچھا "یمال کیا کر رہے ہو؟ اپنے کرے جاؤ۔"

"جارہا ہوں۔ آپ یہ بتائمیں ہاری شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟" "ہم رہ سمجہ سے محمدی سے انکار کیوں کیا ہے؟"

"میں بھتر مجھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔" "میں بچہ نہیں ہوں۔ اپنی بھتری خوب سمجھتا ہوں۔"

بیگم سعدیہ نے گھور کر شائستہ کو دیکھا چر پوچھا "تم اسے بہکا رہی ہو؟ بیٹے کو مال سے چھینا چاہتی ہو؟"

ثائشتہ نے کما "ضروری نہیں ہے کہ بہو مال سے اس کے بیٹے کو چھین لے۔ یہ اندیشہ ہر مال کو رہتا ہے چھربھی وہ بہو لاتی ہے۔"

ال نے علم دیا "وکالت اپنے کرے میں جاؤ مجھے اس سے پھھ باتیں کرنے دو۔" "بات تو میری ہی ہوگ۔ پھر میں کیوں جاؤں۔ یہ کیا ہے ای ' کچھ ویر پہلے ہم سب ایک تھے۔ ہم نے بهترین بلانگ پر عمل کیا اور کامیاب ہوئے پھر آپ یہ اتحاد کیوں توڑ رہی ہیں؟"

"یہ لزکی ہارے اتحاد کی بہت بری قیمت مانگ رہی ہے۔"

شائستہ نے کما "آپ اسے قیت کمہ رہی ہیں جبکہ میں محبت مانگ رہی ہوں۔ تم کیا سیحتے ہو دکالت کیا میں قیت مانگ رہی ہوں؟" "نمیں تم وفاکی دیوی ہو محبت مانگ رہی ہو۔" سمجھ رہا تھا' والدین اسے بھو بنانے پر آمادہ نہیں ہوں گے لیکن آج ولایت علی نے اپنے ضمیر کی آواز پر یہ فیصلہ کیا تھا جو برے بیٹے کو قبول نہیں تھا اور چھوٹا تین بار قبول کرنے کو ہا۔ تا تھا۔

یار سا۔ چیم سدر نے بھڑک کر کما "یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں؟ شائستہ کی شادی میرے وکالت ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔"

" آخر کیوں نہیں؟"

"جس پر برے نے بڑی نیت ڈالی ہے وہ چھوٹے کی دلمن نہیں بنے گ-"
"ہم گر والے شائنتہ کے لیے ایسا کمہ رہے ہیں تو باہر والے کیا کمیں گے- کیا ہم
اے بٹی بنا کر اس کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟"

اتے ہی بنا کرائ کی ریدی برباد کرائے ہیں۔ "آپ کچھ بھی کمہ لیس میرا ول نہیں مانا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی پند کی ولمن

لاوُل گی-"

وکالت نے دروازے کے پاس سے مال کو ناگواری سے دیکھا۔ پھر وہال سے زیر آب بربرواتے ہوئے جانے لگا۔ اس کی بمن صائمہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھے کر بولی 'کیا فیصلہ ہوا؟"

" بھائی جان کی چھٹی ہو گئی ہے شائستہ کمال ہے؟"

"ایے کرے میں-"

وہ جانے لگا۔ صائمہ نے پوچھا "کمال جارہے ہو؟ کیا تہیں بھی بدنام ہونا ہے؟"
"بدنای ہوتی ہے تو ہو جائے" ای کا وماغ چل گیا ہے۔ ابا جان اسے میری ولمن بنانا

چاہتے ہیں اور وہ انکار کر رہی ہیں۔" وہ بوبوا آ ہوا زینے سے اترنے لگا۔ صائمہ سوچتی رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے بوا بدنام ہوا اب جھوٹا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ای اور ابا جان کے درمیان بھی اسی

ملیلے میں رسہ کشی ہو رہی ہے۔

و کالت علی ایک بند روم میں آیا۔ شائستہ بیٹی ہوئی سر جھکائے سوچ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہوگئ۔ مسکرا کر رازداری سے بولی "کیسی ایکٹنگ کی؟"

"تمهارا جواب نہیں ہے۔ ای کی بلانگ نے اور تمهاری اداکاری نے بھائی جان کی چھٹی کردی ہے۔ وہ یمال سے بوریا بسریانہ ہورہ ہیں۔ انہوں نے تم سے شادی سے انکار کی اتنا "

"خاری

"ابا جان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھائی جان سے تمہاری شادی کرائی جائے-" "ہرگز نہیں-" وہ وکالت کے بازو سے لگ کر بولی "هیں تمہارے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر عتی- تمہاری ای نے کما تھا اگر میں صداقت کو ذلیل کرکے یمال سے نکالئے

ہے بھی نکالنے کے چکر میں تھیں۔ شائستہ نے کہا ''ایک اور بچ بن لو۔ میں اس گھر کی بہو بن کر رہوں گی تو ابا جان سے صاف صاف کمہ دوں گی کہ جس نے مجھ پر بری نیت کی میں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہوں گی- یوں میرے یہاں مستقل رہنے سے اس کی واپسی کا جانس حتم ہوجائے گا۔"

وہ برے یے کی بات کر رہی تھی۔ دور کی کوٹری لائی تھی اور ثابت کر دیا تھا کہ اس کی دوستی میں فائدے ہیں- دشتنی میں سراسر نقصان ہے کیکن وہ ہے ِحد فائدہ مند ہونے کے باوجود بیکم سعدیہ کا دل و هرکا رہی تھی۔ ایک ماں الیم لڑکی کو بہو نہیں بناتی جو شادی ے پہلے ہی اس پر حادی ہو رہی ہو اور بیٹے کو لٹو کی طرح تھما رہی ہو-

بیٹے نے یوچھا "ای! آپ کیا سوچ رہی ہیں-"

"میں سوچ رہی ہوں کتم جاہو تو اس لڑی کو سمجھا کتے ہو اگر یہ بمو بننے کی ضد نہ کرے تو میں ساری زندگی اس کی احسان مند رہوں گی' اس کی عزت کرتی رہوں گی۔ کہیں اس کی شادی کرکے اسے وہ سو گز کے بلاث یر مکان بنوا کر ووں گی۔"

شائستہ نے کما "میں مکان نہیں گھر جاہتی ہوں اور گھر محبت کرنے والے سے بنا ہے۔ کیوں و کالت؟"

"الكزيكللي بالكل ايكدم يح..."

"کواس مت کرد- تم تو ابھی ہے اس کے میاں مھو بن گئے ہو-"

شائست نے بیلم سے کما "ایک بات اور آپ کی سمجھ میں سیس آری- صداقت بھائی کی دلمن اس گھر میں آئے گی تو وہ اپنے شوہر کے حق میں آپ کی وسمن ہوگی۔ جس طرح صداقت بھائی آپ کے بیٹے کے حقوق چھین رہے ہیں ای طرح بہو آپ کے حقوق چھینا شردع کردے گی۔ ایسے وقت میں ہی کام آؤں گی اور ایسے وقت آپ کو عقل آئے گی کہ کی بھی بیٹے کی مال کو بہو سے نجات ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پیچھا چھڑا کر کی دوسری کو محلے باندھ لیں گی- میں تو یہاں پہلے دن سے دوست ہوں۔ آپ کی ہر سازش میں ساتھ رہتی ہوں۔ اس کی کیا ضانت ہے کہ جے آپ پند کرکے لائیں گی وہ ہر معاملے میں آپ کا ساتھ وے گی۔"

بیگم اسے غور سے دکھ رہی تھیں۔ اس کی باتیں دل کو لگ رہی تھیں۔ انہول نے کوچھا "تم اتن ہی وفادار ہو تو میرے بیٹے کو کیوں بہکا رہی ہو؟"

" آپ جے بمکانا کہتی ہیں' وہ میری محبت ہے۔ آپ میرا حق مجھے وے کر ویکھیں میں و حمن و کھائی نہیں دوں گی کتا وفادار ہو تا ہے لیکن منہ سے رونی چھینو تو وہ بھی کا منے کو

وہ سر جھکا کر سوچتی ہوئی وہاں سے جانے لگیں۔ جب وہ کمرے سے باہر جاکر نظروں سے او جھل ہو گئیں تو و کالت نے کہا "کمال ہے تم نے ای کو سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔" بیم معدیہ نے غصے سے کما "ارے او دیوی کے دیو آا کیوں اس کے فریب میں آرہا وہ بولی "میںنے صداقت سے فریب کیا۔ بولو وکالت کس کی خاطر ایبا کیا۔"

"ای اس نے میری خاطر الیا کیا ہے۔ اور آپ اے فری کہتے ہیں؟" "میں کہتی ہوں یماں سے جاؤ مجھے بات کرنے وو-"

وكالت نے شائستہ كو ديكھا۔ شائستہ نے كما "تم بى بتاؤ اگر ميں تم سے وفانه كرول اور ابھی ابا جان کے سامنے سریر کتاب رکھ کر طفیہ کمہ دوں کہ صداقت بھائی فرشتہ ہیں۔ ان

ك كرے كى وليكيد جالى بيكم اى كے پاس ب- انهوں نے مجھے كرے ميں پنجاكر باہر ے دروازہ لاک کیا تھا... یہ حقیقت کھلے گی تو کیا ہوگا۔"

بیم معدیہ کو جب می لگ گئے۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ ابھی تو محض شائستہ و ممکی دے ر ہی ہے مگر و کالت سے رشتہ نہ ہوا تو وہ اس و همکی پر عمل بھی کر عمق ہے۔

شائستہ نے کما "ویکھو وکالت میں فی الحال تہاری خاطر ایبا نہیں کر رہی اگر کرنا چاہوں تو صداقت بھائی مبع یمال سے جائیں گے اور مبع تک پھر بازی لمیٹ جائے گی- میرا کیا ہے ' باہرے آئی باہر ہانک وی جاؤں گی مگر تمهاری بوزیش کیا ہوگی؟ صدافت بھائی پر ابا جان کا اعماد پہلے سے برھ جائے گا۔ اس گھر میں تمارے ساتھ تمماری ای کی یوزیش بھی دو کو ڈی کی رہ جائے گی-"

بلیم سعدیہ گھور گھور کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے محلاول پر پلنے والی اس انداز میں بلیک میل کرے گا- وہ ذرا نرم پر کر بولیں "تم نے تو نمک

حرامی کی انتها کر دی۔ کیا حارے احسانات کا بدلہ اس طرح ووکی؟" "احمان تو محرم ولايت على صاحب كا ب انهول في مجھ بيني بنايا اور مين آپ ك ِساتھ مل کر اس محن کو وھوکا دے رہی ہوں۔ ان کے بے گناہ بیٹے کو گناہ گار بتا رہی ہوں۔ ہم سب نمک حرام ہیں۔ آپ بیوی بن کر ان کا نمک کھا رہی ہیں میں لے پالک بن كر كھا رہى ہوں۔ ہم دونوں كياكر رہے ہيں؟ اس كا جواب ہے آپ كے پاس؟"

"میں بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی اوقات میں رہ کر مجھ سے جو ماگلوگی وہ تہمیں وول

"مجت خیرات ما تکنے سے نہیں ملتی وہ تو ول سے دی جاتی ہے۔ کیول و کالت؟" وہ بولا "ایکن پکٹلی بالکل ایک وم سیج ہے ' ورست ہے۔ "

شائستہ نے کما "ایک اور سی من لو- جب میں تمهاری شریک حیات نہیں بن سکول کی تو صبح یماں سے چلی جاؤں گی۔ بھر میرے جانے کے بعد صداقت بھائی واپس آجائمیں گے۔" بیم میہ بھی نہیں جاہتی تھیں کہ وہ والی آئے۔وہ تو اے گھرے نکالنے کے بعد مل

دوسری صبح چھ بج صداقت نے اپنا تمام ضروری سامان سمیٹ کر کار کی ذکی میں رکھا۔ پھر انٹر کلم پر بیگم معدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کما "میں جارہا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں کہ بیشہ کے لیے چلا جاؤں تو میری ایک شرط ہے۔"

"بولو میں من رہی ہوں۔"

"شائستہ کی شادی و کالت سے کروس\_"

"مجھے تمہارا مثورہ نہیں چاہیے۔"

"نيه مشوره نيس آپ جيسي سوتلي مال كے ليے وهمكي ہے۔ اگر ميں نے ابا جان كا فیملہ مان کر شادی کرلی تو آپ بہت خمارے میں رہیں گی- بہلا خمارہ یہ کہ میرے وامن بر لگایا ہوا داغ دهل جائے گا بھرے ایا جان کا چیتا بیٹا بن جاؤں گا... پھر اس کھرے آپ میرے قدم نمیں اکھاڑ عیں گی بلکہ شائت میری ولس بن کر آپ کے قدم اکھاڑے گی اور مل میں و کالت کو میں چھاڑتا رہوں گا۔"

بيم معديد كے موش ال مے شائسة جيس تيز طرار لاكى صداقت كى شريك حيات بے گی تو تمام سوتیلوں کو ناچ نچادے گی۔ عقل چیخ چیخ کر سمجھانے گلی کہ وہ مرہ صداقت کی بساط پر سیں جانا جاہیے۔

انہوں نے بچیل رات شائسہ کو صدافت کے کمرے میں پہنچا کر اس وروازے کو دوبارہ باہر سے لاک کردیا۔ ان کا خیال تھا دونوں جوان ہیں۔ بسکنے لگیس کے تو وہ ولایت علی کو یہ تماشا دکھائیں گی لیکن توقع کے خلاف صدانت نہ برکا نہ اگلی کو بسکنے ویا۔ جس کے نتیج میں بیم سعدید صرف صداقت کو بدنام کر عمیں۔ شائستہ کو پارسا ابت کرنا ہوا۔ اگر طالت یول نہ ہوتے تو شائستہ کو بھی بدنام ہو کر اس گھرے نکانا پر ہا۔

انهوں نے ایس سازش کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ ولایت علی ضمیری آواز پر ایک لادارث لڑکی کو بھو بنانے پر آبادہ ہوجائیں گے برا راض نمیں ہوگا تو اسے چھوٹے کی مریک حیات بنانا عامیں گے۔ اب تو بات کس سے کس پہنچ گئ تھی۔ صداتت نے شائنہ کو قبول کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ اس تمام گھریلو سیاست میں شاکتہ نے اہمیت اختیار کرلی- وه جس کی جھولی میں جاتی اس کو اقتدار حاصل ہو تا۔

صداقت نے کما "میں جارہا ہوں۔ مجھے شام تک وفتر میں یہ خوشخری ملنا جا سے کہ آب اے اپی بو بنا رہی ہیں۔ اگر الیا ہوا تو میں بھی واپس نہیں آؤں گا جمال شائت رہے گی اس چھت کے نیچے میں نہیں رہوں گا۔"

"میں اسے بو بنالول گ لیکن یہ کیسی ذلالت ہے کہ تم میرے بیٹے کو مل کے کسی شعبے مِل تَكُنَّ نهين ديت كيا اس اپنا محتاج بناكر ركھنا جاہتے ہو؟"

"جمل روز وہ شائت کو ولمن بنائے گا ای ون میں ابا جان سے کموں گا کہ صوبہ سندھ میں سلائی ہونے والے تمام مال کا حساب کتاب اور وہاں کی تمام آمدنی وکالت کے نام کردی

"اس میں کمال کی کیا بات ہے-" "بيه بات ہے كه اى ابا جان جيسے سخت اصول برست برنس مين كو سوچنے كا بھى موقع نہیں دیتیں۔ اپنے حق میں فیلے کراتی رہتی ہیں۔ آج تم نے اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے ليے انہيں سوچنے پر مجبور كر ديا ہے-"

«میں تمهاری ای کی بهت عزت کرتی ہوں-"

"میں جانیا ہوں۔"

ودنگر وہ کام نکلتے ہی مجھے دورھ میں سے مکھی کی طرح نکال کھینکنا جاتی ہیں-"

"مين و مکيه رما مول- سمجه رما مول-"

"صرف مجمعة بى ربو ك يا مجمع ولهن بنانے كے ليے كچھ كرو كى؟"

"تم بناؤ تجھے کیا کرنا جاہیے۔"

"ال كو لقين ولاؤكه تم مجھ سے زيادہ انسيں جاتے ہو-"

"تم سے زیادہ ال کو؟ تعنی کہ تم سے زیادہ؟"

ہاں کنے میں کیا حرج ہے یہ تو ہمارا خدا جانا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان سے

زياده جائي بن-"

"ان خدا جانا ہے ای نمیں جانتیں۔ اس لیے ای سے کول گاکہ انہیں زیادہ جاہتا

ہوں کیکن اس سے کیا ہوگا؟" "اس سے مال کے ول کو اطمینان ہوگا۔ پھر تم کہنا کہ ہاری بہت سی کمزوریاں شاکشہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس سے شادی کرنے ہی میں فائدے ہیں۔ شادی کرکے شائستہ کو فالتو

سامان کی طرح کسی اسٹور روم میں ڈال دوئے۔"

"اييا كهون تو ميرا منه جلي من تهمين اس گفر كي ملكه بنا كر ركھول گا-"

"میں جانتی ہوں مگر امی کو بہلاؤ انہیں راضی کرو۔ کھانا بینا چھوڑ دو پھر دیکھو وہ ایک ٹانگ ہر راضی ہوجائیں گی-"

"اجھا جارہا ہوں ایک بار اپنا ہاتھ کیرنے وو-"

وہ ہاتھ چین کرتے ہوئے بولی "شام سے بری تکیف ہے آج صرف چھولو کل پکڑ کیا

اس نے ہاتھ کو چھوکر پوچھا "پا نہیں وہ کل کب آئے گی؟"

"جب تهاری ای راضی موجائیں گی-"

لاحاصل بدن کے ایک جھے کو چھوکر اس کے اندر بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ حوصلوں سے بحر گیا۔ ابھی محض ایک کرن ملی تھی یورا آفتاب نہیں نکل رہا تھا۔ ماں سے لڑنے جھکڑنے کے بعد ہی وہ آفتال بدن مل سکتا تھا۔ وہ تیزی سے جلتا ہوا تمرے سے باہر گیا شائستہ نے دروازه بند كرليا-

جائے۔" وہ خوش ہوکر بولیں "اگر الیا ہوجائے تو جھڑا کس بات کا ہوگا؟ تمام جھڑے ختم میں وو دن کے اندر اسے اپنی بو بناؤں گی تم اپنی زبان پر قائم رہنا۔" صداقت رابطہ ختم کرکے چلا گیا۔ بیکم دوڑی دوڑی ولایت علی کے کمرے میں آئیں۔ وہ باتھ روم میں تھے۔ یہ دروازہ پیٹ کر بولیں۔ "آپ کمال ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟"

اندر سے آواز آئی "لاحول ولاقوۃ آوی ٹائلٹ میں اور کیا کرنا ہے۔" "ایک خوشخبری ہے فورا" آئیں۔"

"ایک تو ویئے ہی قبض کی شکایت ہے اوپر سے فورا" بلا رہی ہو- خوشخبری وہیں سے

"میں شادی کے لیے راضی ہوں-"
"ہوش میں تو ہو کس سے شادی کروگ-"
"توبہ ہے میں شائستہ اور وکالت کی شادی کی بات کر رہی ہوں-"
"واقعی! تم نے خوش کردیا-"

«ليكن يه شادى دو دن ك اندر مولى-"

"الیی جلدی بھی کیا ہے-"

"میں چاہتی ہوں میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہوجائے۔" "تہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ شادی کے دن کھڑا ہوجائے گا۔"

"كيا آب تمام باتمن المك من منه كرسجمنا عاج إن؟"

تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ انہوں نے باہر آکر کہا "تم عورتوں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ یمی بات کل مان لیتیں تو میں صدافت کی غلطی کو درگزر کردیتا بتا نہیں وہ ہے یا ایس ہے۔"

ہے۔
"وہ جاچکا ہے۔ میں وکالت کی بات کر رہی ہوں آپ صداقت کا ذکر چھیڑرہے ہیں۔"
"وہ جاچکا ہے۔ میں وکالت کی بات ہو چکی ہے۔ تم اس کی شادی کر رہی ہو اور دو دن میں کر رہی ہو

ماکہ وہ ذمے داریوں کو مسمجھے اور کاروبار میں دلچیں لے۔"
"می چاہتی ہوں مگروہ آپ کا لاؤلا میرے لاؤلے کو مل میں برداشت نہیں کرے گا۔"
"نه کرے میں وکالت کی شادی کے بعد اس کا حصہ الگ کردوں گا۔"

"حسد برابر ہونا چاہیے ایک کا زیادہ اور دوسرے کا کم نہیں ہونا چاہیے۔"
"حمد برابر ہونا چاہیے ایک کا زیادہ اور دوسرے کا کم نہیں ہونا چاہیے۔"
"حمد نیادہ کا اہل ثابت کرے تو اسے زیادہ طے گا۔"

و ریدہ میں مب رے و کے میں۔ بیکم نے سوچا اتن سازشوں اور بھاگ دوڑ کے بعد صدافت گھرے چلا گیا اور وکالت کو کچھ حصہ مل رہا ہے۔ ابتدا میں سے بہت ہے۔ آگے اور بھی رائے کھلتے جا کیں گے۔

دو دن بعد شادی نہ ہوسکی وو ہفتے بعد ہوگی صداقت نے اپنے ابا جان سے یہ طے کرلیا کہ وہ وکالت کی فیملی سے دور رہے گا۔ اس کو تھی میں بھی نہیں جائے گا۔ ایک باپ کے دو بیٹے الگ الگ گر آباد کریں گے۔ ولایت علی نے کما "بی مناسب ہے میں آئے دن کے جھڑوں سے ننگ آگیا ہوں۔ تم دونوں بھائی خواہ کتی ہی دور رہو تمہاری اولادیں میرے ہی شجرے بھوٹنے والی شاخیں کملائیں گی۔ تمہیں بھی اب جلد ہی گر بسانا چاہیے۔" میں تو اپنی شادی کاروبار سے کرچکا ہوں۔ اس سے فرصت کے گی تو ضرور گھر بسانے رائی شادی کروں گا۔"

بیکم سعدیہ قدرے خوش تھیں قدرے ناخوش یوں بھی انسان ہر حال میں خوش نہیں رہتا۔ بیگم کی مسراہوں کے بیچیے شائستہ کا ناقائل برداشت وجود چرکے لگا رہا تھا۔ یہ ایک آزمودہ گھر لجو ٹوئکا ہے کہ الجے ہوئے انڈے کا چھلکا دھاگے سے باندھ کر دیوار پر لاکا دیا جائے تو اس کمرے میں چھپکی نہیں آئی۔ اگرچہ فیتی پردوں اور مملکی تصویروں سے بحی ہوئی ویاروں پر انڈے کے چھلکے بہت ہی برے گئے ہیں تاہم چھپکیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بیگم نے بھی صداقت سے نجات عاصل کرنے کے لیے شائستہ کو اپنے بیٹے کے گلے میں لاکا دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں کھنگتی تھی اور کیلیج میں چھبتی تھی پھر بھی اسے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ولایت علی نے ایک صوبے میں اپنا مال سپلائی کرنے کی ذے داری اور اس مال کی ولایت کے نام لکھ دی۔ شائستہ نے اس سے کما "خود کو اہل فابت کرنے کے تمہیں وقت کے مطابق کام اور آرام کرنا ہوگا۔ اگر کام کے وقت دوستوں سے ملاقات کے تو میں تم سے ناراض ہوجاؤں گی۔"

نی دلمن کو ناراض نمیں کیا جاتا۔ اس نے وعدہ کیا کہ مستقل مزاجی سے کاروبار کرے گا۔ لیکن وہ وعدوں سے بسلنے والی نمیں بھی۔ یہ خوب سمجھتے بھی کہ بیوی پرانی ہوتی جائے تو شوہر اسے گھر کی چار دیواری تک محدود کردیتا ہے باہر کے معاملات میں اسے مداخلت کرنے نمیں دیتا۔ وہ ایما وقت نمیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے مختلف طریقوں سے اسے اپنا عادی بنانے گئی۔

کوئی چیز روز ملتی رہے تو اسے دیکھتے دیکھتے آتاہث می ہونے لگتی ہے اور وہ تھوڑی کے پوری پلیٹ نہ ملے۔ ایک چچ ملے۔ پوری بوتل سامنے ہو اور ایک گھونٹ نصیب ہو تو اس کی ہوس اس کی طلب برحتی رہتی ہے۔ یہ تو انسانی فطرت ہے، نیچ کو مقررہ مقدار میں دورھ دیا جائے اور ابتدا ہی دورہ دیا جائے اور ابتدا ہی سے نیچ کو بے دوت کی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہوتی جاتی ہے۔ شائستہ بلاکی ذہین سے نیچ کو بے دوت کی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہوتی جاتی ہے۔ شائستہ بلاک ذہین سے اپنا عادی بنا رہی ہتی۔

وكالت چند ماہ تك ويونى كا پابند رہا۔ صبح مل كے وفتر ميں جاتا تھا۔ شام كو واليس آتا

ہے۔ پھر کسی وقت درد جکڑ لیتا ہے۔ میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شائستہ دور رہ کر سمبے جکڑ لیتی ہے؟

اے یہ تاریخی حقیقت یاد نہیں آتی ہمی کہ آدمی ہزار ہا اشجار کے میوے کھالے پھر بھی شجر ممنوعہ کا بھوکا رہتا ہے۔ جو چیز دسترس سے دور رکھی جائے وہ انسان کو کھینچی ہے۔ ایسی کتنی ہی سمجھ دار بیویاں ہیں جو شوہروں کو اپنی طرف کھینچیا جانتی ہیں اور بردھائے میں ہمیں سدا بمار نظر آتی ہیں۔

وہ کھانے کی میزے اٹھ کر جانے نگا ماں نے پوچھا "کیا جورو کے پاس جارہے ہو؟" "ہاں آج جعرات ہے-" وہ بے خیالی میں بول گیا-

بیم سعدید نے حرانی سے دیدے بھاڑ کر پوچھا "ارے جعرات ہے تو کیا ہوا؟ کیا تو نقیر

وہ فقیر کی اولاد واکنگ روم سے باہر جاچکا تھا۔ بیٹم کی سمجھ میں نہیں آسکتا تھا کہ وہ کیسے جذب کے عالم میں مجذوب کی طرح جعرات کی کرامات بیان کرگیا ہے۔" تھا۔ اس نے بڑی حد تک کاروبار کو سمجھتے ہوئے سابقہ منافع کو برقرار رکھا تھا۔ اگر یکی مستقل مزاجی ہوتی تو آئندہ منافع بڑھ سکتا تھا لیکن وہ پچھ غیر سنجیدہ ہونے لگا شائستہ اکثر اس سے فون پر گفتگو کرتی تھی۔ پھر مجھی بچرای فون اٹینڈ کرنے لگا۔ بھی معلوم ہو آ۔ صاحب بینک گئے ہیں' بھی وہ خود فون پر ملتا تھا اور بے حد مصروفیات اور الجھنوں کا ذکر کرتا تھا۔ شائستہ نے کما ''کل سے میں بھی وفتر جایا کروں گی۔''

"تم وہال کیا کردگی؟"

"کام کروں گی- تمهارا بوجھ ملکا کروں گی- مجھے اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے-" "نہیں" یہ مناسب نہیں ہے- ولایت علی خان کی بھو دفتر میں آکر کام کرے گی تو لوگ لیا کمیں گے؟"

"میں ملازمت کروں گی تو باتیں بنائی جائمیں گی اور اپنے میاں کا کاروبار سنبھالوں گی تو وہ مثالی عورت کملاؤں گی جو اپنے شوہر کی ترقی کے راستوں پر شانہ بشانہ رہتی ہے۔" "تم تو لاجواب کردیتی ہو لیکن سے مجھے ذاتی طور پر اچھا نہیں لگتا۔"

ا و اور اور ب رویں اور مل یہ سے والی اس اگر باتیں بوجھ لگی ہیں۔ پھر "شروع میں یہ کاروبار بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ابتدا میں اکثر باتیں بوجھ لگی ہیں۔ پھر اس بوجھ کا اصاس رفتہ رفتہ ختم ہوجا آ ہے تم اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گ تو میں ہیجھے جلی آؤں گ۔"

" بجھے یہ ضد پند نہیں ہے تہیں گر سنجالنا جاہیے۔"

"بہلے شوہر کو سنجالنا چاہیے-"

"کیا میں بھک رہا ہوں؟"

"اگر نمیں بمک رہے ہو کے تو پھر گھر سنجالنا شروع کروول گ-"

"میں نے ایک بار کمہ دیا ہے تم وفتر نہیں جاؤگ-"

وہ غصے سے پاؤں پنختی ہوئی جلی گئی۔ وکالت نے پرواہ نمیں کی۔ وہ رات کو کھانے کی میز پر نمیں آئی۔ بگیم سعدیہ نے کہا "تم نے اسے سر پر چڑھا لیا ہے۔ خبروار! کھانے کے لیے اس کی خوشامد نہ کرنا۔"

اس نے بھی غصے میں فیصلہ کیا تھا کہ اے نہیں منائے گا۔ پھریاد آیا کہ آج جعرات ہے۔ بھری مراد ہے۔ شب خیرات ہے۔ اگر یہ رات تنائی میں گزرے گی تو پھر وہ اگلی جعرات تک خیرات نہیں دے گی۔ جعرات تک خیرات نہیں دے گی۔

اس کی اس حرکت پر وہ کڑھتا تھا۔ اے سمجھانا تھا، منانا تھا، لونا جھڑنا تھا۔ پھر تھک ہار کر سو جانا تھا۔ اس نے انتقاا سمابقہ گرل فرینڈز سے دوستی کی تجدید کی۔ کاروباری مصروفیت کے وقت بے وقت کی مصروفیت میں پڑا۔ پکھ آرام آیا، پکھ شائستہ کی ضرورت ماند بڑی۔ لیکن یہ ایسی بی بات تھی جیسے اسپروکی نکیہ سے عارضی طور پر سرکا ورو جانا ﴾ بھی یہ بد بختی تھی۔ انہیں تمام سرتیں حاصل ہوئی تھیں۔ سوتیلا ہیشہ کے لیے جلا گیا

تی۔ کا کاروبار سے مگ گیا تھا۔ وہ ائیرکنڈیشنڈ کو تھی ائرکنڈیشنڈ کاروں اور ائرکنڈیشنڈ مرتوں کی جوری میں رہتی تھی۔
کی جوری میں رہتی تھیں لیکن ان سروں کو شائستہ کا تی رہتی تھی۔
دوسری مبع ناشتہ کی میز پر والایت علی بھی تھے۔ جعے کو مل بند رہتی تھی \_اس لیے
ب ہی ایک میز پر جمع ہوکر ہنتے بولتے تھے۔ ان کی جمی صائمہ اور واباد حشمت بھی شریک
رجے تھے۔ اس روز شائستہ نے ولایت علی سے کما ''ابا جان! آپ اصولوں کے پابند ہیں۔

آپ نے کتنوں کی زندگی کو خوشحال ہناویا ہے۔ مجھے مجمی زمین سے آسان تک پہنچا ویا ہے۔ لیکن اپنی میں اور والدو کے لیے مجھے نہیں کر رہے ہیں۔"

چونکہ یہ بات بیگم سعدیہ کی بیٹی کے حق میں تھی اس لیے وہ ول میں خوش ہوئی۔
ولایت علی نے کما "بیٹی! میں نے واباد صاحب کو مل میں بہت برا عمدہ دیا۔ وہاں یہ حضرت
عام رہے۔ کاروبار کے لیے خاصی بری رقم دی۔ اے انہوں نے ڈبو دیا۔ اب میں کیا
کرسکنا ہوں؟ یکی آخری صورت ہے کہ یہ یماں بڑے رہیں۔"

بیم سعدیہ نے کما "فلطی ب سے ہوتی ہے۔ ہمارے داماد سے بھی ہوگئ۔ آپ ایک بار پھر آزما کر دیکھیں۔"

شائستہ نے کما "شادی کے بعد بیٹیاں سسرال میں اچھی گلتی ہیں۔ صائمہ تین برس سے میں ہے ۔ "

يكم نے زخ كر كما " ب توكيا موا؟ يه اس كے باب كا كمر ب-"

شائست نے پوچھا "صائمہ کے شوہر کا گھر کمال ہے؟ میں فخرے کمتی ہوں کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ کیا آپ کی بیٹی کو یہ فخر حاصل ہے؟ اگر نمیں ہے تو آپ نے اور ابا جان نے بیٹی ہے۔ "

وكالت نے وانث كر كما "تم ابا جان كى شان من كتافى كر ربى ہو-"

. بیم نے بیٹے ہے کہا "تم نے اے اتا سر پر چڑھایا ہے کہ اب یہ تمہارے باپ کو . یو کل یہ "

ے دیے می ہے۔ ولایت علی نے کرج کر کہ

ولایت علی نے گرج کر کما "خاموش رہو- شائٹ نے گائی سیں دی ہے۔ یہ جو کمہ ربی ہے اس پر غور کرد۔ ہماری بنی کو شادی کے تین سالوں میں کیا حاصل ہوا ہے۔ کیا یہ رشتے واروں کو اور اپنی سیلیوں کو فخرے کمہ علق ہے کہ اس کا اپنا ایک گھرہے؟ کیا یہ کمہ علی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھرہے؟ کیا یہ کمہ علی ہے کہ اس کا شوہر بہت بڑا افسریا معروف برنس مین ہے؟"

بيكم نے كما "سي ب تو آپ بنا كتے ہيں-"

شائستہ نے کما "سی بناکتے بب ک حشت بھائی پر ذے داریوں کا بوجھ سی پڑے گا' یہ محت سی کریں گے۔ سرال سے محت کے بغیر رقم ملتی رہے گی تو پھر یہ کوئی کام

جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ شائستہ تھی۔ اس نے ڈائنگ ٹیبل کے پاس شائستہ کو جیٹے کے لیے کری پیش کی۔ پھر خود جیٹے ہوئے کما۔ "ای! میں نے سوچا ہے اپی شائستہ کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کل جعد ہے پرسوں سے یہ میرے ساتھ دفتر جایا کرے گی۔" بیگم نے گھور کر کما "لڑکے! تھوڑی در پہلے کمہ رہا تھا۔ یہ کمی قیت پر نہیں جائے گی۔ اپنی زبان سے کمہ رہا تھا' یہ سرپر چڑھ گئی ہے اور اتنی جلدی پھر سرپر چڑھا لایا۔" شائستہ نے پوچھا "وکالت! سرمیں کیا ہوتا ہے؟"

"جھیجا ہو یا ہے۔"

وہ بولی "یمال سب کچھ ہے بھیجا نہیں ہے۔"

بیگم سعدید کؤک کر بولیں "تم مجھ طعنہ دے رہی ہو کہ میرے سر میں جھیجا نہیں ہے؟"

"میں کمہ رہی تھی یہاں گوشت وغیرہ کا سالن ہے بھیجا فرائی نہیں ہے۔ آپ تو عرصہ سے جانق ہیں میں بوے شوق سے بھیجا کھاتی ہوں۔"

وہ ایک جھنگے ہے اٹھ کر غصہ سے مطاق ہوئی جانے لگیں۔ ایسے وقت یہ ناز ہوگا ہے کہ بہو کے سامنے بیٹا ردکے گا۔ لیکن پیچھے سے بیٹے کی بزبراہٹ سائی دی۔ "مجھ میں نہیں آیا ای! شائستہ کے بھیجا کھانے سے آپ چڑتی کیوں ہیں؟"

وہ پلٹ کر بولیں "بہ تیرا بھیجا تو کھا چکی ہے پھر تیری سمجھ میں کیا خاک آئے گا۔" بیکم کو رونا آرہا تھا لیکن وہ بہو کو آنسو دکھا کر شکست کا اعتراف کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ اس لیے اپنے کمرے میں جاکر دروازے کو بند کرکے رونے لگیں۔

ایک بار کاتب نقدر نے کہا "مانگ کیا مانگا ہے بلندی یا طوالت؟"

انسان نے خوب سوچ سمجھ کر کما "بلندی-"

تب سے انسان کو مروں کی بلندیاں ملتی ہیں مروں کی طوالت نہیں ملق- بیگم معدیہ

ربی ہے۔"

شائنہ نے میز پر سے اٹھتے ہوئے المازم سے کما "عبدل! باور چی سے کمو میں آج لیج می بھیجا فرائی کھاؤں گے۔"

اس خصوصی و ش کا مطلب بیگم خوب سیحتی تھیں اور کوئی توجہ نہیں دیتا تھا کہ وہ کس کا بھیجا کھایا کرتی ہے۔ اس وقت یہ بن کر بیگم کو سرسے پاؤں تک آگ لگ گئے۔ وہ پینے لگیں۔ برتن اٹھا کر بھیکنے لگیں۔ فتمیں کھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ اس گھر میں وہ رہی گی یا شائستہ اور اگر شائستہ رہ گئی تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔

دہ آگ لگا کر جا چکی ہمی۔ بیگم جلتے کڑھتے ہوئے سوچ رہی تھیں کہ آج یہ نند کو گھر ے نکال رہی ہے۔ کل ساس کو بھی دھکے دے کر بے گھر کرے گی۔ وہ بہو سوتیلے بیٹے سے زیادہ خطرناک ہوگئی تھی۔ اس سے تو سوتیلا ہی بھلا تھا۔ گر اب پچھتادے کیا ہوت جب چزیاں چگ گئیں کھیت۔ یوں ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ سوتیلے نے اس لڑکی کو ان کی بو بناکر چلاکی دکھائی ہے۔ زندگی بھر کا عذاب ان پر نازل کردیا ہے۔

بیگم نے بڑی بھاگ دوڑ گی- ولایت علی سے کما- حشمت کو ضرور کام کرنا چاہیے لیکن بٹی کو گھرسے بے گھرنہ کریں لیکن نکا سا جواب الل کہ یہ بٹی کا گھر نہیں ہے- اسے شوہر کے ساتھ اپنا گھر بنانے دیا جائے۔ پھریہ بھی سمجھایا کہ بٹی اپنے ماں باپ کی زندگی تک ہی میکے میں جرا" رہتی ہے پھر بھائی اور بھاوج اسے ایک دن بھی تکنے نہیں دیتے۔

صائمہ بھی میکے ہے نہیں جاتا چاہتی تھی۔ اس نے بھائی سے التجاکی بھابی کے خلاف کان بھرے۔ وکالت نے کما شائستہ میں کوئی خرابی ہے تو اسے میں بھٹت لوں گا لیکن تمہاری بھلائی علیحدگی میں ہے۔ میکے والوں سے علیحدہ رہو۔ ہم تمہاری خریت معلوم کرتے رہیں گے۔ تمہاری بمتری کے لیے دانشمندانہ فیصلہ ہوچکا ہے۔ اس پر عمل ضروری ہے۔"

آخر ایک ماہ بعد بیم کی بینی اور داماد گھرے چلے گئے۔ حشمت سے عیش و عشرت کی نندگی چھوٹی تو وہ مجورا سکام کرنے لگا۔ مینے اور سال گزرنے لگے۔ بھی صائمہ روتی دھوتی آتی تھی بھی بیم بیٹی می گھر جاتی تھیں۔ چوری چھپے رقم دے کر اس کی مدد کرتی تھیں اور شائشہ کو گالیاں دیتی رہتی تھیں۔

گالیاں پڑنے کے باوجود ہو پھل پھول رہی تھی۔ ساس اور نند فکر اور پریشانی سے موکھ رہی تھی۔ ایک بچے کے بعد صائمہ کی صحت اور گر گئی۔ بیگم نے نواے کو گود میں کے کہا "الیی دکھ بیاریوں میں اے تم کیے سنجالوں گی؟ میں صبح شام تمہارے پاس نہیں مد سکتی۔ حشمت کی آمذنی اتنی نہیں ہے کہ ایک آیا رکھ سکے۔ وہ کلموہی مرتی بھی نہیں ہے۔ مرے گی تو نیاز کی سو دیکیں کیواؤں گی۔"

کوں کریں سے؟"

حثت نے کما "مالي! آپ ميري اسك كر ربي مين-"

"اگر محنت مزدوری کی بات کرنے ہے اسك ہوتی ہے تو وكالت كو بھی كام نہيں كرنا چاہيے مرجى بيٹ كر اباجان كى كمائى كھانا چاہيے -"

میں ہے کہ است کے کما "شائت کی باتی پہلے بری لگتی ہیں۔ پھردل پر اثر کرتی ہیں۔ پہلے میں بھی کما تھا کاروبار سے اور محنت سے دور بھاگتا تھا۔ میری بوی نے میری زندگی کا رخ بدل ریا ہے۔ سائمہ بھی حشمت بھائی کو ہاری راہ پر لگا عتی ہے۔"

مصت نے کما "ای اور اباجان جو فیصلہ کریں گے بیں اس پر عمل کروں گا۔" بیگم نے کما "بیں کہتی ہوں' حشت کو مل میں پھر ایک موقع دیں۔ یہ بھی و کالت کی طرح مبح جائے گا شام کو آئے گا۔"

شائنة نے كما "يمال رہيں كے تو آرام طلب رہيں گے۔ الركنڈيشنڈ كرے سے نظنے كو بی نمیں جاہے گا۔ حشمت بھائی جب تك ابن محنت سے ایک مكان نہ بنالیں تب تک كرائے كے مكان ميں رہیں۔"

"تم كون ہوتى ہو ميرى بني دااد كوكرائے كے مكان ميں سيمينے دالى؟ تمهارا كون ساكھر تفا۔ فث پاتھ سے يمان آئى ہو۔ رہنے كوكوشى ال من به تو لمبى لمبى باتيں كرنے كى ہو۔ " شاكت نے دلايت على سے كما "ابا جان! اى كو سمجھائيں كہ ميں نے تھم نہيں ديا بہ مشورہ ديا ہے۔ رہ من ف پاتھ سے يمان آنے دالى بات تو اس سے صائمہ اور حشمت كو سيكھنا جا ہے كہ ميں چھوٹى سے برى اور معمول سے غير معمولى كيے ہوئى۔ "

و کالت نے کہا "ای آپ نے طعنہ دیا تھا لیکن شائستہ نے اس بات کو سیق آموز بنا دیا ہے۔ اچھا سیق سکھنے میں آپ کی بھی کی بھلائی ہے۔"

وہ غصے سے بولیں "بمن کو گھرے نکال دینے میں بھلائی ہے تو ماں کو بھی نکال دو-بیوی کے کلیج کو فسٹڈک پنچانے کے لیے الی ہی بھلائیاں کرتے رہو۔"

ولایت علی نے کما "بیم ! نفول باتوں سے کام کی باتیں پیچے رہ جاتی ہیں اور کام کی باتیں پیچے رہ جاتی ہیں اور کام کی بات یہ ہے کہ کل سے حشمت مل کے وفتر میں کام کرے گا۔ اٹ تخواہ کے علاوہ مکان کا کرایہ بھی دیا جائے گا۔"

وہ ناشتے کی میز پر سے اشح ہوئے ہوئے "حشمت! مکان کا کرایہ ایک بزار روپ ماہنہ سے زیادہ نہ ہو۔ ایک ماہ کے اندر مکان تلاش کرکے صائمہ کے ساتھ وہاں نتقل ہوجاؤ۔"

یہ تھم وے کر وہ چلے گئے۔ بیگم نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھچ کو پلیٹ پر شختے ہوئے کما "میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اپی بٹی کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ یہ گھراب رہنے کی تایل نہیں رہا ہے۔ پہلے اس نے میرے بیٹے پر جادد کیا۔ اب میرے شوہر پر بھی کر

كرتى ب- مين تمهارى ناراضكى كى برواه كيه بغيروه باتيس مان ليتا مول- آج تمهارى باتيس معقول ہیں۔ جاؤ بیٹے سے بات کرو۔"

"مجھے کس جاکر بات نہیں کرنی ہے۔ سیس آپ کے سامنے کروں گی۔" وہ ملازمہ کو بلا کر بولیں "و کالت سے کہو اس کے ابا جان تنمائی میں کچھ باتیں کرنا عات میں ابھی ای کرے میں بلا رہ ہیں-"

طازمہ جانے گی تو روک کر تاکید کی "اور سنو- بھو بیگم سے یہ نہ کمنا میں یہاں

"جی بیم صاحب بہو بیگم سے نمیں کموں گی-"

المازمه کے جانے کے بعد ولایت علی نے مسکرا کر کما "بہو سے ڈرتی ہو؟"

''ڈرے گی میری جو تی۔ میں نے تو اس لیے جھوٹ بولنے کو کما ہے کہ بچ معلوم ہو گا تو وہ میری بات کا کمنے نہاں دوڑی آئے گی۔"

بیگم! ایک بات یاد رکھو- بات تھی اور کھری ہو تو اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا اور نہ ہی بات بنا کروہ بات بدل سکتا ہے۔ سچائی کی نیمی طاقت ہے کہ وہ بدلتی شیں ہے۔"

" پھر بھی آپ اس گھر کے برے ہیں۔ آپ بیٹے سے یہ دوسری شادی والی بات منوالیں۔ میں آپ کی کنیزین کر رہوں گی۔"

"آج کل تم کیا ہو؟"

"چھوڑیں نداق نہ کریں۔ مجھے اپنے بیٹے کی اولاد جاہئے۔" "ده تو مجھے بھی چاہئے۔ لیکن دو سری بھی بانجھ نکلی تو؟"

"تو تيسري بهو لاؤل گي- چو تھي لاؤ گي- آپ بدشگوني والي باتيں نه كريں- الله نے جاہا تو آپ کا خاندانی شجر پھلتا پھولتا جائے گا۔"

و کالت نے آ کر سلام کیا' باپ نے کما '' آؤ بیٹھو ابھی ہم شجر کی باتیں کر رہے تھے۔ خاندانی شجری باتیں ......"

بیم معدیہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اظمینان نہیں ہوا۔ اٹھ کر دروازے ہے باہر آمیں۔ ادھر شائستہ میں تھی۔ انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے شوہر ے بوچھا 'کلیا کمہ رہا ہے ہارا بیٹا؟''

"مل مجھ رہا ہوں ای! یہ تو اللہ دیتا ہے۔ ایک دروازے سے نہ طے تو ودسرے دردانے سے دیتا ہے۔ بہو بانجھ ہے تو کوئی بات نہیں میں دوسری لے آؤں گی۔" جي؟ مم ..... گر ....."

مگر کیا؟ تمهاری بوی مگرمچھ ہے کہ تمہیں کھا جائے گی۔" ریہ بات شیں ہے۔" صائمہ نے کما "وہ کونے سے نہیں مرے گی، آپ تدبیر سے کام لیں۔" «سمجھ میں نہیں آتا کیا تدبیر کروں؟"

"آپ نے نواے کو گود میں لیا ہوا ہے کیا گود میں پوتے کو کھلانے کا ارمان نہیں ہے؟" "ضرور ہے مگر وہ تو ..."

"اں نہیں بن رہی ہے۔ چار برس ہوگئے۔ خاندان کا ایک وارث پیدا نہیں ہوا اور

آپ دیب جبینی ہیں-"

یں ہیں۔ بیگم معدیہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ شائستہ کی بہت بری کمزوری ہاتھ آئی تھی۔ وہ مال نہیں بن رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ بانچھ ہے ورنہ کھیتی کو ہری ہونے میں چار برس نہیں

يم نے پہلے يہ بات ولايت على كے كانوں ميں ڈالى۔ دوكيوں جی! آپ كا كوئى نام ليوا اں گھر میں نہیں آئے گا؟"

"بھی میرا نام لینے والے وو بیٹے ہیں-"

وكيا بينے كے بينے نيں موں كے؟ يه نسل يميں رك جائے گى؟ آپ كو بوت بوتوں کا ارمان نہیں ہے؟''

وہ گری سنجدگی سے بولے "ہاں ہے تو سی۔ بیٹا اور بہو اس معاملے میں پچھ بے پرواہ

" یہ بے بروائی نمیں قدرت کی مار ہے۔ بمو بانجھ ہے۔ اگر بانجھ نہ ہوتی تو چار برس

ود بھی میں اس معالمے میں کیا کمہ سکتا ہوں۔ بیٹے سے معلوم کرو کہ جمیں اور کتا

"انظار بت ہوچا ہے۔ اگر اولاد اب نہ ہوئی تو مین دوسری بھو لے آؤل گ-" "إل- صداقت بهي عرصے على رہا ہے- اس كى بھى بو آتى جا سي-" "دوسری بهو کا مطلب میہ نہیں ہے کہ میں صداقت کی ولمن لانا چاہتی ہوں۔ جب وہ الگ رہتا ہے اور الگ گھر بہائے گا تو اس کی اولاد سے مجھے کیا دلچیں ہوگی۔"

"احِها تو تم شائسته پر سو کن لانا چاهتی مو؟" "ہاں ڈیجے کی چوٹ پر لاؤں گ آپ میری حمایث کریں گے۔ بیٹے کو تشکیم کرنا ہوگا کہ خاندانی شجرہ قائم رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے اولاد ضروری ہے۔ اولاد ایک بوگ ے نہ ہو تو ندہب اور قانون کے مطابق دوسری شادی کی جاعتی ہے۔"

"جائز بات سب کے لیے قابل قبول ہوتی ہے۔ جب بھی شاکتہ جائز اور معقول باشی

دعائیں مانگیں۔ ایک تحفر سے موت آ رہی ہو تو دوسرے تحفر سے زندگی نہیں ملتی لیکن ساس ایک سے زندگی نہیں ملتی لیکن ساس ایک سے زخم کھاتے کھاتے دوسری بہو ضرور مانگتی ہے۔

و کالت اپنے بید روم میں آیا۔ وہ انچکیا رہا تھا کہ دو سری شادی کی بات کیے چھرے؟ وہ شائستہ سے متاثر بھی تھا۔ ول میں آتش بازی ہونے گلی تھی۔ بتا نہیں مال نے کتی حسین لڑکیاں دیکھی تھیں۔ وہ بھی دیکھنے اور کسی ایک کو جیت لینے کے لئے بے چین ہو گیا تھا۔

شائسة نے بوچھا "كيا بات ب؟ ابا جان نے كوں بلايا تھا؟"

وہ پانگ پر بیٹھتے ہوئی بولا "وہ پوچھ رہے ہیں " کروڑوں روپے کی دولت اور جائیداد کا وارث کب آئے گا۔"

"تم نے کیا جواب دیا؟"

"میں نے تو کما تھا جب اللہ تعالی کو منظور ہو گا لیکن ای کمتی ہیں ........ "اچھا تو ای بھی موجود تھیں۔ بھر تو خوب گل کھلے ہوں گے۔ میرے خلاف محاذ قائم کا ہے۔"

"کیا یہ بات تمهارے خلاف ہے کہ اولاد لازی ہے؟"

"جب تک مال نه بنوایه میرے خلاف ہے۔"

"پھر کب بنوگ ، چار برس گزر چکے ہیں۔ یہ پانچواں چل رہا ہے ابا جان نے صاف کمہ ویا ہے کہ وہ اور چھ مینے انظار کریں گے اس کے بعد ..... وہ رک گیا۔

شائستے نے بوچھا "اس کے بعد؟"

"وہ دوسری بہو لائیں گے۔"

"تم کیا کہتے ہو؟"

"مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ کیا مجھے بچوں کا ارمان نہیں ہے' کیا میں باپ بنا نہیں ہتا؟"

"الر میڈیکل رپورٹ کمہ دے کہ تم باپ بن سکتے ہو اور میں ماں نمیں بن علی تو میں دوسری شادی کی اجازت دے دول گی۔ اپنی مال سے جاکر کمہ دو اس کے بغیروہ مجھ کہ سوکن لانے کے خواب دیکھتی رہ جائیں گی۔ "

"تم جھڑا بردھا رہی ہو۔"

"اگر قانونی تقاضے بورے نہ کئے گئے تو جھڑا برھے گا اور میں جانتی ہوں مہماری ای بیم ابن حرکوں سے باز نہیں آئیں گی۔ اس لئے کل صبح ایک وکیل سے رابطہ کروں گ۔ دو مہیں نوٹس جسج گا کہ دو سری شادی سے پہلے میری اور تمهاری میڈیکل رپورٹ حاصل کرنا لازی ہے۔"

"پھر کیا بات ہے؟ اعتراف کول نہیں کرتے کہ اس سے ڈرتے ہو-"
"امی وہ بانچھ نہیں ہے-"
"کیا اس نے تہیں سمجھایا ہے-"

اس نے سر جھکا لیا۔ ماں نے بوچھا "کیا اس نے میڈیکل چیک اپ کرایا ہے؟"
اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اس بار ولایت علی نے کما۔ "ہمارے خاندان میں کی بزرگ نے دو شاویاں نہیں کیں۔ شاید اس لئے کہ ضرورت پیش نہیں آئی۔ پہلی مکوحہ سے ہی اولادیں ہوتی رہیں' میری بات سمجھ رہے ہو تا؟"

"جی!" اس نے پھر سر جھکا لیا۔

"اس سے کمو۔ ہم اور چھ ماہ انظار کریں گے۔ اس کے بعد تمہاری دوسری دلمن لائی ۔" جائے گی۔"

بیگم معدیہ نے کما "تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ وہ باتوں سے جیت جاتی ہے۔ تم سے مرور کے گی کہ دوسری سے بھی اولاو نہ ہوئی تو کیا کرد گے؟ اس سے کمہ دینا دوسری کو طلاق وے دو گے۔ لیکن شادی ضرور کرد گے۔"

"جی اچھا۔" وہ جانے کے لئے کھڑا ہو گیا۔

"صرف جی اچھا کنے سے بات نہیں بے گ- مرد بنو مرد' کیا ہوی کے سامنے ای طرح جی اچھا کمو گے۔"

"جي نهيں–"

بیگم ابی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ پھر محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولیں۔ "میری نظروں میں ایک سے ایک حسین لؤکیاں ہیں۔ دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ جس کی طرف انگلی اٹھاؤ گے اسے دلهن بناکر لے آؤل گی۔"

وہ کرے سے جانے لگا۔ بیگم اس کے ساتھ چلتی ہوئی دروازے تک آکر بول "بیٹا! تہیں میری قتم ہے ' بس فولاد بن جاؤ۔ تن کر کمہ دو کہ بس تہیں اولاد کی سخت ضرورت ہے۔ اس لئے دوسری دلمن ضرور لاؤ گے۔ ضرور 'ضرور لاؤ گے۔ وہ راستے کا پھر بے تو اے رائے ہے ہٹا دس گے۔"

وہ سمجھاتے ہوئے دروازے سے باہر آگئیں۔ بیجھے سے ولایت علی نے آواز دی۔ " بیم! واپس آ جاؤ۔ وہاں سے بہوکی سرحد شروع ہونے والی ہے۔

رہ واپس آئی ونوں ہاتھ وعا کے لئے اٹھا کر کچھ کمنا جابا تو ولایت علی نے کما "کیا کرتی

و کعبہ ادھرے۔"

وہ ادھر گھوم کئیں۔ آج انہیں جدھر گھمایا جاتا' ادھر گھوم جاتیں۔ گھوم گھوم کر تمام مزاروں پر دعائیں مائلیں۔ پوتوں اوور پوتیوں کے لئے نہیں ایک اور بھوکی آمدے لئے شادی اس کی مد بن جاتی۔

ووسرے ان ولایت علی نے بیگم سے کما "آج دفتر میں صداقت سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ " تھی۔ میں نے الکت کی دوسری شادی کی بات چھیڑی تھی۔ "

بيكم نے كا- "آپ الارے معاملے ميں اس سے گفتگو نه كياكريں-"

"كيوں نه كروں؟ وہ زمين ہے۔ خاندان كى بهترى كو سمجھ كر ذمے وارى سے گفتگو كريا ہے۔ جانتی ہو ال نے كتنی اچھى بات كمه وى ہے؟"

"وہ میرے بیٹے کی خوشی نہیں دکھ سکتا۔ اس نے دد سری شادی پر اعتراض کیا ہوگا۔" "اس کا انتراض غلط نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی کسی نے دو سری شادی نہیں "۔"

' دلیکن یہاں اولاد کا مسئلہ ہے۔''

"صداقت نے یہ مسلم حل کر دیا ہے۔ وہ شادی کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔"
"کیا؟" بٹم نے اس پہلو سے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ بڑے سے ادلادیں ہوں گی تو
چھوٹے کی دوسران شادی ضروری نہیں سمجھی جائے گی۔ صداقت نے پہلے تو شادی سے انکار
کر کے شائستہ کران کے سر منڈھ دیا تھا۔ اب اپنی شادی اور اولاد کی باتیں کر کے ان کے
منصوبے کو سبو از کر رہا تھا۔

وہ ناگواری سے بولیں 'کیا آپ جائے ہیں بڑے ۔ ۔ اولاد ہو اور میرے بیٹے سے نہ ہو۔ میرے بیٹے سے نہ ہو۔ میرے بیٹے کے بچے میری گود میں نہ تھیلیں۔"

"میں نے کب انکار کیا ہے۔ صدافت کو شادی کرنے دو۔ سال دو سال میں اس کی اولاد ہو گا۔ تب تک ہو سکتا ہے شائستہ کی کی بھی گود بھر جائے۔"

"میں دو سال انتظار نہیں کروں گی۔"

"صدافت میری اولاد کی خوشیاں بوری کرنے کی خاطر شادی کے لئے راضی ہو گیا ہے- اگر تم وکالت کی دوسری شادی کروگی تو وہ اپنا معالمہ ٹال دے گا- تم دیکھ رہی ہو کہ وہ یمال سے جانے کے بعد تنا زندگی گزار رہا ہے- اس کی زندگی میں کسی کو آنے دو-وکالت کے لئے جدی نہ کرو-"

بیگم کو واضح طور سے شکست کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صدافت نے شائستہ کی پوزیشن مضبوط کردی تھی۔ اب تو لے دے کر دہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ وکالت ووسری شادی کے لئے ضدی اور خود سر ہو جائے۔ بیوی ہو' باپ ہو' دنیا ہو' کسی کو خاطر میں نہ لائے اور جلد سے جلد شادی کر لے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔

و کالت شام کو چھ بج مل سے والیس آیا تھا۔ بیگم سعدیہ نے پانچ بج فون پر بیٹے سے کما "میری ایک سیلی ہے۔ اس کی تین بیٹیاں ہیں۔ متنوں لا جواب ہیں۔ ویکھنے سے تعلق

وہ سمجھ رہا تھا' بات بت برھے گی۔ اس مسئلے پر تمام رات لڑائی ہوتی رہے گی۔ پھر گھر کی چاردیواری میں ساس بہو کے فسادات برپا رہیں گے لیکن شائستہ نے میڈیکل رپورٹ کی بخ لگا کر بات ختم کر دی۔

بات کیے ختم ہو کئی تھی۔ ماں نے ایک حسین دلمن کی رشوت پیش کی تھی۔ وہ جاہتا تھا' ولمن کمی طرح آ جائے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لئے وہ پھر مال کے پاس آیا اور شاکشتہ کی قانونی و همکی سائی۔

ں وروں و من کر بولیں۔ "کمبغت ' نئے نئے چیش کرتی ہے۔ بچاؤ کے ہتھکنڈے استعال کر رہی ہے۔ تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ طبی معائنہ مجھی نہ کرانا۔"

" ورده كا دوده اور يانى كا يانى مو جائے

گا-"

"اگر وه ووده موئی اور تو پانی نکلا تو کیا مو گا؟"

"آن؟" وه سوچ می*ن پزشکیا-*

ماں نے پھر للچایا وکیا تو نی ولمن نہیں جاہتا؟ کیا شائستہ سے لاکھ درجے حسین لڑکی تیری زندگی میں آ رہی ہو تو تو ناوانی سے اس کا راستہ روک دے گا؟"

یں رسوں میں میں انہیں وال کر بولا "نہیں ای نیہ شائستہ بڑا رعب دکھاتی ہے۔
ہیشہ اپنی باتیں مواتی ہے۔ مجھے ایسی یوی چاہئے جس سے میں اپنی باتیں منوا سکوں۔"
"میں اپنے شزادے کے لئے ایسی ہی شنزادی لاؤں گی۔ بس تو ایک فیطے پر جم جا کہ
طی معائنہ نہیں کرائے گا۔"

بی میڈیکل رپورٹ نہیں لوں گا۔ آپ نے لڑی کمال دیکھی ہے؟
"میں کل ہی اپنے بیٹے کو دکھاؤں گا۔ ووا پر نہیں مال کی دعا پر بھروسا رکھو۔ دو سری
سے تمهاری اولاد ضرور ہوگی۔"

"بال مال کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ میں شائستہ کی باتوں میں نہیں آؤل گا۔" "اے سمجھاؤ دوسری شادی کرنے ہے اسے نقصان نہیں بہنچ گا۔ اس کے حقوق

اے ملتے رہیں گے۔ "

وہ چلا گیا۔ بیگم سعدیہ کے ماتھ پر شکنیں پر گئیں۔ اگر بیٹا بانجھ نکلا تو ہو کی حیثیت صفر کرنے کا مضوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ بیٹے میں باب بننے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو شائتہ پر سوکن کا عذاب لانا ضروری تھا۔ وہ نئی بہو کو دوست بنا کر کسی موقع پر پہلی کو طلاق دلا عتی تھیں۔ جیسے کچرے کی طرح اس گھر میں آئی تھی اس طرح باہر پھینکی جا سکتی تھی۔ اس سلسلے میں شائتہ طبی معاشنے پر زور دینے والی تھی۔ اس کا بیہ زور توڑا جا سکتا تھا اس سلسلے میں شائتہ طبی معاشنے پر زور دینے والی تھی۔ اس کا بیہ زور توڑا جا سکتا تھا اگر وکالت کے دل و دماغ میں نئی عورت کے جصول کا شوق اتنا مشخکم ہو جا آکہ دوسری

ر کھتی ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہو تو دفتر ہی میں رہو میں ایک گھٹے بعد آکر تمہیں سیلی کے گھر لے جاؤں گی۔ میرا انظار کرو گے؟"

وہ بھلا انظار کیے نہ کر آ؟ یچ کو مٹمائی اور جوان کو لگائی طنے والی ہو تو وہ ایک ٹانگ یہ کام کے مور انظار کرتے ہیں۔ مال نے ایک گھنٹے بعد آنے کو کما تھا۔ وہ پہلے ہی کام چھوڑ کر بیٹے گیا تھا۔ بار بار گھڑی کو ویکھنے لگا تھا۔ بیٹم نے دو گھنٹے بعد آکر کما۔ ''لڑی والے ضد کر رہے تھے کہ ہم رات کا کھانا ان کے ساتھ ضرور کھائیں۔ بیس نے سوچا ایسی بات ضد کر رہے تھے کہ ہم رات کا کھانا والی ساتھ ضرور کھائیں۔ بیس نے سوچا ایسی بات ہے تو ہمیں ذرا دیر سے جانا چاہئے اور لڑی والوں کو انظار بھی کرانا چاہئے۔ اس طرح کے کہ ایمیت بڑھتی ہے۔''

"ای! آپ نے مجھے بھی انظار کرایا ہے۔ بلیز! اب جلیں۔"

وہ دفترے باہر آئے۔ ماں نے بیٹے کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے کہا "والیس مین کانی رات ہو جائے گی شائستہ سے کیا کھو گے؟"

"میں اس سے نہ ڈر آ ہوں نہ اس کے آگے جوابدہ ہوں۔ پھر میں اپنی مال کے ساتھ ہوں۔ وہ اعتراض کرے گی تو منہ توڑ دول گا۔"

بری ہے۔ بیگم نے دل میں کما "اللہ کرے وہ وقت آئے جب سے ووسری کے سامنے پہلی کا منہ توڑے۔ میں نیاز کی سو دیکیں پکواؤں گا۔"

پریاد آیا که سو دیگوں کی منت پہلے ہی مان چکی ہیں اور سو بہت ہوتی ہیں۔ انہوں نے سوچ کر عمد کیا کہ سو ایک دیکیس کچوا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کریں گا۔

ے موچ کو عمد میا کہ عوبیت و میں پوہ کو کروبوں میں ایا ہوگا۔ اس کی دیواریں رنگ و وہ ایک مکان میں پنچ۔ وہ مکان کوئی آدھی صدی پرانا ہوگا۔ اس کی دیواریں رنگ و روغن کے لئے ترس ربی تقییں۔ ایک شینڈ ہیڈ کار احاطے میں کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کے کمین نے باہر آکر اپنی بیگم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ بیگم سعدیہ نے ان سے بیٹے کا تعارف کرایا۔ بیٹے نے دلہا کے انداز میں شرما کر سلام کیا۔ پھر دہ اندر آ گئے۔

تعارف ترایا۔ بینے کے وہ سے بہترا میں موہ رسا ہیں بروسانہ انداز اپنانے کی اس مکان کو اندر سے برانے فرنیچر کے ذریعے سجانے اور رئیسانہ انداز اپنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کرے میں ایک ٹیلیفون تھا۔ خاتون نے بیٹھتے ہی باتوں باتوں میں تایا کہ ٹیلی فون شام سے خراب بڑا ہے۔ بعد میں کار کے متعلق بھی معلوم ہوا کہ اس میں کوئی خرابی بیدا ہو گئی ہے 'کسی کھینک کو بلایا گیا ہے۔ قالین پر چلنے سے پتا چانا تھا کہ نیچ کسی کمین فرش ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کا عیب چھپانے کے لئے جو قالین بچھایا گیا تھا وہ بھی لنڈے کسی فرش ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کا عیب چھپانے کے لئے جو قالین بچھایا گیا تھا وہ بھی لنڈے کسی کا دیا کہ بھی کا دیا ہوں کی سات

رات کے دفت ٹی وں آن رہتا ہے لیکن وہ بند تھا۔ اس پر غلاف بڑا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی قابل دید ہے۔ وہاں کی ہر منگی چیز محصٰ نمائش کے لئے تھی۔ خاتون نے بیکم سعدیہ سے کما۔ "بیٹے وکالت کو یمال بیٹھنے دیں۔ ہم دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔"

لڑکوں کے ماں باپ بیگم سعدیہ کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف گئے۔ اسے تنا چھوڑ دیا لیکن ایک منٹ بعد ہی تنائی ختم ہو گئی۔ ایک نوجوان لڑکی نے آکر اسے سلام کیا۔ پھراس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی "میرا نام نعمانہ ہے۔"

وہ بولا "میرا نام و کالت علی ہے۔"

"میں جانتی ہوں۔"

"کیسے جانتی ہو؟"

"آپ کی ای نے آپ کی تصویر ہماری ای کو دی تھی۔ اے ہم تینوں نے دیکھا "

"تنيول کون؟"

"ميري اور دو جبنين هي- وه آگئير-"

دو نوجوان لؤکیال اندر آئیں۔ وہ تینوں کچھ زیادہ حیین نہیں تھیں۔ پھر بھی پر کشش اور بھرپور تھیں۔ البتہ شائستہ سے کم تر تھیں۔ اس وقت برتر لگ رہی تھیں کیونکہ شائستہ یوی تھی۔ استعال شدہ تھی اور وہ تینوں نی' ان چھوئی اور آزہ تھیں۔ انہیں دیکھ کر شائستہ بای لگ رہی تھی۔

ایک نے اپنا نام رضوانہ اور دوسری نے رضانہ بنایا وہ ایک محنڈی بوتل ایک گلاس میں شہت اور ایک کپ چائے لائی تھیں۔ نعمانہ نے کما ''چائے میری طرف سے ہے۔ شہت رضوانہ کی طرف سے اور محنڈی بوتل رضانہ لائی ہے۔ آپ ان میں سے جس کی چیز قبول کریں گے وہ یہاں رہے گی باتی وہ چلی جا کمیں گی۔''

و کالت تیوں کو دیکھنے لگا۔ اتن جلدی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کون اچھی،

کون بہتر اور کون بہترین ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک بھی اسے اور بھی اسے پند کرنا رہا۔ پھر

بولا "میں امتحان نہیں دے سکتا تھا۔ اس لئے تعلیم پوری نہیں کی۔ یہاں بھی امتحان میں پڑ

گیا ہوا۔"

ر خمانہ نے کما "ایم کیا مشکل ہے کہ انتخاب نہیں ہو رہا ہے؟" "مشکل بیہ ہے کہ میں بوتل بھی پیتا ہوں' شربت بھی اور چائے بھی اگر تین منٹ کے اندر تیوں کی لوں تو؟"

دہ کھنگھل کر ہننے لگیں۔ رضوانہ نے کہا "میں مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ آپ نی الحال کی ایک کا انتخاب کریں۔ بعد میں احساس ہو کہ انتخاب غلط تھا تو شادی تک فیصلہ بدلا جا سکتا ہے۔"

" مجرتو یہ مرحلہ آسان ہو گیا۔ میں پہلے تہیں ہی پند کرتا ہوں۔" اس نے شربت کا گلاس اٹھایا۔ نعمانہ اور رخسانہ وہاں سے چلی گئیں۔ رضوانہ نے مطلقه بین کو بیاہنے میں زیادہ جیز زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔"

" فیک ہے میں کچھ رقم بڑھا دوں گی۔ اپنی میاں کو سمجھاؤ رضوانہ مجھے بوتے پوتیاں رے گی تو کتنا مان برمصے گا۔ اولاد کے حوالے سے ہماری تمام دولت اور جائداد کی مالک ہو گ۔ شائستہ دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔"

"میں جانتی ہوں' ہاری بنٹی کی جملائی ہے۔ گر چکیس ہزار کم ہی۔"

"تم خرج کیا کرد گی؟ نکاح تو چپ جاپ راها جائے گا۔ جب تک رضوانہ کے پاؤں جاری نہیں ہوں گے۔ میں اسے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ میرا بیٹا اسے ایک فلیت میں ر کے گا- نہ برات آئے گی نہ باج گاج اور کھانے پینے کا خرچ ہو گا۔ پھر بھی یہ رقم کم ے تو تمیں ہزار لے لو۔"

رضوانہ کی مال نے بیگم کے مھٹول پر ہاتھ رکھ کر کما "بیٹی کے معاطے میں سودے بازی بست معیوب ہے۔ میں آخری بات کمتی ہوں۔ چالیس بزار دے دو اور بو بنا کر لے

بیگم سعدیہ یہ بازی ہارتا نہیں چاہتی تھی۔ لاکھوں لٹانے کے لئے تیار تھیں۔ آخر راضی ہو کر بولیں "کل بکا کاغذ کھوا کر لاؤں گی و شخط کے بعد چالیس ہزار دوں گی۔ مغرب کے بعد قاضی وغیرہ کا انظام پورا رکھنا۔ میں بیٹے کو لے کر آ جاؤں گی۔"

انهول نے رات کا کھانا وہیں کھایا۔ بیٹے کو ایک ایک بات جے کر کے سمجھا وی کہ نکاح کب اور کس طرح ہوگا اور وہ باپ بنے تک دوسری شادی کو راز میں رکھے گا۔ شائستہ کو دو سری عورت کی ہوا تک لکنے نمیں دے گا۔

وہ بیٹا جو بیوی کا غلام بنا رہتا تھا' اب ماں کا فرمانبردار بن گیا تھا۔ ماں نے بری دور اندیتی سے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ بیٹے کے مزاج کو خوب سمجھ لیا تھا۔ ایک تو وہ عیاش رئیس زادوں کی طرح بازاری عورتوں کے چکر میں نہ پڑتا۔ دوسرے شائستہ کی طرف دھیان دینے اور اس کے اثاروں پر تاہنے کی اسے فرصت ہی نہ ملتی اور وہ شائستہ کے سامنے ہمیشہ مال کو ترنی رہتا رہتا۔ اسے یاؤں کی بھٹی ہوئی جو تی سمجھ کر گھر کے کونے میں پھینک دیا کرتا۔

دہ رات کے گیارہ بج گھر پنچا۔ شائستہ نے اسے مال کے ساتھ دیکھا تو ماتھا ٹھنکا۔ شادی کو پانچواں برس تھا ان برسوں میں اس نے مجھی سینے کے ساتھ جاتے یا کہیں ہے آتے میں دیکھا تھا۔ آج یہ نیا اتحاد کچھ رنگ لانے والا لگتا تھا۔

وہ كرے ميں آكر لباس بدلنے لگا- شائستہ نے كما "ميں نے وفتر ميں اور تمارے السیتوں کے ہاں کتنے ہی فون کر ڈالے۔ مجھے معلوم ہو آگہ امال کی گود میں ہو تو پریشان نہ

دہ بھڑک کر بولا 'کیا مال کے ساتھ کمیں جانے پر برائی ہے؟"

منکرا کر پوچھا ''مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟'' اس نے شہت کا گلاس اٹھایا۔ نعمانہ اور رخسانہ وہاں سے چلی تمیں- رضوانہ نے

مسكواكر يوچها- "مجھ ميں ايس كيا بات ہے؟"

"میں اتنی جلدی سمجھ نہیں سکتا گر کوئی بات ضرور ہے جس کے باعث دو سرول سے

"سنا ہے آپ کی شریک حیات بہت خوبصورت ہے؟" "وہ سابیہ دار شجر ہے جو سابیہ ریتا ہے کچل نہیں دیتا-" "دو سرا بھی تمردار نہ ہوا تو؟"

"اس کا جواب ای جانتی ہیں۔"

دو مرے مرے میں بیگم سعدیہ نے نعمانہ اور رخسانہ کو دیکھ کر کھا۔ "اجھا و میرے بیٹے نے رضوانہ کو پند کیا ہے؟"

خاتون خانہ نے کما "لؤ کیوں! اب یمال سے جاؤ۔ ہمیں باتیں کرنے دو-"

لؤكوں كے ساتھ ان كا باب بھى اٹھ كر چلا گيا۔ دونوں خواتين ايك دوسرے كى طرف منه کر کے بیٹ کئیں۔ رضوانہ کی مال نے کما۔

"بمن! مارے حالات تمهارے سامنے ہیں- تم کمتی ہو کل کا کام آج ہو جائے لیکن یوں کھڑے کھڑے تو اڑکی بیاہی نہیں جاتی؟"

"بیای جاتی ہے۔ میں کل آؤں گی آور پیتیں ہزار دے جاؤں گی- اور بولو کیا مسلم

"تم ایک بهو پر دو سری بهو لے جا رہی ہو۔ اگر اس سے بھی اولاد نہ ہوئی تو؟" "بيه تو مين پيلے ہي صاف صاف كمه چكى مول- دو برس ميں اولاد نه موكى تو طلاق مو جائے گی اور طلاق کے وقت بچاس ہزار دول گ- وہ میرے بیٹے کو چھوڑنے کی قیت ہو

''پھر میری مطلقہ بٹی سے کون شادی کرے گا۔''

" یہ تمهارا مئلہ ہے۔ میرا مئلہ یہ ہے کہ ادلاد نہ ہوئی تو تیسری ہو لاتا ہے۔ یوں میں ببوؤں کا میلہ نہیں لگاؤں گی۔ ایک کو چھوڑوں گی' دوسری کو پکڑوں گی۔"

"تو پھر نہلی کو طلاق کیوں نہیں دلوائی؟"

" نیمی تو علظی ہوئی کہ نکاح سے پہلے لکھت رہ ست نہیں ہوئی۔ رضوانہ کو ہو بنانے ے پہلے تم سے اور رضوانہ کے باپ سے کیے کاغذ پر تکھواؤں گی کہ اولاد نہ ہوئی تو ب چون و چرا طلاق مو جائے گ-"

وہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولی "رضوانہ کے ابا راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں

وہ مجت سے کینے آئی تھی۔ بستر پر بیٹھ گئے۔ اسے سوچق ہوئی نظروں سے دیکھنے گئی۔ وہ کار کی اسٹیرنگ کی طرح اس کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ شائستہ اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی۔ سیدھے راتے پر چلاتی رہتی تھی۔ جہاں مڑتا ہو یا تھا' وہاں موڈتی تھی۔ آج دہ ہاتھوں سے بمک رہا تھا۔ بے ضرورت مر رہا تھا اور نامعلوم ا یکسیڈنٹ کا اندیشہ پیدا کر رہا

اس نے فیصلہ کر لیا کہ دو سرے دن ہے اس کی مصروفیات پر نظر رکھے گی اور دفتر کے ایک ملازم کو بھاری رشوت دے کر جاسوس بنائے گی۔ یوں اس کی گرانی کرتی رہے گا۔ دو سرے دن اس نے گیارہ بجے فون کیا۔ وہ دفتر میں موجود تھا۔ پھر لیخ کے دفت فون پر کمنا چاہتی تھی کہ شام کو دفتر آئے گی اور تفریح کا پروگرام بنائے گی لیکن وہ فون پر نہیں ملا۔ چہرای نے کما "صاحب کمیں گئے ہیں۔"

وہ کار میں بیٹھ کر وفتر پہنچ گئے۔ وہاں تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ بچھلی شام بیگم سعدیہ وفتر میں آئی تھیں۔ پھر مال بیٹے وہاں سے کہیں گئے تھے۔ اس نے ایک نوجوان کا کی در در میں ایک جو ا

"جہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟"

"ميدم! وروه بزار-"

"اگر تنخواه دو گنی ہو جائے اور تین ہزار ملیں تو؟"

"آپ کا احسان ہو گا میڈم-"

"کیا نام ہے؟"

"امرار احد\_"

"اسرار کے معنی بھید' راز ہیں۔ کیا تم راز دار ہو گے؟"

"میں سمجھا نہیں میڈم-"

"میں این زاتی معاملات میں تہیں راز وار بنانا جاہتی ہوں اور جو بھی راز ہو وہ میرے شوہر کو یعنی تمهارے صاحب کو نہ معلوم ہو۔"

"میڈم! انجانے وسمن ہوتے ہیں' کوئی راز کھلا تو میری ملازمت چلی جائے گی- میری ایک یوی اور بچہ ہے۔"

"بچہ بھی ہے۔ پھر تو تمہاری بیوی خوش نصیب ہے۔ میں صانت دیتی ہوں تمہاری ملازمت برقرار رہے گی۔ وفتر سے تمہیں ڈیڑھ ہزار ملیں کے اور میرے اس پرس سے ڈیڑھ نا۔۔

"میں آپ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کام بتائیں۔" "ایک ہفتے کی چھٹی کی درخواست دو۔ پھریمال سے نکل کر ایسٹرن اسٹوڈیو کے سامنے "ہرگز نہیں۔ آج ماں کے ساتھ گئے 'کل میرے ساتھ جاؤ گے تو کوئی برائی نہیں ۔ ئی۔"

"تمہارے ساتھ کماں جاؤں گا؟"

"جمال آج ای کے ساتھ گئے تھے۔"

"آں؟" وہ زرا چونکا بھر سنبھل کر بولا "امی کی سیلی کے ہاں دعوت تھی۔ دعوت روز روز نہیں ہوتی کہ تنہیں وہال لے جاؤں۔"

رور میں تو انہیں دعوت دے سکتی ہوں۔ مجھے فون نمبر دو۔ میں کل رات برل میں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں کا انوائٹ کردل گی۔"

وہ گھرایا پھر بولا ''ان کا فون خراب ہے۔''

'کوئی بات نہیں۔ کل صبح وفتر جانے سے پہلے ان کے گھر ہوتے جائمیں گے۔'' کل تو شب عروی تھی۔ نئی ولس آنے والی تھی۔ اس نے کہا۔

س نوسب روی ک- کار ن کاری میرون میرون "کاری" "کل نهیں' کل میں بہت مصروف ہوں-"

"ایی کون می مفروفیت ہے ، جس میں میں شریک نہیں ہو سکتی-"

ری رس کا کہ ہے۔ دہ اس کی شادی میں شریک ہونے کی ضد کر رہی ہے۔ اس نے مختبط کر کہا "تم کیوں میرے ہیچھے پر جاتی ہو؟ میں جہنم میں جاؤں گا۔ کیا میرے ساتھ جاؤ جہنجط کر کہا "تم کیوں میرے بیچھے پر جاتی ہو؟ میں جہنم میں جاؤں گا۔ کیا میرے ساتھ جاؤ گئ"

"میرے پیار کو آزماؤ اور جہنم میں لے چلو-"

" مجھے معاف کر دو۔ میں تم کے باتوں میں نمیں جیت سکتا۔"

"بعنی میں جیت گئی۔ کل ہم برل جلیں گے۔"

اس نے گھور کر دیکھا۔ عقل نے سمجھایا۔ بات مان لو۔ کل کسی طرح ٹرخا دینا۔ نہیں مانے گی تو وھوکا دے کرنئ مسرال پہنچ جانا۔

مشکل یہ تھی کہ وہ جیے اندر کی بات سمجھ لیتی تھی۔ اس نے پوچھا۔ "تم مجھے گھور رہے ہویا میرے خلاف سوچ رہے ہو۔"

وہ الی باتوں سے خوف زوہ ہو کر کما کر آتھا۔ "تم بہت زہین ہو۔"

آج الی ہی ذہانت پر غصہ آ رہا تھا۔ مال نے رائے میں سمجھایا تھا۔ لاائی جھڑا نہ کرنا۔ رضوانہ کو ولمن بنانے تک بات نہ بردھانا ورنہ وہ بڑی حرافہ ہے۔ کانوں میں ذرا بھی بھنک پڑگئی تو شادی نہیں ہونے وے گی۔

بعد پر ن و ماری میں برے رہے ہیں۔ شاکت وہ ہارے ہوئے سابی کی طرح بستر پر گر ہڑا۔ اس کے بعد آئیسیں بند کر لیں۔ شاکت وہ ہارے ہوئے سابی کی طرف کروٹ بدل کر بولا "سونے دو۔ صبح جلدی المنا

پ<sup>ر</sup> آہے۔"

پثت پر اپنے ہونٹ رکھے تو رضوانہ نے ایک جھکے سے ہاتھ چھڑالیا۔ یہ انداز بہت برا لگا۔ وکالت نے یوچھا 'کیا ہوا؟''

خیال تھا کہ وہ شرائے گی مگر وہ تڑ سے بولی "مونچیس چھتی ہیں-" "تہ کیا ہوا؟"

وہ کچھ نہ بول۔ بیٹھ بیٹھ دوسری طرف گوم گئے۔ نئی دلمن کے نخرے برداشت کرنے پوتے ہیں۔ وہ پیار سے سمجھانے منانے لگا۔ مانے کو تو وہ فورا بان گئی تھی اور مشرقی دلمن کا جواب بنی رہی تھی لیکن بار بار مونچیں آڑے آئی رہیں۔ ایسی بریشانی کے عالم میں اسے پروین شاکر کا ایک شعریاد آیا۔ جس کا مفہوم یہ تھا کہ تنلی کانٹوں سے گھرے ہوئے پھولوں بر جا کر بیٹھتی ہے لیکن اس کے پر نہیں چھلے۔ ایک وہ تھی کہ اس نے مونچھوں کو مسلم بنا لیا تھا۔ بسرحال کمی طرح گرتے پڑتے وہ رات گزارلی۔ دوسری صبح بیزار ہو کر بولا۔ "مونچھوں سے مردکی شان برھتی ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی مونچیس نہیں منڈوا آ۔ گزارہ موئیسی۔"

وہ صبح در تک سوتی رہی۔ وکالت کو اب ادھرکی فکر تھی کہ شائستہ کیا سوچ رہی ہو گئ کہ کیا کر رہی ہوگئ کی سوچ رہی ہو گئ کیا کر رہی ہوگئ وہ ابا جان سے میرے رات بھر غائب رہنی کی شکایت کر رہی ہوگ؟ ہو سکتا ہے میری تلاش شروع ہو چکی ہو۔

ایک طرح ہے اظمینان تھا کہ وہاں کے معاملات ای سنبھال لیں گی۔ اس کے بادجود وہ فکر مند تھا۔ عنسل کرتے وقت احساس ہوا کہ وہ فکر شائستہ کی طرف سے نہیں رضوانہ کی طرف سے نہیں مضافہ کی طرف سے ہیں تھی۔ وہ جیسے طرف سے بہتا تھا اور رضوانہ میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ جیسے شائستہ سے بہتا تھا اس بہلاوے میں ڈھکی چھپی ممتا ہوتی تھی۔ وہ اسے ایک بچہ سمجھ کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ اسے آغوش میں یوں لیتی تھی جیسے گود لے رہی ہو۔

دہ پانچ برسوں میں اس کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک ہی رات کی جدائی سے معلوم ہو گیا کہ اس سے از جھڑ سکتا ہے۔ ماں کے آگے اسے ٹھرا سکتا ہے گر اس کے بازد پر سررکھے بغیر سونہیں سکتا۔

وہ کوئی دنیا سے نرالی نہیں تھی لیکن عورت ازدواجی معاملات میں نرائی بن عمّی تھی۔
یہ اس کی حکمت عملی تھی کہ وہ بیوی کے پیار میں اس کی بیٹم ای کی ممتا بھی گھول کر بلاتی تھی۔
تھی۔ ٹو ان دن بن جاتی تھی۔ اس لئے اپنی شادی کے پہلے دن سے بیٹم سعدیہ کا طلسم توڑتی آئی تھی۔

عموا "ساس انی بو کو چالاک تو کہتی ہے لکین چالاک سمجھتی نہیں ہے۔ خود کو اس کے مقابلے میں زیادہ زمین سمجھتی ہے۔ ایسی خوش فنی میں سے نہیں سوچتی کہ بھو بیڈ روم کی چار دیواری میں کس طرح سحر پھو نکتی رہتی ہے اور نفیاتی طریقہ کار سے اپنے میاں پر بردی آؤ۔ وہاں میں اپنی کار میں ملوں گ۔"

اس نے ایک ہزار کا نوٹ نکال کر اے دیتے ہوئے کما۔ ''اے رکھو' یہ کسی حساب میں نہیں ہے۔''

"شكريه ميدم! من ابحى ورخواست لكه كرآما مول-"

دہ دفتر سے باہر آئی۔ اپنی کار میں بیٹھ کر مل کے احاطے کے سامنے آکر رک گئی۔ وہ آوھ گفتے بعد آیا۔ شائستہ نے اسے گل سیٹ پر اپنے پاس بیٹھ کو کما۔ وہ جبجکتا ہوا بیٹھ گیا۔ اس نے کار اشارٹ کر کے بڑھاتے ہوئے کما۔ "میں معلوم کرنا چاہتی ہول کہ وکالت صاحب دفتر کے علاوہ اور کمال وقت گزارتے ہیں۔"

"وہ کار میں آتے اور کار میں جاتے ہیں۔ میں کس طرح ان کا تعاقب کروں گا۔" "ویش بورڈ کھولو۔ وہاں سے جالیس ہزار نکالو۔"

اس نے ڈیش بورڈ کو کھولا۔ اندر نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے حساب سے چالیس ہزار نکال کر ڈیش بورڈ کے خانہ کو بند کر دیا۔

وہ بولی "ابھی ایک موٹر سائکل خریدد- شام تک مل کے سامنے رہو۔ وکالت صاحب ضرور آئیں گے۔ اس کے بعد وہ جمال بھی جائیں ان کا پیچیا کرتے رہو۔" "آپ سے رابطہ کیے ہوگا؟"

"اپی یوی کو راز دار بناؤ- وہ میری سیلی بن کر جب چاہے فون پر رابطہ کر سکتی ہے۔"

اسرار احمد نے جب سے جالیس ہزار روپے ہاتھوں میں لیے تھے تب سے واغ روشن ہو رہا تھا کہ معاملہ کمبیر ہے۔ تب ہی میڈم بری رقمیں خرج کر رہی ہیں۔ ابتدا یہ ہے تو حانے انتہا کیا ہوگی؟"

وہ ول و جان سے میڈم کا مقرر کردہ سراغرسال بن گیا لیکن پہلے ون ناکای ہوئی کیونکہ وکالت مل کے دفتر میں بہنچ گئی تو کالت مل کے دفتر میں والیس نہیں آیا تھا۔ بیکم نے سمجھایا تھا کہ شائستہ وفتر میں بہنچ گئی تو بیچھا نمیں چھوڑے گا۔ اس لئے وہ اس فلیٹ میں چھا گیا تھا جے بیکم نے رازداری سے خرید رکھا تھا۔

وكالت اى فليث ب رضواند ك گھر گيا- پھر اب ولهن بناكر وہيں لے آيا- وه سماگ كى سے پر رضواند كو ولهن كے روپ ميں وكھ كر مال كى ممتا پر ايمان لے آيا- مال كى بيرا پھيرى بى بى اب ئى ولهن ملى متى-

وہ برے بوش اور جذبات کے ساتھ ولمن کے پاس رہا' اس سے باتیں کرتا رہا۔ محبتیں کرتا رہا لیکن اسے کچھ ایسا لگا جسے گھر میں نہیں بازار میں رات گزار رہا ہو۔ اس نے گھوٹگھٹ اٹھانے سے پہلے اس کا ایک ہاتھ تھام کر اسے اٹکوٹھی پہنائی پھراس کی جھیلی ک

ساست سے محبت کا رنگ جڑھاتی رہتی ہے-وہ چاہتا تو دو سری صبح گھروالیں جا سکتا تھا۔ شائستہ کوئی سوال کرتی تو ایے جھڑک کر

وہ چہہ ورو رو می کی حرفہ میں جب ہم چلا گیا تھا۔ وہ آئندہ اس کے گھرے باہر کی تھا۔ وہ آئندہ اس کے گھرے باہر کی معروفیات کا حماب نہ مانگا کرے۔ مرد زبردست بن کر رہے تو عورت رفتہ رفتہ زردست آ جاتی ہے۔ پھر باہر کے کسی معاطم میں چوں نہیں کرتی۔

روروست بہاں ہے ہی بار چنگیز خان بنے کی کوشش کی کین ہوی کا معثوق خال بن کر رہنے والا اس نے کی بار چنگیز خان بنے کی کوشش کی کین ہوی کا معثوق خال بن کر رہنے والا چنگیز خان تبھی نہیں بن سکتا۔ اس کی فطرت اور اس کے مزاج میں تابعداری تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ شائستہ بظاہر تابعداری کرتے ہوئے کیسے اس کی حواس پر حاوی رہتی

ہے۔ اس کا سامنا کرنے سے کترانے کے لئے اس نے دفتر میں فون کیا اور منجرسے بوچھا" میری کوئی فون کال یا کوئی خبرہے؟"

"يں سرا برے صاحب آپ کو پوچھ رہے تھے۔ آپ کی بيگم صاحب نے بھی فون کيا تھا۔ وہ پھر فون کریں گے۔"

"تم انسیں بتا دو کہ سکھر سے میرا فون آیا تھا اور میں نے کما ہے کہ میں ووست کی شادی میں گیا ہوا ہوں۔ کل والیس آ جاؤں گا۔"

سادی ین سیا ہو ابول کے اور بہاں باری کے اللہ وہ سکھر میں ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ پندرہ منٹ بعد شائستہ کو منجر نے بتایا کہ وہ سکھر میں ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ دوست کی شادی میں تین ونوں تک کاروباری اہم معاملات سے دور رہے گا۔ جب کوئی ورسری کے چکر میں پڑتا ہے تو پہلی ہے ای طرح دور بھاگتا ہے۔

رو مرات پارسی پر میں پر اس کے اور اس سے پہلے کی تھی۔ بیٹے کی قکر سب سے پہلے کہ گئر سب سے پہلے کہ گار سب سے پہلے مال کو ہوتی ہے لیکن وہ بڑے اطمینان سے کہتی رہیں۔ "پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ میرا بیٹا کوئی بچد نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہو گا۔ آ جائے گا۔"

امرار احمد کی یوی نے شائستہ سے فون پر رابطہ کیا اور اپنے شوہر کا پیغام دیا اس کی امرار احمد کی یوی نے شائستہ سے فون پر رابطہ کیا اور احمد نے پوچھا تھا آگر رپورٹ کے مطابق وکالت شہر میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسرار احمد نے پوچھا تھا آگر حکم ہو تو وہ سکھر جاکر اسے تلاش کرے گا۔

بعد رہے ہور ہے۔ اس کے چرے کا اطمینان اور چھپی چھپی می خوشی بتا رہی ہے کہ اس وہ سوچنے گئی۔ ماں کے چرے کا اطمینان اور چھپی چھپی می خوشی بتا رہی ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلونا دے کر بسلایا ہے۔ ابا جان نے کئی جگہ وکالت کی خبریت معلوم کرنے کے لئے فون کیا تھا۔ پھریہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ سکھر گیا ہے، غصہ میں بوبراتے رہے۔ لئے فون کیا تھا۔ پہلے لان کے نئے نئے ڈیزائن تیار ہو رہے تھے۔ پہلٹی پر لاکھوں موسم گرما کی آمد سے پہلے لان کے نئے نئے ڈیزائن تیار ہو رہے تھے۔ پہلٹی پر لاکھوں

روپے خرچ کئے جا رہے تھے۔ دو سری ملول کی لان کے مقابلے میں اپنی پروڈ کٹس کو بورے پاکستان کی مارکیٹ میں پہنچانا اور سل بوھانا ایک زبردست چیلنج ہو یا تھا۔ ایسے وقت وکالت نے سکھر جاکر غیر ذمے داری کا ثبوت دیا تھا۔

بیگم سعدیہ بہو سے جو خسارہ اٹھا رہی تھیں اس کے بیش نظر کاروباری خسارہ ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لئے وکالت کو کاروبار سے ہٹا کر اپنے رائے پر لگا تھا۔ لیا تھا۔

شائستہ بری دانائی سے سسر کے سامنے یہ شکایت نہیں کر رہی تھی کہ وکالت کہیں بھٹک رہا تھا یا بھٹکایا جا رہا ہے وہ تشویش ظاہر کر رہی تھی کہ الیمی غیر ذمے داری سے کاروبار کا کیا ہے گا؟ اس طرح وہ اپنی تشویش کو چھپا کر سسر کے کاروباری غم میں شریک ہو رہی تھی۔ یعنی وہ سسرکے ذریعے زیادہ مختی سے وکالت کا محاسبہ کر علی تھی۔

شام تک اس کا مراغ نمیں ملا- اگرچہ وہ دو مرے ون واپس آنے والا تھا لیکن شائستہ ے فراڈ برداشت نمیں ہو رہا تھا- وہ اس بہلو سے سوچ رہی بھی کہ کس طرح اپنی ساس کی زبان کھلوا کئی ہے۔ یقینا" وہ جانتی ہوگی کہ بٹا کمال ہے؟

تب اجائک ہی ایک تدبیر ذہن میں آئی۔ وہ اسرار احمد کی باس گئی۔ پھر اس سے بول " اماری کو تھی کے سامنے جاؤ۔ جیسے ہی وکالت کی والدہ باہر تکلیں' تم ان کا تعاقب شروع کر ... " ...

اے یہ ڈیوٹی وے کر وہ پھر واپس کو تھی ہیں آئی۔ کو تھی ہیں وہ ٹیلی فون تھے۔ ایک ٹیلی فون تھے۔ ایک ٹیلی فون اس کے بیٹر روم میں اور وو سرا ساس کے کمرے میں ہو یا تھا۔ یعنی ایک ولایت علی کے لئے تھا وو سرا وکالت کے لئے۔ اس نے اپنے بیٹر روم میں آکر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ پھر فون کے پاس بیٹم کر ریسیور اٹھایا۔ اس کے بعد ساس کا فون نمبر ڈاکل کرنے گئی۔

اس وقت ولایت علی مل میں تھے۔ رابطہ قائم ہونے پر دو سری طرف سے بیگم سعدیہ کی آواز سائی دی۔ شائنہ نے دبی ہوئی سرگوشی میں ذرا سی آواز بدل کر کما "میں بول رہی ہوں۔"

د سری طرف سے بیگم نے راز داری سے پوچھا "میں کون؟" "دہ "آپ سمجھا کریں۔ میں اپنا نام نہیں لوں گی آپ کی بہو سے ڈر لگتا ہے۔" "اچھا اچھا سمجھ گئی۔ بات کیا ہے؟ خیریت ہے نا؟"

"خیریت نمیں ہے۔ آپ کے بیٹے نے پا نہیں کیا کھا لیا ہے۔ آواز بند ہو گئ ہے۔"
وہ پریشان ہو کر بولیں۔ "آواز بند ہو گئ؟ کیے؟ اس نے کیا کھایا تھا؟"
"میں فون پر تفصیل کیا بتاؤں۔ بہت پریشان ہوں۔ وہ گمری گمری سانسیں لے رہے۔

"اوہ گاؤ!" وكالت نے كما "كس شائسة تو جالاكى نميں وكھا رہى ہے؟ اى! اس سے برا ر لگتا ہے-"

بیگم کے اندر سے ہول اٹھنے لگا۔ رضوانہ نے فون نہیں کیا تھا۔ بھر تو نہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ مکار لومڑی کوئی چال چل رہی ہے۔

وہ بولیں "بینے! کیا اس نے مجھے بے وقوف بنایا ہے؟"

" می سمھ میں آرہا ہے ای! اس نے آپ کا تعاقب بیاں کک کیا ہوگا۔"

"میں جب گھرے نکلی تو وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کو تھی کے باہر بھی دیکھا ہے۔ وہ میرے بیجیے نہیں آئی تھی۔"

"خدا کرے اس نے پیچھا نہ کیا ہو۔ پھر بھی سوال پیدا ہو تا ہے الی حرکت کس نے

ل ہے؟"

بیگم نے کما "امارا تو ایک ہی وسٹمن ہے۔ معلوم ہوتا ہے صداقت تمهارے پیچے براگیا ہے۔ تم کاروبار چھوڑ کریمال چھے بیٹھے ہو' وہ وسٹمن حمیس علاش کرکے تمهارے اباجان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔"

"باں ای! آپ کی بات دل کو لگتی ہے۔ بھائی جان الی حرکتیں کر رہے ہیں۔" بیکم سعدیہ نے دروازے کی طرف دیکھ کر کما "پھر تو وہ میرے بیچھے یمال تک آیا ہوگا۔ اور یہ جگہ دیکھ کر گیا ہوگا۔ بعد میں تمہارے اباجان کو یماں لائے گا۔"

"کیوں میکے پنچاؤ گے؟ کیا میں مال کے گرے بھاگ کر آئی ہوں۔" بیگم سعدیہ نے کما "جس ایگر سنٹ کے مطابق لائی ہوں۔ اس کے مطابق تنہیں واپس بھیج سی ہوں۔"

"وہ اگر منٹ میں جانق ہوں۔ آپ دو برس تک جھے بہو مانے سے انکار نہیں کر سکی گھے بہو مانے سے انکار نہیں کر سکی گا۔ " سکیں گا۔ اگر خوش قسمتی سے مال بن جاؤں گی تو بیشہ کے لئے بہو تشلیم کی جاؤں گی۔" "اس دفت مال بننے اور بہو بن کر رہنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ای! بہتر ہے میں فورا" یمال سے کی دوست کے یمال چلا جاؤں۔ میں لباس بدل کر آتا ہوں۔"

وہ دو سرے کرے میں چلا گیا۔ بیگم نے کہا ''رضوانہ! تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے وقت تمہیں کوئی اچھا مشورہ دینا چاہئے۔ ہمارے ہر مسئلے میں تمہیں شریک رہنا چاہئے۔'' ہیں۔ اپنا سینہ سلا رہ ہیں۔ آپ گاڑی لے کر آئیں گی تو ہم انہیں میتال لے جائیں گے۔"

"میں ابھی آ رہی ہوں۔"

ادھر سے رسیور رکھ دیا گیا۔ ٹاکشہ نے بھی فورا" رسیور کو رکھا۔ دور تی ہوئی دروازے کے پاس آئی۔ اے پوری طرح کھول دیا۔ پھر دور تی ہوئی بائک پر آکرلیٹ گی۔ دوسری طرف کروٹ لے کر ایک انگریزی رسالہ کھول کر دیکھنے گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد بیگم سعدیہ دب پاؤں اس کے کرے کے پاس آئیں۔ کھلے ہوئے دروازے سے بہو بلنگ پر دوسری طرف منہ کئے لیٹی نظر آئی۔ وہ مطمئن ہوگئی کہ بہو گھریں ہے اور اس کی ٹوہ یس نہیں ہے۔

وہ ای طرح دبے قدموں وہاں سے باہر چلی گئی۔ شائستہ نے لمیٹ کر نہیں دیکھا۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی بون گھنٹے بعد فون کی تھنٹی سنائی دی۔ وہ رسیور اٹھا کر بولی۔ ''ہیلو۔''

ا سرار کی بوی نے کما "میڈم! میں بول رہی ہوں۔ کام ہوگیا ہے۔ آپ بمادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ میں آجائیں۔ ہم انظار کر رہے ہیں۔"

شائسته رسيور رکھ کر اٹھ گئی۔

ادھر بیگم معدیہ بیٹے کے لئے پریثان ہو کر ہانتے کانیتے فلیٹ کے دروازے پر پنچیں۔ پھر زور زورے وستک دی۔ رضوانہ نے دروازے کو کھول کر پوچھا "آپ؟"

وہ تیزی سے اندر آگر بولیں۔ "کمال ہے میرا بیٹا؟ آخر تم نے اسے کیا لکا کر کھلا رہا۔ "

و کالت نے دو سرے کرے سے نکل کر پوچھا "ای! آپ بریشان کیوں ہیں؟" وہ بیٹے کو صحیح و سلامت بولتے وکیھ کر ونگ رہ گئیں۔ بھی بہو کو بھی بیٹے کو دیکھتے لگیں۔ پھر بہو سے بولیں "ابھی تم نے مجھے فون کیا تھا؟"

"جي شيں-"

"جھوٹ بولتی ہو۔ ابھی تم نے میری جان نکال دی تھی۔ تم نے کما تھا وکالت نے کوئی چیز کھا لی ہے۔ جس سے آواز بند ہوگئی ہے۔ اس کی حالت خراب ہے۔ اسے استال لے جاتا ہے۔"

و کالت نے کہا "ای! رضوانہ شام سے فلیٹ میں میرے ساتھ ہے جبکہ فون کرنے کے گئے ساتھ اور کہ اس کیا گئے سامنے والی دکان میں جانا پڑتا ہے۔ میں گواہ ہوں کہ رضوانہ نے آپ کو فون نہیں کیا ہے۔ "

وہ جران ہو کر بولیں "پر کس نے فون پر میرا ول وہایا تھا؟"

ر ضوانہ چو تک کر بولی "ان سوالات کا مردم شاری سے کیا تعلق ہے؟" "بہت تعلق ہے۔ ابھی تم نے کہا تھا صرف میاں بیوی ہو۔ اب ای کا ذکر کر رہی

> "وہ میری ساس ہیں۔ یمال ہمارے ساتھ نہیں رہتی ہیں۔" "اچھا اپنے میاں کا نام لکھواؤ۔" "وکالت علی خان-"

شائستہ لکھتے ہوئے بولی۔ "مسٹرو کالت علی خان کے والد کا نام کیا ہے؟" وہ بولی "ولایت علی خان-"

شائستہ نے چونک کر پوچھا "کون ولایت علی؟ کیا وہ جو ولایت ملز کے مالک ہیں؟" وہ برے فخرے بولی "جی ہاں۔ ہم بہت دولت مند ہیں۔"

"لیکن؟" شاکستہ نے کما "ان کے بیٹے وکالت کی شادی تو کوئی جار پانچ برس پہلے ہوئی ۔" -"

رضوانه گربرائی پیر جلدی سے بولی "بی ہاں- ان کی وہ بوی مر چکی ہے-"

شائستہ کو تو جیسے آگ لگ گئے۔ وہ برداشت کرتے ہوئے بولی۔ "تم کوئی فراؤ ہو۔ میں کل بی اس علاقے میں مروم شاری کے لئے گئی تھی۔ کل بی میں نے وکالت علی کی ہوی سے ملاقات کی ہے۔ اس کوشی کے افراد کے نام وغیرہ لکھ چکی ہوں۔ اس خاندان میں تمارا نام کمیں نمیں آیا اور تم مجھ سے کہتی ہو کہ ولایت علی کی بہو ہو اور اس چھوٹے سے نمیں رہتی ہو۔"

"اس کو تھی میں میرا نام اس لئے نہیں کھوایا گیا کہ کل ہی میری شادی وکالت علی سے ہوئی ہے۔"

" بیہ بھی جھوٹ ہے۔ اتنے بوے خاندان میں تم بھو بن کر آتیں تو کیا کو تھی والوں کو تمرنہ ہوتی؟"

"تم مردم شاری کی کار کن ہو یا بولیس والوں کی رشتے وار؟ ہارے خاندانی معاملات کی اعموائری کیوں کر رہی ہو؟"

"میں پولیس والی نہیں ہوں لیکن تھوڑی دیر میں پولیس انکوائری کو آئے گی تو انکشاف ہوگا کہ تم یوی نہیں ہو' یہاں ایک برے باپ کے بیٹے کی داشتہ بن کر رہتی ہو۔" "میہ جھوٹ ہے۔ میں وکالت علی کی منکوچہ ہوں۔"

"كيا تمهارك پاس نكاح نامه ہے؟"

"بال- نبين ميرا مطلب ب كل رات نكاح موا ب- نكاح نامه فورا" نبيس ال جائا- دو جار روز ميس مل گا-"

رضوانہ سر جھکا کر سوچنے گئی۔ وہ اس قدر دولت مند گھرانے میں واپس جانے کے لئے نہیں آئی تھی۔ جب تک مال نہ بن جاتی تب تک شوہرکی مال کو خوش رکھنا دانش مندی تھی' اس طرح آئندہ سوکن کے ظاف محاذ مضوط ہو جاتا۔

وہ کچھ در سوچ کر بولی "آنی!میری عقل کہتی ہے اگر صدانت بھائی یہ فلیٹ دکھ سے کے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ اباجان کو یمال لے کر آئیں وکالت خود ہی مل میں جاکر اباجان سے ملاقات کرکے اپنے طور پر صفائی چیش کریں۔ یوں باپ کا دل بیٹے کی طرف سے صاف مو جائے گا۔"

وكالت دوسرے كرے سے يہ باتيں من رہا تھا- لباس تبديل كركے مال كے پاس آتے ہوئے بولا "رضوانہ ٹھيك كہتى ہے- آپ ميرے ساتھ مل ميں چليں- بھائى جان كا يہ وار خائے ا

اں بیٹے فلیٹ کے باہر محاط انداز میں آئے۔ دائیں بائیں آگے پیچے دیکھتے ہوئے کار
میں آکر بیٹھ گئے۔ دور تک کوئی ایبا نظر نہیں آیا جس پر شبہ ہو تا کہ وہ ان کی گرانی کر رہا
ہے۔ اس دوران شائستہ اسرار کی بیوی کے ساتھ ادھر آ رہی تھی۔ لیکن ان کا ایک
دوسرے سے سامنا نہیں ہوا۔ ان ماں بیٹے کی روائی کے پندرہ منٹ کے بعد شائستہ دہاں
پنچی۔ اس نے اچھی طرح پلانگ کی تھی کہ فلیٹ میں کس حیثیت سے جاتا ہے۔ اتی عقل
تھی کہ بیگم کو فلیٹ میں پنچ ہی دھوکے کا علم ہو جائے گا کہ بیٹے کی آواز بند نہیں ہوئی
ہے، کوئی بہت برا فریب دیا جا رہا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی مال بیٹے وہاں نہیں رہیں گے
لیکن فلیٹ میں ضرور کوئی ہوگا۔ نہ بھی ہوا تو پروسیوں سے کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔

امرار کی یوی نے ایک فائل کڑی ہوئی تھی۔ شائنہ کے ہاتھ میں ایک کلب ہورؤ اور قلم تھا۔ اس نے دروازے پر وستک دی۔ دوسری دستک پر رضوانہ نے دورازہ کھولا۔ اپنے سامنے دو عورتوں کو سوالیہ نظرروں سے دیکھا۔ شائنہ نے کما "ہمارا تعلق مردم شاری کی فیم سے ہے۔ آپ اپنے کنے کے افراد کی تعداد بتائیں اور نام لکھواکیں۔"

رضوانہ نے کما "ہم صرف میاں بوی ہیں-"

"آپ کا نام-"

"بيكم رضوانه وكالت-"

اس کے ساتھ و کالت کا نام من کر شائستہ کے دل کو تھیں پینچی- وہ لکھنا شروع کرتے ہوئے بولی "اپنے میاں کو بلاؤ-"

> "وہ ابھی باہر گئے ہیں-" "اکیلے گئے ہں؟"

"ا بنی ای کے ساتھ گئے \_\_\_\_\_"

بول "بلیز آپ میرے ساتھ میری کار میں چلیں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی۔ ، آپ کے ایک ایک منٹ کا معاوضہ ووں گی۔"

اندھا کیا جاہے دو آنکھیں۔ انکٹرنے پہلے ہی آڑ لیا تھا کہ موٹی اسای ہے۔ وہ کار میں آگر بیٹھ گیا۔ شائستہ نے مخصر طور پر اسے بتایا۔ "رضوانہ نام کی عورت دعوے کرتی ہے کہ وکالت سے شادی کی ہے اور فی الحال نکاح پڑھائے جانے کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں جب تک ثبوت نہ طے آپ اسے بدکاری کے الزام میں میرے شوہر کے ساتھ حوالات میں بند کردیں۔"

یہ کمہ کر اس نے انسکٹر کے سامنے ڈیش بورڈ کے خانے کو کھول دیا۔ اس کے ساتھ بی انسکٹر آنکھیں کھل گئیں۔ اس خانے میں بڑے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ بولی "ہرگڈی پانچ ہزار کی ہے۔ دہ گڈیاں اٹھالیں۔ یہ چینگی ہے۔ ان دونوں کو حوالات میں بند کریں اس کے بعد مزید میں ہزار دوں گی۔ جب تک کوئی عدالت سے ضانت نامہ نہ لائے انہیں رہا نہ کریں۔"

"سوال ہی پیدا نہیں ہو آ۔ یہ تو سیدھا بدکاری کا کیس ہے۔ ایسے بدکاروں کی ضانت بھی تبول نہیں کی جاتی۔" بھی قبول نہیں کی جاتی۔"

"اگر نکاح نامہ ہوا تو وہ کل ہے پہلے پیش نہیں کر عیس گے۔" "محترمہ! آپ فکر نہ کریں۔ میں آپ کا پراہم سمجھ گیا ہوں۔ آپ جاہتی ہیں شوہر کو گرائ کی سزا طبے اور ساتھ ہی سو کن کے بھی ہوش ٹھکانے آجا کیں۔ یہ تو کوئی بری بات

سمیں ہیں۔ آپ رقم برمھائیں' میں سو کن سے ہی نجات دلا دوں گا۔'' وہ کار اسارت کرکے فلیٹ کی طرف سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولی ''اگر واقعی میرے

میاں نے چھپ کر نکاح بڑھوایا تو میں سو کن سے ضرورت نجات جاہوں گی۔ اس کے لئے منہ مانگا معاوضہ دوں گی۔"

اس نے فلیٹ کے سامنے کار روی۔ پھر انسکٹر کے ساتھ سیڑھیاں پڑھتی ہوئی دوسری منزل پر آئی۔ دردازے پر دستک دی۔ دروازہ فورا " ہی کھل گیا۔ انسکٹر کو دیکھتے ہی رضوانہ کے طلق سے چنخ نکل گئی۔ وہ جلدی سے آنچل میں منہ چھپانے گئی۔ شائستہ نے کما۔ "آج حوالات کی ہوا کھاؤ۔ کل سے دنیا والوں سے منہ چھپاتی پھروگ۔"

النيكر نے شائستہ سے كما "محترمہ! بے شرى كرنے والياں دنيا سے نميں صرف بوليس والوں سے مند چھپاتی ہیں۔ یہ تین بہنیں ہیں۔ تیوں كال گراز ہیں۔ شهرى الى تمام لؤكياں كے چرك نام اور فون نمبرز ہمارى يادداشت ميں محفوظ رہتے ہیں۔ ويسے يہ دوسرى كون ہے؟"

" بي ميرى معادن ہے۔ آپ نے يہ كمه كرول خوش كرويا كه يه كال كرل ہے۔"

"نکاح نامے کے علاوہ بھی کئی ثبوت ہوتے ہیں۔ مثلاً" شادی کی تقریب کی تصویریں اور معزز گواہان وغیرہ۔ ایبا کرد۔ ہمارے ساتھ ولایت علی خان کے پاس چلو۔ وہ تہیں ہو تنام کرلیں کے تو تم قانونی گرفت میں آنے سے پچ جاؤگی۔"

" «منیں \_ میں نہیں جاؤں گی- تم کون ہو؟ کیوں میرے بیچھے پڑ گئی ہو؟" میں بہتریں کی لیا

"اگر تم جاہتی ہو کہ میں پیچے نہ پردل تو میری سے ساتھی ابھی جاکر بولیس والول کو بلا لائے گے۔ کیا ان کے ساتھ ولایت علی کے سامنے حاضر ہونا پند کردگی؟"

یک ما دیا ہے گاڑ ہے اور کا ساتھ کو دیکھ رہی تھی۔ چربولی "میرا دل کہتا ہے تم کوئی اور " نہیں ہو' میری سوکن ہو۔"

یں ، و یرن ر بی او قات اچانک ہی شائنۃ نے ایک زور دار طمانچہ رسد کیا۔ پھر کما۔ " کمینی! تیری کیا او قات اچانک ہی شائنۃ نے ایک زور دار طمانچہ رسد کیا۔ پھر کما۔ " کمین جوت کوئی گواہ نمیں ہے کہ میری سوکن جو گواہ نمیں ہے۔ جوت حاصل ہونے سے پہلے ہی میں تجھے یمان سے ذلیل کرتی ہوئی تھانے لے جاؤں گ

ں۔ وہ گھبرا کر بولی "میں تھانے نہیں جاؤں گ۔ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے بیکم سعدیہ کے یاس چلنے کو تیار رہوں۔"

ے پی پ و یور براری "تم دو میں سے کسی ایک جگہ جاؤگی' تھانے یا مل میں ولایت علی کے پاس' ورنہ پولیس یمال آئے گا۔"

ں بیان کے اس کی ای کو بلاؤں گا-" «مجھے فون کرنے کا موقع دو۔ میں وکالت اور اس کی ای کو بلاؤں گا-"

"يه نيك كام مِن كرتى مول-"

پر اس نے اسرار کی بوی سے کما "تم اس پر نظر رکھو' یہ فلیٹ چھوڑ کر بھاگنا جا ہے تو چخ و پکار سے لوگوں کو جمع کرلینا' میں قریب ہی سے فون کرکے آتی ہوں۔"

ر مواند کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ایسے وقت کیا کرنا جائے۔ وہ بولیس تھانے کے چکے میں نہیں برنا جاہتی تھی۔ چکر میں نہیں پڑنا جاہتی تھی۔ باقاعدہ منکوحہ ہونے کے باوجود بولیس والوں سے تھبراتی تھی۔ شائنہ کے جانے کے بعد اس نے اسرار کی بیوی سے بوچھا "یہ وکالت کو بی فون کرنے گئی شائنہ کے جانے کے بعد اس نے اسرار کی بیوی سے بوچھا "یہ وکالت کو بی فون کرنے گئی

یں ... وہ بولی "میرا خیال ہے یہ فون نہیں کریں گ- سیدھی مل جائیں گی اور وکالت صاحب کو کیو کر یہاں لائیں گ-"

ر ریان دیں اور رکھا " پھر تو اچھی بات ہوگ۔ میری پارسائی کا ثبوت میرا شوہر

ان وے ٥-شائسة اپنی کار میں سیدهی قریبی تھانے پینی- انسکٹر سے اپنا تعارف کرایا- انسکٹر کو ماده وہ معلوم ہوا کہ وہ ایک بست برے مل اوٹر کی بنو ہے تو اس نے عزت سے بیٹنے کو کما- وہ انگیر شائستہ کی گاڑی میں رضوانہ کو لے کر تھانے میں آیا۔ شائستہ نے کہا "انگیراً! میری شمرط یاد رکھیں۔ اہی کے ساتھ وکالت صاحب کو بھی حوالات میں رکھنا ہوگا۔" انگیر نے رضوانہ سے کہا "وکالت کو فون کرد۔ جیسا میں کہتا ہوں وہی کہو۔ اس سے کہنا تم احتیاطاً فلیٹ چھوڑ کر مال کے گھر آگئی ہو۔ وہ فورا آکر لمے۔ شائستہ بیگم کی ایک بہت بڑی کمزوری ہاتھ آگئی ہے۔ اس کمزوری کے باعث وہ بھیشہ تم دونوں کی کنیز بن کر

رضوانہ نے کما "حضور! ہماری ای اپنے علاقے کے آفیسرکو ای لیے مجتہ دیتی ہیں کہ آپ لوگ ہمیں پریشان نہ کریں۔ وہ آپ کا حصہ بھی دے علی ہیں۔ پلیز آپ پہلے میری ای سے بات کرلیں۔"

"ضرور کرول گا- تمهارے نون کے مطابق وکالت تمهاری مال کے پاس آئے گا- میں وہیں جاکر دونوں سے نمٹ لول گا-"

اس نے مجبور ہوکر فون کیا۔ وکالت دفتر میں تھا۔ اس نے فون پر رضوانہ کی ہاتیں سن کر کما "میں ابھی آرہا ہوں۔"

رابطہ ختم ہوگیا۔ انگیر نے حوالدار سے کہا کہ رضوانہ کو لاک اب میں رکھے۔ پھر اپی جیپ میں چند سپاہیوں کو لے کر رضوانہ کے میکے کی طرف چلا گیا۔ وہ سلاخوں کے پیچیے کھڑی ہوئی تھی۔ شائستہ نے پوچھا "کیوں بوے گھر کی بہو! اب تمہارا کیا خیال ہے۔ تمہیں ولایت علی کے خاندان میں جگہ مل سکے گی؟"

اس نے جواب دیا "میں ابھی کچھ نہیں کمہ سکتی۔ میری ای جوڑ کا توڑ جانتی ہیں۔ میری ساس نے پانی کی طرح رقم بمانے کی ہمت کی تو میں تمہیں دورھ میں سے کھی کی طرح نکال پھیکوں گے۔"

" یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کے نکال کر پھیکتا ہے۔ ویے یہ سوال ہم دو عورتوں کے درمیان ہے اس کا بواب دو۔ کیا وکالت میں باپ بننے کی صلاحیت ہے؟"

رضوانہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا "میں قتم کھاتی ہوں۔ اس بار میں نکاح پڑھوا کر آئی ہوں۔ مجھے موقع دیں کل تک نکاح نامہ پیش کر دول گ۔" شائستہ نے کہا "اب ہزار نکاح نامے آجا میں۔ ولایت علی خان تمہاری جیسی بازاری

عورت کو ہو تسلیم نہیں کریں گے۔"

پھر وہ انگیر کے ساتھ دو سرے کمرے میں آگر بولی "اس کی باتوں سے بقین ہوتا ہے

کہ میرے شوہر نے وھوکا کھا کر اس سے نکاح پڑھوایا ہے۔ یہ جانتی ہوں کہ اباجان اس

بہو تسلیم نہیں کریں گے لیکن یہ قانونا" بہو ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ میرے میاں کا

پیچیا چھوڑ دے۔ طلاق لے لے۔ آپ نہیں جانتے میری کار کے ڈیش بورڈ میں کتی رقم

یچیا چھوڑ دے۔ طلاق لے لے۔ آپ نہیں جانتے میری کار کے ڈیش بورڈ میں کتی رقم

ہے۔ میں بھی نہیں بتاؤگی \_\_\_\_\_ آپ اندازہ کرلیں۔ اوھر طلاق لے گی۔ اوھر وہ ساری

ر اسپ ل اندازہ تھا کہ بچاس ہزار سے زیادہ ڈیش بورڈ کے خانے میں ہیں اور سے عورت انگیر کا اندازہ تھا کہ بچاس ہزار سے زیادہ ڈیش بورڈ کے خانے میں ہیں اور سے عورت اپنے خاوند کو اور خاوند کے اونچے خاندان کو جینے کے لئے اتنی بری رقم ہارنے کو تیار ہے۔ شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ برسوں کے بعد یہ شرمناک وهندا

كرنے والى عورت نكلے گ- مجھ سے انجانے میں غلطی ہوگئے۔ میں اس كی تلافى كرنے كو تيار

شائستہ بولی ''انکیٹر صاحب! کہلی ہوی کی میڈیکل رپورٹ یا اس کی اجازت حاصل کیے

وہ دونوں ہاتھوں سے آئی سلاخوں کو تھام کر بینے گئی۔ پھر ہنتی چلی گئے۔ شاکستہ اس کی ہنمی میں یہ چلینج محسوس کر رہی تھی کہ وہ مال بن سکتی ہے۔ اس کی ہنمی کے پیچے یہ عزم تھا کہ کوئی سا بادل گرج' کوئی سا بادل برے' دھرتی ضرور جل تھل ہوگی۔ وہ کال گرل ہے' جمال جائے گی وہاں سے ہری بھری ہو کر آجائے گی اور وہ ہریالی وکالت علی کے

شائستہ ناوان نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وکالت علی جیسے مردوں کو کس طرح الو بنایا جاسکتا ہے اور رضوانہ کی طرف سے یہ بات کی ہوگئی تھی کہ سوکن بن کر رہی تو وکالت کو بری آسانی سے احمق بناتی رہے گی۔

وہ سر جھکائے رضوانہ کی طرف سے منہ پھیر کر جانے گئی۔ رضوانہ نے بینتے ہوئے پوچھا "کیا ہوا؟ کیا میری نہی نے شہیں سمجھا دیا ہے کہ ماں بنتا نہیں نمال نمیں ہے؟ بھی کی چچ پوچھو تو میں دعاکی قائل نمیں ہوں جب بھی ماں بنوں گی دواؤں سے بنوں گی۔ یا جھے پن کا علاج بہت آسان ہے۔"

وہ سر جھکائے انگیڑ کے وفتری کمرے میں آگر بیٹھ گئ۔ گہری سوچ میں ڈوب گئ۔ وہ ساس سے او رہی تھی سوکن کو زیر کر رہی تھی وہ حوصلہ ہارنا نہیں جانتی تھی۔ صرف ایک بیچ کی کمی سے کنرور بن رہی تھی اور یہ کی پوری نہیں ہو پارہی تھی۔ عقل کمہ رہی تھی جب تک کی پوری نہیں ہوگی' رضوانہ کے بعد بھی تیسری چوتھی سوکن کی آمد کا دھڑکا لگا جب تک کی پوری نہیں ہوگی' رضوانہ کے بعد بھی تیسری چوتھی سوکن کی آمد کا دھڑکا لگا رہے گا۔ وہ خود ایک بیچ کی پرورش اپنے خون میں کرنے اور اسے اپنا دودھ پلانے کے رہے گئے رہے کی بیر مل کیا گئے بے چین رہتی تھی اور خوب سمجھتی تھی کہ بے چینی اس کا حل نہیں ہے بھر حل کیا

ے: وہ خیالات سے چونک گئی۔ تھانے میں اس کا مجازی ضدا آیا تھا۔ انسکٹر کے ساتھ رضوانہ کی ماں اور بیگم سعدیہ بھی تھیں۔ وہاں شائستہ کو ویکھتے ہی سب کے سب چونک گئے۔ وکالت بو کھلا کر بولا "تم تم یمال؟"

وہ بولی "پریشان کیوں ہو؟ تم یہاں آسکتے ہو تو کیا میں نہیں آسکتی؟" دونساری سے زیر کر نہیں تال سمجھ میاں موجود ہے؟" سعدیہ بولید

"انسکٹر آپ نے یہ کیوں نمیں بتایا کہ یہ بھی یماں موجود ہے؟" سعدیہ بولیں-"میں آپ کو بتانے کا پابند نمیں تھا۔ کیا دونوں بہوؤں کو تھانے میں دکھ کر خوشی نہیں

ہو رہی ہے؟

اور زیادہ خوش ہونا چاہیں تو آپ کے شوہر کو بھی بلا لوں گا۔" وہ گھبرا کر بولیں "شیں ' فدا کے لئے بات نہ بردھائمیں ' بات میں ختم کر دیں۔" شائستہ نے کما "بات آگے برھے گی۔" بیکم نے پریشان ہوکر کما "انسپار صاحب! یہ رضوانہ کی ماں بھی میری کلاس فیلو تھی۔

بغیر میرے شوہر نے مجھے دھوکا دے کر شادی کی۔ اب یہ شادی قانونی ہے یا غیر قانونی اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ جب نکاح پڑھانے والے قاضی کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایک بازاری لڑکی کا نکاح پڑھایا ہے تو وہ قاضی بھی اس نکاح کو منسوخ کرنے کی قانونی کاروائی

بیگم سعدیہ اور وکالت وصلے برگئے۔ اچھی طرح سمجھ میں آگیا کہ موجودہ دلدل سے صرف ثبائتہ ہی نکال سکتی ہے۔ وکالت نے غصے سے ماں کو دیکھتے ہوئے کما "آپ نے کن بازاریوں میں مجھے پھنما دیا ہے۔ فائدان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔"

انسکٹر نے کہا ''وکالت میاں! ابھی کہاں تھنے ہو؟ سخننے والے ہو۔ نکاح غیر قانونی ہوگا تو بدکاری کے الزام میں کوڑے کھاؤ کے سنگسار کیے جاؤگے۔''

ماں کا کلیجہ کانپ گیا۔ بیٹا سم کر یوی کو دیکھنے لگا۔ یوی نے کما۔ "ایک بہو کی حیثیت سے خاندان کی عزت بچانا میرا فرض ہے لیکن آج کے بعد بیٹا پھر مان کی باتوں میں آکر شادیاں کرے گا تو میں کب تک ان لوگوں کی عزت بچاتی رہوں گی؟"

وہ جلدی نے قریب آکر شائستہ کا ہاتھ تھام کر گڑگڑاتے ہوئے بولا ''میں قتم کھاکر کہتا ہوں الی نادان ماں کی باتوں میں پھر بھی نہیں آؤں گا۔ میں بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ ابھی سب کے سامنے رضوانہ کو لکھ کر طلاق دیتا ہوں۔''

وہ حوالدار سے کاغذ تلم لے کر کھنے لگا۔ طلاق نامہ مکمل ہونے کے بعد رضوانہ' اس کی ماں اور بیگم سعدیہ نے بھی اس پر وستخط کیے۔ انسپکڑنے اس کیس کو اوپر ہی اوپر نمٹا کر انہیں جانے دیا۔ صرف شائستہ رہ گئی۔ اس نے تنائی میں ڈیش بورڈ کے خانے کی تمام رقم انسپکڑ کے حوالے کی پھراس کا شکریہ اوا کرکے وہ بھی گھر آگئی۔

، وکالت خواب گاہ میں سر جھکائے جیٹا ہوا تھا۔ جب وہ آگر بستر کے سرے پر جیٹی تو وہ سائے آیا اور سر جھکا کر کھڑا ہوگیا۔ شائستہ نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایکلخت گھٹے نیک کر یوی کے گھٹنوں سے لیٹ کر رونے لگا۔ یوی خاموش جیٹی رہی۔ وہ روتے روتے کے کئے لگا۔ "میں نالائق ہوں ای کو عقلند سمجھ کرتم ہے بے وفائی کرتا رہا۔"

"تمهاری بے وفائی میں تمهاری ای کی بد دماغی ضرور شامل ہے لیکن اس سے زیادہ ایک نی عورت کو حاصل کرنے کی ہوس رہی ہے۔"

"تم درست كهتى مو بربات عقل سے مجھتى ہو- اب ميں برعورت كو مال بمن سمجھتا

رہوں گا۔"

"میں کیے یقین کرول کہ ول سے توبہ کر رہے ہو؟"

"تم جس طرح جابو آزمالو-"

وہ پرس میں ہے ایک کاغذ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولی "میہ طلاق نامے کی فوٹو اسٹیٹ کائی ہے اسے ابان کے باس لے جاکر انہیں پوری ہمٹری سنادو۔ ان کے سامنے توبہ کرکے وعدہ کرو۔ آئندہ صرف کاروبار میں دل لگاؤ گے اور عشق و ہوس میں نہیں مزوگے۔"

وہ ایکپاتے ہوئے بولا "کیا یہ ضروری ہے؟ ابا جان ان معاملات سے بے خبر ہیں۔ انسیں بے خبر رہنے دو۔"

"تم باپ سے بات چھپانا چاہتے ہو تو بھر یہ بیوی کس تکنی میں ہے؟ آئدہ بھر دھوکا گے۔"

" نميں میں مجھی وھو کا نمیں دول گا۔ تم جو کھو گی وہ کرول گا۔"

وہ کاغذ کے کر چلا گیا۔ شائشہ مسکرانے گی۔ دراصل وہ چاہتی ہمی کہ اس گھر کے ایک بزرگ کے سامنے بیٹے کے ذریعے ماں کی حماقتیں کھل کر سامنے آجائیں۔ یہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ ساس جس قدر نیچ گرتی ہے، بہو کو اتا ہی عردج حاصل ہوتا ہے۔

شائنہ نے یہ میدان مار لیا تھا۔ ولایت علی کے سامنے جب تمام واقعات سائے گئے تو انہوں نے بیٹم سعدیہ کو بہو کے سامنے بری طرح ذلیل کیا۔ شائنہ نے تھانے میں ہی معاملات ختم کرکے خاندان کو بدنای سے بچایا تھا۔ اس لیے اس کا مان بڑھ گیا۔ پھر ولایت علی نے دیکھا کہ وکالت بانس کی طرح سیدھا ہوگیا ہے۔ پوری ذمے داری سے کاروبار میں دلچی لینے لگا ہے تو شائنہ کی اور زیادہ قدر ہونے گئی۔

انہوں نے صاف صاف کمہ دیا۔ شائستہ ال بے یا نہ بے۔ وکالت دوسری شادی نہیں کرے گا۔ اس سے اولاد نہ ہو کوئی بات نہیں صداقت تو موجود ہے۔ اس کے لیے کی اونچ خاندان میں لاکیاں دیمھی جارہی تھیں۔ شائستہ نے کما "ابا جان! میں وکالت کے ساتھ بورپ اور امریکہ گھوم کر آنا چاہتی ہوں۔ پھر صداقت بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوں گی تو باہر جانے کا موقع نہیں طے گا۔"

ولایت علی نے اجازت وے دی۔ وکالت بہت خوش تھا۔ اس نے مال سے کما "آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پیدا تو بحریاں اور جینسیں بھی کرتی ہیں۔ انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ مال اپنے نیچے کو صرف پیدا ہی نہیں کرتی اچھی تعلیم و تربیت دیت ہے۔ زہانت سکھاتی ہے اور یہ کام شائستہ نے کیا ہے۔"

"ارے تو ای کو امال بنالے۔ میں تو سداکی بدنصیب ہوں۔ اچھا کرتی ہوں ترا ہوجا ا

ہے۔ ہزار بار کمہ بھی ہوں کہ رضوانہ سے دھوکا کھائی تھی۔ کیا بھشہ دھوکے کھاکر ہی تیری رورش کرتی رہی ہوں؟ دودھ میں نے پایا ہے انگی پکڑ کر چلنا میں نے سکھایا ہے۔ تعلیم میں نے دلائی ہے۔ اتی بڑی مل میں تیرے حق کے لیے میں لوتی آئی ہوں گر تو صرف میں نے دلائی ہے۔ اتی بڑی مرسوں کی مامتا کو مٹی میں ملا رہا ہے۔"
ایک غلطی کو سامنے رکھ کر میری برسوں کی مامتا کو مٹی میں ملا رہا ہے۔"

ر میں آپ کی محبت سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن اندھی ممتا اولاد کی تابی کا باعث

بتی ہے۔"

"ال اب تو تو مجھے اندھی ہی کے گا۔ کچھ عرصے بعد پوچھوں گی جب صداقت کے

"ال اب تو تو مجھے اندھی ہی کے گا۔ کچھ عرصے بعد پوچھوں گی جب صداقت کے

ال اولاد ہوگی اور تو اولاد سے محروم رہے گا۔ اگر سوتیلے کے بچے کو گود میں نہیں لے گا

تب بھی اپنے بعد مل کا تمام حصہ اس کی اولاد کو دے کر دنیا سے جانا ہوگا۔"

تب بھی اپنے بعد مل کا تمام حصہ اس کی اولاد کو دے کر دنیا سے جانا ہوگا۔"

ب من ب بد ما ب بد ما المراح التي التي كم النبخ حصى كى تمام دولت اور جاكداد سوتيك يد بات ول ير محمونه كى طرح لكتي التي كه النبخ حصى كى تمام بهى يمى جابتى موكم الولاد كو لح كل اس نے شائست كى باس آكر بوچها "كيا تم بهى يمى جابتى موكم مارا كچه نه رہے؟"

س ر ما ما ما معاطم میں مجور "ماری ماری الله معاطم میں مجور "مارے آباؤ اجداد کا شجرہ بیویاں ہی آگے بردھاتی ہیں۔

ہو-"میری زندگی میں مجبوری اور بے بی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس خاندان کا وارث ضرور پیدا کروں گی-"

"كيئے كروگى؟ كيا قدرت سے اروگى؟"

"انسان قدرتی طالات سے اوتے اوتے آج کے ترقی یافتہ دور تک پہنچا ہے۔"

"آخرتم نے سوچاکیا ہے؟ کرنا کیا جاہتی ہو؟"

" یہ میں سفر کے دوران کل بتاؤل گی-"

وہ دوسرے دن نیویارک کے لیے روانہ ہوئے۔ جب طیارہ فضا میں معمول کے مطابق دو دوسرے دن نیویارک کے لیے روانہ ہوئے۔ برواز کرنے لگا تو وکالت نے پوچھا "تم نے مجھے تجتس میں مبتلا کردیا ہے، اب تو بتاؤ بچے کے لیے کیا سوچ رہی ہو؟"

ت اکت نے پوچھا "تم نیوب بے بی کے متعلق کیا جانتے ہو؟" شاکت نے پوچھا "تم نیوب بے بی کے متعلق کیا جانتے ہو؟"

"جاناكيا بي يه سراسر ناجائز اولاد موتى بيج؟"

بن يب ير روز المرود ال

"ا پی ای اور ابا جان کو اس سلسلے میں کچھ نہ بتانا انہیں کی سیجھنے ویٹا کہ اولاد قدرتی طور سے ہوئی ہے۔"

"ان سے حقیقت کیوں چھیانا جاہتی ہو؟"

"دو نمیں سمجھیں گے۔ ایک ہی بات کو بنیاد بنائیں گے کہ ہماری اولاد قدرت کا عطیہ نمیں ہے۔ طب اور سائنس کی مربون منت ہے۔ وہ ہماری اولاد کو شاید قبول کرلیں لیکن صداقت بھائی کی اولاد کے مقابلے میں کمتر سمجھتے رہیں گے اور میں اپنی اولاد کی بکی اور کمتری برداشت نمیں کرسکوں گے۔"

ری بیات دل کو گلی- وه آئید میں سر باد کر بولا "تم دورکی سوچتی ہو اور کی بات سوچتی ہو۔ ہو۔ ہوں اور کی بات سوچتی ہو۔ میں ای اور ابا جان کو اس سلسلے میں نہیں بتاؤل گا۔"

وہ دوسرے دن ملاقات کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس آئی۔ اے اپنی پوری ہسٹری منائی۔ خصوصاً یہ بتایا کہ مسلمان میوب بے بی کے عمل کو گناہ سجھتے ہیں۔ پاکستانی معاشے میں ایسے والدین اور بچوں کو حقارت کی نظروں سے ویکھا جائے گا۔ لندا یہ عمل راز داری سے موگا تو وہ ضرور ہر قیمت پر مال بے گا۔

لیڈی ڈاکٹرنے بوچھا "ثم کیسی رازداری جاہتی ہو؟"

وہ بولی "میرے شوہر کو صرف یہ بتایا جائے کہ وہ ناریل ہے اور میں بانچھ ہوں۔ صرف میرا علاج کیا جائے گا اس کے بعد میں اپنے شوہر وکالت علی کے بچول کی مال بن سکول گا۔"

"تم اپنے شوہر کو رازدار کیوں نہیں بنا کیتیں؟"

"وہ بیک ورڈ ہے۔ ناخواندہ اور وقیانوی خیالات کا حامل ہے۔ میں یہ خوشی اے ویا چاہتی ہوں کہ مجھ سے ہونے والے بیچ اس کے ہول گے۔"

وہ ایک ذرا توقف ہے بولی "میں جائی تو یماں ہزاروں میل دور نہ آتی۔ پاکستان میں ہی گناہ گار بن کر شوہر کو وهوکا دیتی لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں نہیں جائی کہ کوئی غیر مرد میرے بدن کو ہاتھ لگائے۔ میری پاکیزگی میری شرافت اور میری نیک نیتی کو خدا جانتا ہے۔ یہ بدن جو میرے شوہر کا ہے اسے میں کی کو نہیں دول گی لیکن شوہر کے خاندانی شجر کو پھلنے بھولنے کے لیے کمیں سے بھی کھاد لاکر اس کی جڑوں میں ڈالوں گی۔" ڈاکٹر نے کما "میں تم سے تعاون کروں گی تہیں یماں کم از کم تمین اہ تک قیام کرنا ہوگا۔ ہوسکتا ہے ایک ماہ میں تمیحہ ظاہر ہوجائے۔ لیکن وقا" فوقا" چیک اپ ضروری ہے۔"

وہ قائل ہوکر بولا ''ہاں کوئی ہاتھ نہ لگائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ...'' ''لیکن یہ کہ تم یانچھ نہیں ہو میں بانچھ ہوں تم باپ بن سکتے ہو میں ماں نہیں بن ''

"تم يه كيے كمه على مو؟"

"میں چپ چاپ اپنا معائنہ کراچکی ہوں۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق میں بانچھ ہوں مال نہیں بن کتی۔"

و کالت کو غیر شعوری طور پر انی برتری کا احساس ہوا اور خوشی ہوئی کہ شائستہ کھلے ول سے اپنے ایک نقص کو تسلیم کر رہی ہے۔ اس نے پوچھا "پھر کیسے ماں بنوگ؟"

"جس کیتی میں فصل نہیں ہوتی اس میں دوسری جگہ سے کھاد لاکر ڈالتے ہیں۔ کوئی ایک عورت جو بانچھ نہ ہو ایک آدھ بچہ پیدا کرچکی ہو' اس کے بیشا مجھ میں نتقل کیے جائیں تو میں تمارے ذریعے ماں بن سکول گے۔"

"ميرك بي وريع بن سكوگي نا؟"

"بالكل بم وبال ذاكر سے كسك كريں گے۔ ذاكر تهيس وضاحت سے بتائے گاكه عورت زرخيز عورت ميں منتقل عورت زرخيز مورت ميں منتقل كيا جاتا ہے اور اگر ميرى طرح عورت بانجھ ہو اور تهمارى طرح مرد زرخيز ہو توكى دوسرى درخيز عورت كے جاكيں گے۔ اس معاطے ميں كى اور مردكى داخلت نميں ہوتى۔ ميں تهمارى ہى اولاد پيدا كروں گے۔"

وہ خوش ہو کر بولا "پھر تو مسلہ ہی حل ہوگیا۔ تعب ہے میں نے پہلے نیوب بے بی کے متعلق کیوں نہیں سوچا۔"

"اس لیے کہ اس سلسلے میں تمهاری معلومات محدود ہیں۔ تمهاری طرح بہت سے لوگ کی مجھتے ہیں کہ صرف غیر مرد کا مادہ تولید کسی عورت کی جنین میں فرٹیلائز کیے جاتے ہیں۔ بے شک ایبا اس وقت ہو تا ہے جب شوہر بانچھ ہو اس کی کئی طبی راہیں ہیں۔ جو راہ ہم اختیار کریں گے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔"

شائستہ نے نیویارک بہنچ کر ایک معروف لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت مقرر کیا پھر وکالت سے کہا ''یہ عورتوں کے معاملات ہیں۔ اس لیے لیڈی ڈاکٹر پہلی بار تنائی میں مجھ سے ملاقات کرے گی۔ دو سری ملاقات میں وہ تم سے گفتگو کرے گی اور تمام طریقہ کار سے آگاہ کرے گی۔''

"فیک ہے میں ویٹنگ روم میں بیٹا رہوں گا-"

"میری ایک بات مانو گے؟"

"تم اولاد کی خوشخبری دے رہی ہو بھلا تہماری بات کیوں نہیں مانوں گا بولو۔"

ميرا بينا باپ بننے والا ہے-"

و بولتے بولتے سوچنے لگیں۔ امریکہ سے یمال گندم آسکتا ہے تو کیا بچے نہیں آسکتے؟ لین گندم سود اور قرض پر آتی ہے۔ وہ بچہ کس سے قرض لیا گیا ہے؟

بیگم سعدیہ کا دھیان ٹیوب بے بی کی طرف نہیں گیا لیکن دل کمہ رہا تھا کہ ہو کوئی فراؤ کر رہی ہے۔ وکالت کو رازدار بناکر کسی کی اولاد گود لینے والی ہے۔ علاج کے بمانے نو اور کسی کا بچہ گود میں لے آئے گی۔ وہ بولیں "ویکھئے جی! بہو کو ایک ماہ کے بعد یہاں آنا چاہیے۔ وہ زیجگی تک ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گ۔"

"وہ ایک ماہ بعد ہمارے بینے کے ساتھ آجائے گا-"

واقعی ایک ماہ بعد وہ وکالت کے ساتھ آگئ۔ بیگم سعدیہ نے اسے بہت غور سے ریکھا۔ وہ مسکرا کر بولی "پیاری امی جان! کچھ دیکھنا ہے تو اور ایک دو ماہ انظار کریں۔ آنکھیں بھاڑنے سے میرا پیٹ نہیں بھولے گا۔"

یں بر معدیہ کو جماقت کا احساس ہوا کہ وہ دو ماہ میں ظاہری آثار دیکھنا جاہتی تھیں۔ اس حماقت کے ظاہر ہونے پر تلملا کر بولیں "جھے کیا پڑی ہے کہ تسمارا بیٹ دیکھوں۔ مجھے تو پو تا جاہے۔ اس خاندان میں بیشہ پہلے نر اولاد ہوتی ہے۔"

شائت نے کما "ز اولاد کے لیے اللہ میاں سے کمنا ہوگا اور یہ کمنے کے لیے آپ کو

الله میاں کے پاس جانا ہوگا۔"

دہ غصے نے آگ بگولہ ہو کر بولیں۔ "میں کیوں جاؤں' تم جاؤ اللہ کرے کھڑی کھڑی فنا حاؤ۔"

وکالت نے کما "یہ کیا ہو رہا ہے ای؟ اولاد کی امید پوری ہو رہی ہے تو آپ شائستہ کو مرنے کی بد دعا وے رہی ہیں۔"

"اور وہ جو مجھے مرنے کی بد وعا وے رہی ہے؟"

"یہ کمہ رہی ہے کہ آپ اللہ میاں کے پاس نر اولاد کی وعا مائلیں۔ اس میں مرنے کی بات کماں سے آئی۔ کیا آپ کچھ طلب بات کماں سے آئی۔ کیا آپ کچھ طلب کرنے اللہ میاں کے پاس معجد میں نہیں جاتے ہیں؟"

شائنہ نے کہا ''امی جائے نماز بچھا کر وعا مانگنے بیٹیس گی تو معلوم ہوگا کہ اللہ میاں کے حضور میں ہیں گریہ میری بات کا مطلب غلط لے رہی ہیں جس کی جیسی نیت ہوتی ہے ولی ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔''

بیگم نے تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا ''دیکھ شائستہ! میرے منہ نہ لگنا۔'' وہ جاتے ہوئے بولی ''آپ برش کرکے آئمیں گی تب بھی منہ نہیں لگوں گی۔'' بیگم سعدیہ ایسے موقعوں پر شعلوں میں سلگنے لگتی تھیں۔ بہو گفتار کی غازی تھی اور "تین ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے میرا شوہر کاروبار چھوڑ کریمال نہیں رہ سکے گا۔ آپ کچھ ایما کریں کہ میں ضروری مراحل سے گزر کر چلی جاؤں پھر ایک دو ماہ بعد میڈیکل چیک اپ کے لیے آجاؤں۔"

"ایبا ممکن ہے، کل اپ شوہر کو لاؤ۔ میں تمہارے کیس کو تمہارے نقطہ نظر سے اس کے سامنے بیان کروں گی چرکل سے ہی تمہارے ٹیٹ شروع ہوجائیں گے۔"

دو سرے دن وکالت یوی کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس آیا۔ وہ ذرا نروس تھا اگریزی کی حد تک سمجھ لیتا تھا اور انک انک کر بول لیتا تھا لیکن لیڈی ڈاکٹر کی باتیں اس کے پنیں پڑیں کیونکہ وہ گفتگو کے دوران طبی اصطلاحات استعال کر رہی تھی اور وہ "لیں کی" کہتا ہوا یوں سر ہلا رہا تھا جسے پورا میڈیکل کورس سمجھ چکا ہو۔ بسرحال شائستہ اے شادی سے پہلے ہی جدھر موڈتی تھی ادھر وہ مڑتا آیا تھا۔ اس بار بھی اس نے وکالت کو این سائے میں ڈھال لیا۔

انہوں نے وہاں ایک ماہ تک قیام کیا۔ شائشہ ہرہفتہ یا وس دن بعد اسپتال میں دو جار روز کے لیے داخل ہوتی تھی پھر وکالت کے ساتھ دن رات گزارتی تھی۔ ایک ماہ کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے کما ''تم ماں بننے والی ہو۔ ایسے مرطعے میں تنہیں ہماری گرانی میں رہنا چاہے۔ پندرہ ہیں دن اور یماں قیام کرو۔''

و کالت نے کما ''الی خوشخری سننے کے بعد تو ہم یہاں نو ماہ تک بھی رہ جائیں گے۔ میں ابھی آیا جان سے بات کر تا ہوں۔''

اس نے فون پر رابطہ کیا۔ ولایت علی کو واوا بننے کی خوشخری سنائی۔ باپ نے ب انتا خوش کا اظہار کیا۔ بیٹے نے کما "شائتہ بہت کمزور ہوگئی ہے۔ ڈاکٹر نے یماں اور ایک ماہ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ پیٹیس لاکھ کا چیک بھیج دیں۔ میں یماں آپ کے اکاؤنٹ سے رقم حاصل کرلوں گا۔ شائنہ کی طبیعت سنبھلتے ہی واپس آجاؤں گا۔"

یہ خوشخبری بیم سعدیہ کے کانوں میں بڑی تو وہ چند کمحوں تک سکتے میں رہ گئیں۔ ولایت علی نے بوچھا 'کیا ہوا؟ کیا تہیں خوشی نہیں ہوئی؟''

"آن؟ ہال مگر یقین نہیں آرہا ہے۔ وہ مال کیے بن رہی ہے؟"

"الله کی دین ہے اور کیا؟"

"الله اجائك كيے وے رہا ہے؟"

"کیا الله میاں تم سے پوچھ کر دیں گے۔ پانچ برس کے انظار کے بعد بھو کی گود بھر رہی ہے اور یہ تسارے لیے اچانک ہے یعنی بچہ جلدی آرہا ہے یا تم سے پوچھے بغیر آرہا ہے!"

"آپ تو الني سيدهي باكنے لكتے بيں- كيا آپ سجھتے بيں جھے خوشی سيس مو راى ہے؟

رفتار میں پیچیے چھوڑ جاتی تھی۔ اس نے ساس کی لائی ہوئی دوسری ہو کو کو تھی میں قدم نمیں رکھنے دیا تھا۔ باہر ہی باہر اے طلاق دلوادی تھی۔ پھر ناممکن کو ممکن اور انہونی کو ہوئی بنا رہی تھی۔ جیسے وقت گزر رہا تھا مال بننے کے آثار پیش کرتی جارہی تھی۔ مرو کامیاب ہوکر سینہ آن کر چلتا ہے وہ بیٹ نکال کر فخریہ انداز میں چلتی تھی۔ ساس کا بلٹر کریٹر بائی ہوگیا تھا۔

وہ فون کے ذریعے نیویارک کی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ رکھتی تھی اور اس کے مشوروں پر عمل کرتی رہتی تھی۔ آٹھویں ماہ میں وکالت ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پھر اسے نیویارک لے گیا۔ ان ونوں بیگم سعدیہ نے نماز شروع کردی۔ پانچوں وقت سجدے کرنے گیس۔ فارغ اوقات میں تبیع پڑھتی جاتی تھیں اور تبیع کے ہر دانے کے ساتھ دعائیں مائلی تھیں۔ ''یااللہ! یا میرے پروردگار! فیر فیریت سے پوتا ہوجائے' میرا بیٹا میرے پوتے کو لے کر فیر فیریت سے تجھ ہو جائے۔ زیگی میں بہت پچھ لے کر فیر فیریت سے آئے' اسے پچھ ہو جائے۔ زیگی میں بہت پچھ ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی کام تمام ہوجائے۔ میرے مالک! تو دعائیں قبول کرتا ہے آج ایک بد دعائیں قبول کرتا ہے آج ایک بد دعائیں گیواؤں گی۔''

وہ بد دعا دیے وقت ایسے جذب کے عالم میں ہوتی تھیں کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جایا کرتا تھا اور دانے بھر جاتے تھے۔ ایسے وقت دل کہتا تھا کہ شاید بد دعا لگ گئ ہے اور وہ تسبیح کے دانوں کی طرح بھر گئ ہے۔ این زندگ سے ٹوٹ گئ ہے۔ اللہ کرے ٹوٹ گئ ہو۔

دسویں ماہ کے آغاز میں بیٹے نے وہاں سے منحوس خرسنائی کہ شائستہ بالکل خیریت سے ہے۔ شاید بیٹے کے مرنے کی خربھی آئی صدمات سے بھرپور نہ ہوتی جتنی ہو کے جی رہنے کی خبر تھی۔ پھر یہ خوشخبری ساتھ تھی کہ ایک نمیں دو بچے ہوئے ہیں۔ ایک بو تا ایک بو تا ایک بو تا ایک بو تا ہیں۔

وہ بچوں کو جنم دیے میں مرنے کا چانس زیادہ تھا۔ بیگم کو یوں لگا بھے بد وعاؤں کے دعاؤں کے دعاؤں کا کام کیا ہے اور مرنے کا چانس ختم کیا ہے۔ انہوں نے جائے نماز اٹھا کر ایک گوشے میں ڈال دی۔ آئندہ نمازے توبہ کرف۔ نماز کے لیے ہاتھ باندھنے سے پہلے نماز کی نیت کی جاتی ہوتی ہے۔ نیت درست نہ ہو تو نماز کھی تبول نہیں ہوتی۔ بیگم نے توبہ کرکے طریق بندگی ر احسان کیا تھا۔

بیٹا اور بو دونوں بچوں کو لے کر آگئے۔ ولایت علی کی خوشیوں کا ٹھکانا نہیں تھا۔ وہ جشن منانے کی تیاریاں کرنے گئے۔ بیٹم سعدیہ کو بیٹے کی اولاد دیکھنے کا بڑا اربان تھا۔ انہیں گود میں کھلانے کی شدید تمنا تھی لیکن وہ پوتے بوتی کو گود میں لینے سے ججھکنے لگیں۔ وہ بالکل انگریز کے بچ لگ رہے تھے۔ اگرچہ وکالت بھی گورا چٹا تھا۔ پھر بھی بچ باپ سے بالکل انگریز کے بچ لگ رہے تھے۔ اگرچہ وکالت بھی گورا چٹا تھا۔ ویکھا جائے تو کوئی میل نہیں کھا رہے تھے۔ زمیں آسان کا فرق تھا بلکہ فرق ہی فرق تھا۔ ویکھا جائے تو کوئی

ضروری نمیں ہے کہ بچ باپ سے مشابہت رکھتے ہوں۔ بچ کالے پیلے "گورے چ اور کھٹے ہوں۔ بچ کالے پیلے "گورے چ اور کھٹے بھی ہوتے ہیں۔ کمیں بالکل مشابہت ہوتی ہے اور کمیں نام کو مشابہت نمیں ہوتی لیکن بیٹم کھٹک کئیں۔ ان میں سے کی کو فورا ہی گود میں نمیں لیا۔ وکالت نے پوتے کو ان کی گود میں ڈالتے ہوئے کما "ویکھیں ای! میرے بیٹے کی پیٹانی بالکل میری طرح کشادہ ہے۔ بری نصیبوں والا ہوگا۔"

' شائستہ آئی بٹی کو دونوں ہاتھوں پر رکھ کر بنگم سعدیہ کے سامنے کرتے ہوئے ہوئی ''ذرا اے ریکھیں ای! اس کی آنکھیں تو بالکل آپ کے جیسی ہیں۔ بری ہوگی تو دادی بوتی ایک لیس گی۔''

وہ اندر ہی اندر کُڑھ رہی تھیں۔ یہ واضح طور پر نہیں کمہ کئی تھیں کہ بچ اپنے باپ اور دادی پر نہیں کہ جے اپنے باپ اور دادی پر نہیں گئے ہیں۔ ان کے سامنے ولایت علی بھی پوتی کو چوم رہے تھے اور بھی پوتے کو گود میں لے رہے تھے اور جشن منانے کے سلسلے میں ادکامات صادر کرتے ہوئے کمہ رہے تھے کہ اس فوٹی کے موقع پر صداقت کی بھی مثلنی کردی جائے گی پھر چار چھا میں دو سری بھو لے آئیں گے۔ اس کے بعد بردی بھی اولاوکی خوشیاں دے گی۔

ولایت علی نے خوٹی کی تقریب میں پوتے کا نام سعادت علی اور پوتی کا نام زینت رکھا۔ ناچ گانے اور کامیڈی کے پروگرام رات بھر جاری رہے۔ ولایت علی رات بھر مبار کباد وصول کرتے کرتے تھک گئے مسج بیار پڑ گئے۔ بیاری کی وجہ یہ بھی تھی کہ صداقت نے بھر شادی کا معالمہ نال دیا تھا۔ ایک تو اسے کوئی لڑکی پند نہیں آئی تھی۔ دوسرے کاردبار کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے باپ سے کما "اولاد کی خوشیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اب میں دو چار برس بعد شادی کروں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔"

ولایت علی کو بچیلے تین برسول میں دوبار دل کا دورہ پڑچکا تھا۔ خلاف مزاج کوئی بات ہو تو بلڈ پریشر بردھ جاتا تھا۔ وکالت کی طرف سے ملنے والے بوتے بوتی نے انہیں صدافت کے انکار کا زیادہ اثر نہیں لینے دیا تھا۔ وہ دو بچوں سے بمل گئے تھے۔

پھر رفتہ رفتہ یہ بات انہیں کھکنے گی کہ بیم معدیہ بچوں سے کتراتی تھیں۔ انہوں سے پوچا "کیوں بچوں سے دور رہتی ہو؟"

" بیم نے جواب دیا "بس یونمی" بچوں پر محبت آئے گی تو میں خود ہی بردھ کر انہیں گود اس لول گی۔"

"مجت کیوں نہیں آرہی ہے؟ تم تو بیٹے کی اولاد کے لیے ترسی تھیں۔ دعائیں مانگی تھیں۔ متیں مانتی تھیں اب کیسے دل پھر گیا ہے؟"

"مِن كيا بتاؤن؟ ميري سمجه مِن سين آماكه بيج مجهم ابي طرف ماكل كول سين

\*\*\*

سی اولاد کو بھی و شمن سمجھی ہو اور یہ بھول جاتی ہو کہ ان بچوں کا باپ تمارا بیٹا ہے۔ اس کی طرح اس کی اولاد کو بھی وشمن سمجھی ہو اور یہ بھول جاتی ہو کہ ان بچوں کا باپ تمارا بیٹا ہے۔

"لین بچ باپ سے بالکل مختف ہیں ان پر باپ کی پرچھاکمیں تک نظر نہیں آتی "

' 'کیا؟ " ولایت علی نے شدید حمرانی سے بوچھا 'کیا تم بو کو بدکار اور میرے بوتے بوتی کو ناعائز کمتی ہو؟ "

" بير ميرا ول كه ا ب ميرا وماغ كها ب كه انسي اپنا نه سمجھو-"

" یہ تمارے اندر شیطان کتا ہے۔ تمارے اندر کی دشنی ایسا کہتی ہے آئندہ تماری زبان سے الفاظ نکلے تو مجھ سے براکوئی نہ ہوگا۔"

"آپ یمال کے حاکم ہیں۔ تھم وے رہے ہیں تو زبان بند رہے گی لیکن حقیقت ایک ون ضرور سامنے آئے گی۔"

ولایت علی نے بے بی سے کہا "برسوں سے ساس بہو کے بھڑے دیکھنا آرہا ہوں کتنے ہی معاملات میں شائستہ درست ثابت ہوئی اور تمہاری غلطیاں پکڑی گئیں۔ اس بات نے متہیں اور زیادہ بہو کا دستمن بنا دیا ہے۔ میری ایک بات مان لو۔ ایک بار محبت سے شائستہ کو گلاو۔ اسے متا سے دیکھو تو اس کی کو کھ سے پیدا ہونے والے بچ تمہیں بالکل اپ گلیں گے۔ جو کھوٹ نظر آرہا ہے وہ ختم ہوجائے گا۔ یہ بچ ہمارے خاندانی شجر کی بھیلی گئیں گے۔ جو کھوٹ نظر آرہا ہے وہ ختم ہوجائے گا۔ یہ بچ ہمارے خاندانی شجر کی تھیلی اور برھتی ہوئی شاخیں ہیں۔ ہم فخر سے سینہ آن کر سوسائی میں کتے ہیں کہ یہ ہماری آئدہ نسل ہیں۔ تمہیں بھی فخر کرنا چا ہیے۔ ہمارے برھانے میں آئدہ نسل کا غرور نہیں رہے گا تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کچھ نہیں اور پھی نہ حاصل کرنے سے بہتر ہے اسے مبت سے حاصل کرد جو مل رہا ہے۔"

دہ اٹھ کر جاتے ہوئے بولیں "آپ مجھے آئھوں دیکھی کھی نگنے کو کمہ رہے ہیں۔ یہ مجھے سیس ہوگا۔"

وہ چلی گئی۔ ولایت علی سوچ میں پڑ گئے۔ یچ دیی نمیں لگتے تھے۔ فارن آئم وکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے ول کو سمجھایا۔ ایبا شاید اس لیے ہے کہ بہو کا پیر بھاری ہوئے کے دنوں میں وہ وکالت کے ساتھ فارن کی آب و ہوا میں تھے۔ پھر زچگی بھی وہیں ہوئی تھی ادریہ بھی حقیقت ہے کہ بہت کم یچ ماں باپ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ورنہ حمل کے قیام سے زچگی تک عورت غیر شعوری طور پر جس آئیڈیل کے متعلق سوچتی رہتی ہے۔ یکے ای کے مطابق وجود میں آتے ہیں۔

وہ لاحول پڑھتے ہوئے بربرائے "شیطان ہیشہ عورت کے ذریعے بہکا تا ہے۔ اس لیے بیم کے ول میں شک و شبهات کا شیطان بحراکتا رہتا ہے اور یہ بیگم صاحبہ مجھے بو سے برظن کرنے کی سعی میں مصروف رہتی ہیں پھرایک بار لاحول ولا قوۃ۔"

شائستہ کے ستارے عروج پر تھے۔ اس پر کوئی الزام نہیں آسکتا تھا۔ تقدیر مہمان ہوتی جارہی تھی۔ کوئی دو برس بعد تقدیر پھر مہمان ہوئی۔ اس خاندان میں ایسا المیہ پیش آیا جس کی توقع نہیں تھی۔ صدانت علی کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہوگیا۔

یہ اتبا برا صدمہ تھا کہ ولایت علی بیٹے کی ٹوٹی پھوٹی لاش دیکھتے ہی کھڑے کھڑے گر بڑے پھر ان میں خود سے اٹھنے کی سکت نہ رہی۔ رشتے داروں نے انہیں اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ تب سے وہ بستر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اس المیے کا فائدہ شائستہ اور وکالت کو پہنچا۔ وکالت تمام کاروبار جائداد اور تمام بینک بیلنس وغیرہ کا مالک و مختار ہوگیا اور شائستہ کے دونوں بچ متند ہوگئے۔ اب ان بچوں پر شبہ کرکے خاندان کے بڑھنے والے شجر کو کاٹا نہیں جاسکتا

صدے کی شدت سے ولایت علی کی آواز بند ہوگئی تھی۔ ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہی تھی۔ ملازم انہیں اٹھا کر بٹھاتے تھے۔ بیگم سعدید جمعے سے رقیق غذا منہ میں ڈالتی تھیں کیونکہ ٹھوس خوراک ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ان سے کوئی بات کی جاتی تو وہ دیدے پھیلا کر سنتے تھے اور آگھوں کے اشاروں سے ہی جواب دیتے تھے۔ ہاتھوں میں لکھ کر جواب دینے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔

شائت سائے کی طرح وکالت کے ساتھ گی رہتی تھی۔ بل کے معاملات میں بھی اس کا عمل وظل بردھ گیا تھا۔ وہ دوست احباب کو شوہر سے دور رکھتی تھی باکہ کوئی اسے عیافی اور آدارگی کی راہ پر نہ لے جائے۔ اسے بیگم ای کے ساتھ کمیں جانے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ کاروبار کو قائم رکھنے اور منافع بردھانے کے لیے وکالت جتنی محنت کرتا تھا۔ شائستہ اتنی بی محنت اور زبانت سے وکالت کو اپنی مٹھی میں رکھنے میں کامیاب تھی وہ چند برسول میں اسے اس مقام پر لے آئی تھی جہال کاروبار تو شوہر ہی کا تھا لیکن تمام آمذی اور جائداد اپنی نام کرچکی تھی۔ وکالت کو چیک لکھ کر دیتے وقت اسے بچہ بناکر بوچھتی تھی "آئی رقم لیے نام کرچکی تھی۔ وکالت کو چیک لکھ کر دیتے دقت اسے بچہ بناکر بوچھتی تھی "اتی رقم کیا کروگے؟ بہت نفول خرچ ہوتے جارہے ہو اپنی عاد تیں سدھارو درنہ جعرات بھری مراد نہیں ہوگی۔

دونوں بچ آٹھ برس کے ہوگئے تھے۔ شائستہ کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وکالت سے بھی کھی دور رہنا پڑتا۔ وہ اس بات کی قائل نہیں تھی کہ بچوں کو گورنس کے حوالے کردیا جائے اور تعلیم کے لیے ٹیوشن پڑھانے والوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ وہ بچوں کی پرورش ذاتی توجہ سے کر رہی تھی۔ ایسے وقت بیگم سعدیہ کو موقع ملا۔ انہوں نے ایک

لوجب تک میڈیکل ربورٹ نہ آئے تب تک ڈاکٹر کے پاس جانے والی بات ثائمتہ کو نہ

"امی! اے معلوم ہوگا تو کیا ہوجائے گا۔"

"بت کچھ ہو جائے گا۔ وہ بت چالاک ہے معائنہ نہیں ہونے دے گی۔ اتنی مکار ے کہ بھاری رشوت کے ذریعے ربورث بدل وے گی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں اس کے منہ لکنا نمیں جاہتی یہ کام حیب جاب کرنا جاہتی ہوں۔"

" کھی بات ہے آپ کہتی ہیں تو شائستہ سے نہیں کموں گا لیکن آپ سوچ لیں جب بھی آپ کی باتوں پر جلتا ہوں تو نقصان اٹھا تا ہوں۔''

"ال كى جان ! آخرى بار مجھ ير بحروسه كرلے اگر تھے ورا بھى نقصان بہنچا تو من اين

جان وے دوں گی۔"

بیٹے نے رازداری کا وعدہ کرلیا لیکن یہ بیگم سعدیہ کی کم بختی تھی کہ وہ جعرات کی شام تھی۔ اس رات بیٹے ہر بہو کی تحبیں اور مہانیاں نازل ہوا کرتی تھیں اور وہ شادی کے باره برس بعد بھی سحر زدہ ہو تا رہتا تھا۔ ان بارہ برسوں میں شائستہ لہو بن کر اس کی رگوں میں دوڑتی رہی تھی۔ شب خیرات کے لمحات میں اپنے خیالات اس کے اندر ٹھونس دیتی . تھی اور اس کے اندر سے جو اگلوانا جاہتی تھی سانپ کے منکے کی طرح اگلوالیتی تھی۔ تمیں برس کے بیچے نے یوی کی ممتا یالیسی کے آگے فرفر سارا سبق سادیا۔ اس نے یوچھا 'کیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟''

"كل جعه ب واكثر في بفت كو بلايا ب- تم اعتراض فد كرو- جبكه اجهى طرح جاني

ہو مجھ میں نقص نہیں ہے۔"

"كيا؟" اس في جونك كريوچها- چربنت موئ كما "كيون زاق كرتي مو-"

"میں سنجیدگی سے کہ رہی ہوں تم بانچھ ہو-" "کیا بچ کہہ رہی ہو؟ مگر تم نے تو کہا تھا میں بالکل نار مل ہوں۔"

"ب شك ايك شوہركى حيثيت سے بالكل نارىل ہو ليكن تممارے خون ميں باب بنے کے جرافیم نہیں ہیں۔"

"پھر میں باپ کیے بن گیا؟"

"نیوب بے لی سسٹم ہے۔"

و کالت کو جب سی لگ گئ- اسے غصہ آنا جاہیے تھا لیکن بارہ برسوں کی شناسا بانہوں میں تھا۔ چرہ دل کی دھر کن سے لگا ہوا تھا۔ اوپر سے ساہ زلفوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ نیک الجھا ہوا سا گری گری سانسیں لے رہا تھا۔ شائستہ اس کا سر سلاتے ہوئے کہ رہی دن تنائی میں بیٹے سے یوچھا۔ "بیٹے! میری ایک الجھن دور کردد- شائستہ بانجھ تھی بھر ماں کسے بن گئی؟"

"علاج کے ذریعے۔"

"كيها علاج ہوا تھا؟ كهاں ہوا تھا؟ كى ليڈى ۋاكٹرنے كيا تھايا مرد ۋاكٹرنے؟"

"میں آپ کے مامنے وضاحت سے کمہ نہیں سکتا۔ بہتر ہے آپ شائستہ سے بوچھ لیں۔ یا ٹیوب بے تی کا کورس بڑھ لیں۔"

"کیا ٹیوب ہے لی؟"

"ویکھیں آپ شبہ نہ کریں۔ شائستہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور میں بے غیرت نہیں ہوں۔ ان دو بچوں نے ثابت کردیا ہے کہ میں نارمل ہوں۔ شائشہ میں تقص تھا' وہ علاج کے ذریعے دور ہوگیا۔"

"میں ایس بھی جابل مخوار نہیں ہوں کہ ٹیوب بے بی کے طریقہ کار کو نہ سمجھوں اور

اے علاج مان لول- تم نے کیے مان لیا کہ نارمل ہو؟"

"میرے بیچ ثبوت ہیں۔"

"بچوں سے پہلے کیا ثبوت تھا کیا تم نے طبی معائنہ کرایا تھا؟"

"جی نہیں۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔"

وہ سوچتی ہوئی نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ پھر پولیں "بیٹے! میں نے تجھے نو مینے بيت من ركما مجمِّ بداكيا مجمِّ دوده بايا- مجمَّ كهم مو جامّا تما تو رات بحر تيرك مراف جاگتی رہتی تھی۔ میری ان تمام محبتوں اور خدمتوں کا صرف ایک صلہ دے دے۔ میری

ایک جھوٹی سی بات مان لے۔" "ای! آپ عم دیر- اتن عاجزی سے باتیں نہ کریں-"

"کیا بات مانے گا؟"

"ضرور آپ فرمائیں-"

"میں کل صبح ڈاکٹر سے وقت لیتی ہوں تو طبی معائنہ کرائے۔"

"ای! اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے-"

وہ ایبا سمری موقع ہاتھ سے گوانا نہیں جاہتی تھیں دونوں ہاتھ جوڑ کر بولیں "زندگ میں پہلی باریدا کرنے والی ماں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہے جب تو نارمل ہے تو اعتراض میں بات کا؟ معائنه کرالے اور دودھ کا دودھ یائی کا یائی کردے۔''

وہ مال کے ہاتھوں کو تھام کر بولا " آپ ہاتھ جو ڈکر شرمندہ نہ کریں۔ آپ ڈاکٹر سے

ٹائم لیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔" "نوش رہو۔ سدا سلامت رہو بیٹے! تم نے دودھ کا حق ادا کردیا۔ ایک بات اور مان

ے ابد تک میرے ہیں اور جو میرے ہیںوہ کیا تمهارے نہیں ہیں؟" "بے شک تم میری ہو تم نے میرے لیے انہیں جنم دیا ہے۔ اس لیے وہ میرے ہیں لیکن .."

> وہ خاموش رہی اس اعتاد کے ساتھ کہ ہر "لیکن" کا جواب موجود ہے۔ اس نے کما "لیکن ہارے خاندانی شجرے میں کیا لکھا جائے گا۔"

"اس معاشرے میں اور اس دنیا میں کوئی تشلیم کرے یا نہ کرے قیامت کے دن ماں کے نام سے شجرہ بیان کیا جائے گا کہ منج کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا کیا تم کلام یاک کی آیت سے انکار کروگے؟"

"نمیں توب خدا ہمیں معاف کرنے والا ہے سعاوت علی اور زینت میرے بچ ہیں اور ابا جان میری ہی ولدیت سے ان کے نام شجرے میں لکھ چکے ہیں لیکن ... لیکن ای کی زبان بند نمیں ہوگ۔ وہ تم سے انقام لینے کے لیے اس راز کو راز نمیں رہنے دیں گی۔"
"تم ای سے کتا نقصان اٹھاؤگے؟ کب تک انمیں عذاب کی طرح سر پر مسلط کے گری۔"

"وه توجب تك زنده بين مسلط ربين گ-"

"میں اب انہیں برداشت نہیں کرول گی- وہ کسی وقت بھی ہمارے بجوں کو نقصان پنچا علی ہیں- ان سے ابھی جاکر کمہ دو- وہ صبح مبادر آباد والے فلیٹ میں منقل ہوجا کیں۔"

"نبیں شائستہ! کی کیبی باتیں کر رہی ہو؟"

"کیا انہوں نے تہیں بازاری عورت کے چکر میں نہیں پھنسایا تھا؟" "ہاں بیہ ان کی غلطی تھی…"

" تنہیں حوالات میں جانے سے کس نے بچایا؟ میں نے یا تہاری مال نے؟"

"تمہیں ایک فراؤ عورت کے ناجائز بچوں کا باپ بننے سے کس نے روکا؟"
"تم نے۔"

"صداقت بھائی کو گھرے نکال کر تہارے قدم یہاں کس نے جمائے؟" "تم نے۔"

"آج تک جو کچھ یماں ہو تا رہا اس پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ حماقیں کرکے مماسی ذات کے راجوں پر محمل ذات کے راجوں پر اور میں حمیں نرقی، عزت اور وقار کی راہوں پر لائل رہی جو رہے گی؟ "

تھی "عقل سے سوچو۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ بدن صرف تمارے لیے ہے اے کی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔"

"پھر بھی کوئی تو ان بچوں کا باپ ہے؟"

''کون ہے؟ تم نہیں جانتے۔ میں بھی نہیں جانتی۔ جس مادے نے مجھے مال بنایا' اس کی کوئی صورت نہیں تھی اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔'' ''پھر بھی کوئی یرائی چیز تم نے قبول کی۔''

"جسمانی گناہ کے بغیر قبول کی- کمی نامحرم کے پاس نہیں گئ- کوئی نامحرم میرے پاس نہیں آیا۔ گناہ وہ ہو تا جب رضوانہ تنہیں فریب دے کر کمی بازاری مرد سے بچہ لاتی اور تمہارے نام کرتی۔"

"إِلِى اللهِ مول تم في بازارى انداز القيار نيس كيا ليكن كيا..."

" الله و يكن ميں نہ الجھو۔ يہ بتاؤ ايك شريف اور باضمير عورت كے ليے اس سے محفوظ اور آبرومندانه راسته كيا ہوگا كہ وہ اپنے شو ہر كے اعتاد اور غيرت كو بھى قائم ركھ، نامحرم سے بھى دور رہے اور اگلى نسل پيدا كرنے كے خاندانى تقاضے بھى پورے كرے۔ تم لوگ خاندانى شجرہ قائم ركھنے كے ليے ...اولاو بھى چاہتے ہو اور عورت سے وفا بھى چاہتے ہو جہہ باب بننے كى صلاحیت سے محروم ہوتے ہو۔ "

وہ قائل ہو رہا تھا۔ کوئی اس کی شریک حیات کو فتح کرنے کا وعویٰ نہیں کرسکنا تھا کہیں ہے ایک ذرا سی کیچڑ نہیں آسکتی تھی۔

اس نے کما "دمیں تمہیں الزام نہیں دوں گا۔ امی نے سوکن لاکر تمہیں مجبور کیا۔ آبا جان بھی میں جائے تنے ہاری نسل آگے بوقے خواہ کی بہو سے برھے۔ غلاظت بھری کھاد کے بغیر کوئی شجر نہیں پھلتا اور پھلتا چھولتا دیکھنے کی آرزو رکھنے والے یہ نہیں سوچتے کھاد کماں سے آئی ہے۔ لیکن ..."

وہ پارے سر سلاتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم کر پکیارتے ہوئے بولی "تسارے اندر جتنے "لین" ہیں سب اگل دو کوئی بات کھانس بن کرنہ رہے۔"

"وه بات يه ب كه مج تو هارك نه موك؟"

وہ بولی "میرے ہیں وہ نو ماہ تک میرے خون میں حیات پاتے رہے انہوں نے مجھ سے جمع لیا اور میرا دودھ میتے رہے میری ممتاکا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ہوتا ہے اور ان کی زندگی کی ایک میانس میری ممتاکی بقائے لیے ہوتی ہے وہ سرسے پاؤں تک اور ازل

كملانے سے انكار كرتى بيں تو ميں آب كو مال كنے سے انكار كرتا ہوں-"

" جرے انکار کرنے کے باوجود میں مال رہول گی اور وہ جو جھے یمال سے نکالنا عامتی میں ہمال سے نکالنا عامتی ہے اسے کل ہی میں یمال سے وکھے دے کر نکالول گی سے میرے شوہر ولایت علی کی کوشمی

"آپ جانتی میں 'اب یہ ابا جان کی نہیں رہی ' مل کو تھی اور تمام جائداد میری ہے۔ اس میں کچھ حصہ آپ کا ہے۔ یہ کو تھی میں شائستہ کے نام لکھ چکا ہوں۔"

بیگم سعد یہ نے چونک کر بیٹے کو بے بیٹنی می دیکھا۔ شائستہ نے اپنے وروازے پر سے کما ''میں اس وقت اس کو تھی کے کاغذات دکھاکر دھکے دوں گی۔''

بیگم سعدیہ نی کو تھی خرید کئی تھیں لیکن ہو وہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ یہ توہین برداشت نہیں ہو کئی تھی۔ اب بھی بازی جیت لینے کی امید تھی۔ بیگم کے خیال کے مطابق شاکتہ وکالت کو طبی معائنہ سے روکنے کے لیے ایس حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ بولیں ''وکالت! میں نے ماں موکر تیرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تونے ماں کی اتن می بھی عزت نہیں رکھی؟''

"ای! آپ اپی عقل میری کھوپردی میںنہ ٹھونسیں۔ میں دو بچوں کا باپ ہوں طبی معائنہ نہیں کراؤں گا۔"

"كيا الني خون كا حماب نميس كرك گا؟"

"میں اولاو کا حماب جانیا ہوں اور قیامت کے دن اولاد مال کے نام سے پکاری جائے۔"\_"

بیگم سعدیہ کا منہ جرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ شائستہ اتنا زبردست کتہ وکالت کے وہاغ میں ٹھونس دے گی۔

"ارے کمبنت! یہ تجھے الو بنا رہی ہے میں اس کے ہاتھوں تجھے برباد نہیں ہونے دول اگل اگر اس کلموہی کے پاس جائے گا تو میں اپنی جان دے دول گی-"

یوی نے اپنے کمرے کی دہلیز پر سے کما ''دودھ پینے کی عمر ہو تو بچھ مال کی گود میں جاتا ہے تم تو دروازہ کھول کر بیٹے کو بلا رہی ہو۔ میں دروازہ بند کرکے تماشا دکھاتی ہوں اُدھر جاتا ہے دیکھویا اِدھر پروانہ آتا ہے؟''

یہ کتے ہی ہونے ایک زوروار آوازے اپنے کمرے کے وردازے کو بند کرلیا۔ یہ نفیاتی حملہ تھا۔ وہ جمعرات بھری مراد نظروں سے او جمل ہوگئ تھی۔ اسے مزید تزیانا چاہتی تھی۔ اسے مزید تزیانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ اسٹور روم سے لائی ہوئی لانبی رسی لے آئی۔ یکھے سے ینجے کری رکھ کراس پر چڑھ گئی۔ رسی کا ایک مرا یکھے سے باندھنے گئی۔

اس خاندان کے لوگ برے نفاست پند تھے ناک بر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے لیکن سے

"تم بت کی اور تجی باتیں کرتی ہو لیکن ای کو یمال سے نکالا جائے گا تو ونیا کیا کھے

"صداقت بھائی کو نکالا گیا تھا تو دنیا نے کیا کھا تھا؟" "اس وقت ہم نے دنیا کی پروا نہیں کی تھی-" "آج بھی نہیں کریں گے-" "ٹھیک ہے لیکن اہا جان کیا کمیں گے؟"

"ان کی تو آواز بند ہوگئ ہے۔ وہ کچھ نہیں کمیں گے۔" "لیکن ای ان کے سامنے فریاد کرس گی۔"

"وہ ویواروں سے فریاد کریں گی۔ ابا جان ایسی دیوار بن چکے ہیں جن سے آوازیں عمرا کر واپس ہوجاتی ہیں۔"

وہ سوچ میں بڑگیا۔ شائستہ نے کما "ہمارے دو بچوں سے خاندان کا نام روش رہے گا۔
نام روشن رکھنا چاہتے ہو تو ماں کو اس گھر سے بجھوا دو۔ وہ فلیٹ میں رہیں گی تو رشتہ نہیں
ٹوٹے گا۔ تم جیب چاہو گے میرے ساتھ وہاں جاکر ان سے ماا قات کروگے اگر انہیں یماں
سے رخصت نہیں کروگے تو کل صبح میں بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی یا اس کمرے میں اپنی
جان دے دول گی۔"

"اییا نہ کہو میں تہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔"
"تو پھر جاؤ اور مال سے بوریا بستر باندھنے کے لیے کہو۔"
"ٹھیک ہے مگر ابھی … ابھی تو جعرات بوری نہیں ہوئی ہے۔"
"یوری ہوجائے گی۔ میں کہیں بھاگی تو نہیں جارہی ہوں۔"

اس نے بانہوں سے الگ کردیا۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہوں محسوس کرنے لگا جیسے جنت سے نکالا جارہا ہو۔ اگر تھم کی تقیل نہ کی اور جلد واپس نہ آیا تو ممتا کے جنم میں دم گھٹ جائے گا۔

اس نے ماں کے دروازے پر دستک وی۔ دروازہ کھل گیا۔ بیگم سعدید نے کچھ بوچھنا چاہا۔ اس سے پہلے بو کھڑی ہوئی تھی۔ چاہا۔ اس سے پہلے بمو کے بیڈ روم کی طرف نظر گئی بمو اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ بیگم نے بیٹے سے بوچھا۔ "کیا بات ہے؟"

بیٹے نے کما "بات کچھ نہیں ہے شیر اور بمری ایک گھاٹ میں پانی نہیں بی سکتے۔ جب

تک آپ یمال رہیں گی شائشہ کے خلاف سازشیں کرتی رہیں گی-"
"لؤک! توتے پھر پٹری بدل دی- کیا مجھ گھرے نکالنے آیا ہے؟ کیا میں ہی سازشیں

كرتى مول كيا اولاد ك بمائي اس في تيرى ناك نميس كافي ب؟"

"آپ نضول باتیں نہ کریں اگر آپ میرے بچوں کو میرا نہیں سمجھتی ہیں اور دادی

ناقابل انکار حپائی ہے کہ آدمی چار دن کا بھوکا ہو اور کھانے میں کھی گرجائے تو نفاست پندی کا زور ٹوٹ جاتا ہے' آکھوں دیکھی کھی نگی نہیں جاتی۔ اس لیے کھی چھینک دیتے ہی کھانا نہیں چھیئتے۔

وہ ماں کو باہر پھینک سکتا تھا۔ بیوی کو نہیں پھینک سکتا تھا۔ بیوی کے کردار پر کھی گری تھی۔ وہ تیزی کم کری تھی لین موجودہ حالات میں ماں کھی کی طرح نا قابل برداشت ہوگئ تھی۔ وہ تیزی ہے چانا ہوا بند وروازے کے پاس آیا پھر دستک دیتے ہوئے بولا "بلیز دروازہ کھولو۔"۔

اندر سے آواز آئی۔ "پہلے کھڑی سے بات کرد۔"

وہ کوئی کے پاس آیا۔ اندر سے کھڑی کا بردہ ذرا ما بٹا ہوا تھا۔ کرے کا کچھ حصہ نظر آرہا تھا چھت ہے۔ کمری کا بچھ حصہ نظر آرہا تھا چھت سے بچکھا لئک رہا تھا۔ بچھے سے رسی لئلی ہوئی تھی اور رسی کے بچلے سرے بر پھندہ بنا ہوا تھا وہ تڑپ کر بولا۔ "یہ کیا حماقت ہے دہاں سے کرسی بٹاؤ دروازہ کھولو۔"
وہ بولی "یہ قصہ ختم ہوجانا چاہیے میں مرحاؤں تو میرے بچوں کو کسی فلاحی ادارے

یں جی ہے۔ ای وقت بیگم سعدیہ نے بیٹے کے پاس آگر کھڑی سے اندر دیکھا پھر بولیں "بیٹا! سے مرنے والی نہیں ہے نائک کر رہی ہے۔"

شائنہ نے چندے کو اپی گردن میں ڈالا۔ وہ گرج کر ماں سے بولا 'دکیوں بکواس کرتی ہو وہ مرجائے گی۔ بچ نمیں رہیں گے تو کیا خاندان کا نام رہے گا؟"

وہ بھندے کو اپنی گردن میں کتے ہوئے بولی "یہ نیطے کی آخری گھڑی ہے بولو میں کری کو لات ماروں یا تم اپنی ماں کو ٹھوکر ماروگ؟ میں اپنے بچوں کی دشمن کو یمال ایک منٹ برداشت نہیں کروں گی۔"

سے برو سے میں طاق کی ۔ وہ ایک ساعت کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ وہ فیصلے کا آخری لمحہ تھا۔ وہ جلدی سے سنبھل گیا اور فیصلے پر پہنچ گیا۔

«نهیں شائسته! ای جارہی ہیں۔ ابھی جارہی ہیں۔"

وہ ماں کو پکڑ کر ایک طرف محماتے ہوئے بولا "خدا کے لیے جاؤ مجھ پر اور میں کا آئدہ نسل پر رحم کرو۔ خدا کے لیے جاؤ۔"

وہ رو پڑیں بارہ برس میں پہلی بار بہو کے سامنے ہی آنسو نکل آئے۔ شائشہ نے آنسووں کے ہتھیار کو کند کرنے کے لیے کہا۔ "اس وقت گھڑی میں گیارہ نج کر پینتالیس منٹ ہوئے ہیں' اگر پندرہ منٹ میں آئندہ نسل کی وشمن یمال سے نہ گئی تو ٹھیک بارہ بجم میں کری کو لات مار کر پھندے سے لئک جاؤل گی۔"

یں من و دات ہر ریسد کے سات بادی کی اور گھڑی کے کانٹے پندرہ منٹ میں بارہ بجانے والے اور گھڑی کے کانٹے پندرہ منٹ میں بارہ بجانے والے تھے۔ وہ ماں کو راہداری میں ایک طرف کھنچتے ہوئے بولا "وروازہ بند ہے میں اندر جا نہیں

سکنا۔ اے خود کشی سے باز نہیں رکھ سکنا۔ دروازہ توڑنے تک وہ جان دیدے گی۔ ای! رخم کرو۔ فورا جاؤ۔ آج رات فلیٹ میں گزارو۔ میں کل آکر ملاقات کروں گا۔ ابھی یمان سے طالبہ "

وہ بولنا ہوا ماں کو تھینج کر...زینے کی بلندی تک آیا۔ وہ ایک جھنگے سے ہاتھ چھڑا کر ووڑتی ہوئی ولایت علی کے کرے میں آئیں۔ چیخ کر بولیں "آپ ججھے ولمن بناکر یمال لائے سے "آپ کی اولاد ججھے کچرا سجھ کر باہر پھینک رہی ہے۔ اس کمبخت سے کمہ دیں کہ یہ مارا گھرے۔"

ولایت علی بانگ کے سمانے نیک لگائے نیم دراز تھے۔ دیدے بھیلائے بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ شاید من رہے تھے گربول نہیں سکتے تھے اگر وہ آنکھوں کی زبان سمجھیں تو دہ آنکھوں سے کمہ رہے تھے "اب بید گھر ہمارا نہیں رہا۔ کوئی وقت آتا ہے کہ پھر یہ دنیا بھی ہماری نہیں رہے گی۔ ہمیں آنے والوں کے لیے دنیا ظالی کرنی پڑتی ہے۔"

وہ پھر چیخ گئیں۔ "آپ بول نہیں کتے ہیں۔ کیا نہ بولنے والوں کے حقوق چین لیے جاتے ہیں؟ آپ جس خاندان کی آن بان اور شان کے گن گایا کرتے تھے اس کے شجرے میں ملاوٹ ہوگئی ہے۔ پہلے گناہ کھڑا جاتا تھا۔ آج ٹیوب پچے اپنی ماں کا گناہ منا دیتے ہیں۔ ملاوٹ کی خبر ہونے نہیں دیتے لیکن میں یہ کی خبر لائی ہوں۔ آپ آٹھیں اور اپنی آخری متام قوتوں کو سمیٹ کر بیٹے کے برجتے ہوئے شجر پر تھوک دیں۔ آپ بول نہیں سے۔ تھوک و سے جس۔ "پ بول نہیں سے۔ تھوک و سے جس۔ "

ان کے بھلے ہوئے دیدے کمہ رہے تھے "پھھ بھی کراو- ہم تم فرال رسیدہ بے ہیں۔ ہمیں اپنے شجر سے ٹوٹ کر گرنا ہے گھنے فیک دو- زمانہ بدل گیا ہے۔ طب اور سائنس انبانی شجرکاری کا دستور بدلتے جارہے ہیں۔"

باہرے بیٹے کی آواز آئی۔ "ای! صرف پانچ من رہ گئے ہیں۔ شائسۃ کے ساتھ میں مجلی دنیا سے حارم ہوں۔"

وہ دو رُقی ہوئی کرے سے باہر آئی۔ بیٹا زینے کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور وکھے کر ماں کا کلیجہ کانپ گیا۔ وہ اس کے قریب آنا عابتی تھیں۔ اس نے ریوالور کو اپنی کنٹی سے لگاکر کما "خروار میری طرف آدگی تو میں مرحادُں گا۔ بیٹے کی زندگی عابتی ہو تو کو تھی سے نکل حاد۔"

وہ انکار میں دونوں ہاتھ ہلاتی ہوئی زینے سے نیچے جاتی ہوئی بولیں نہ بیٹا نہ گولی نہ چلاتا جان نہ دیتا میں جارہی ہوں۔ میں جارہی ہوں بیٹے...

وہ زینے سے اتر گئیں نیچ برے ہال میں تیزی سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف جاتی ہوئی وافتی کے الم میں دوازے کی طرف جاتی ہوئی ولیں "میں راضی خوشی جارہی ہوں۔ تممارے ابا جان کی خاموثی نے سمجھا

میں انسانوں کی دنیا میں جونک کو نرکمتی ہوں۔ اے میرے جونک! توكب تك ميرے وجود سے ليٹا رہے گا-تونے ایک کنواری کا خون چوس کر اسے عورت بنا دیا۔ پھر تو نے عورت کا لہو چوس کر اسے ماں بنا دیا۔ میں تجھ سے غلطی ہو گئی۔ بي كو دودھ بلانے والى مال کسی کو اپنا خون چوسنے نہیں دیتے۔ جس خون سے میرے بیچ کے لئے دودھ بنآ ہے۔ تواسے چوسنے آیا ہے؟ آ۔ آ میری محبت کے کچے گوٹ! میں تھے چناب کی امروں میں لے چلوں۔

دیا ہے کہ ہم پرانے وقیانوی لوگ ہیں تہذیب کی طمارت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہیں رہ سکتے۔ نہیں رہ سکتے۔"

دہ کو تھی سے نکلی گئیں۔ نظروں سے او جھل ہو گئیں۔ ان کی آواز رات کے سائے میں دور ہوتی جارہی تھی۔ اندر ولایت علی پٹنگ کے سمانے نیک لگائے نیم دراز تھے۔ ان کے تھیلے ہوئے دیدے ساکت ہوگئے تھی۔ گردن یوں دھلک گئی تھی جسے بوڑھا درخت جڑ سے اکھڑ کر زمیں بوس ہوگیا ہو۔ "فیروزه! بقین کرو- میں نے شادی کی رات ہی صغریٰ سے کاغذ تکھوالیا تھا کہ جب بھی میری آئیڈیل لڑکی مجھے ملے گ۔ میں دوسری شادی کروں گا اور وہ اعتراض نہیں کرے گ۔ میری آئیڈیل لڑکی مجھے ملے گ۔ میں دوسری شادی کروں گا اور وہ اعتراض نہیں کرے گ۔ تم جب جاہو وہ کاغذ مجھ سے لے کرمپڑھ سکتی ہو۔" "دوہ دلهن پہلی رات بیہ اجازت نامہ لکھنے پر راضی کیسے ہوگئی تھی؟"

"بہ تو ہمارا پورا خاندان جانا ہے کہ میں مغریٰ کو مجھی پند نہیں کرنا تھا۔ یہ زمین ، جائداد کا معالمہ تھا۔ میں شادی نہ کرنا تو وہ اپنے جھے کی زمینیں لے کر دوسرے خاندان میں چلی جاتی۔"

"میں بوچھ رہی ہوں تم نے اجازت نامہ کیے اکھوالیا؟"

"تم نے صغریٰ کو نہیں دیکھا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا رہتی ہے اور بے جاری کے پاس نہ سن ہے نہ زیادہ تعلیم ایک اچھی ہوی ضرور ہے۔ اس نے اس ضانت پر کاغذ لکھ دیا ہے کہ میں اسے بھی طلاق نہیں وول گا۔ وہ پنڈ دادن خان والی حویلی میں پڑی رہے گا۔"

"عورت اپنے فاوند کے گھر کو جنت بناتی ہے تم نے بیوی کی جنت پانی میں بنائی ہے۔ میں اس بنائی ہے۔ میں اس بنائی ہے۔ اس سمجھو۔ میں اشارہ برس کا تھا آبا جان نے جرا" میری شادی کرادی۔ انہیں اندیشہ تھا کہ صغریٰ کی جائداد ہاتھ سے نکل جائے گ۔ میں شاعرانہ جذبوں کا مالک ہوں۔ مجھے کس سے محبت کرنے کی مسلت نہیں ملی اور ویکھتے ہی دو بچوں کا باپ بن گیا۔"

وہ خاموش رہی چودھری اکبر علی اس بہلو سے درست کمہ رہا تھا کہ شادی واقعی جاگیر دارانہ حباب کتاب سے ہوئی تھی۔ جس طرح غریب کسانوں کو تمام عمر کھیتوں کھلیانوں سے بائدھ دیا جاتا ہے ای طرح اکبر علی کے آگے زمین جائداد کا بند بائدھ دیا گیا لیکن جوانی میں کمیں نہ کمیں سے حسن و شاب کا ریلا آتا ہے تو سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ فیروزہ اسے تبول کرتی یا اعزاز اسے حاصل ہو رہا تھا کہ وہ اپنے سلالی حسن و شاب سے چودھری کو توڑ پھوڑ رہی ہے۔

وہ کمہ رہا تھا "میرے ساتھ یوی بچوں کا ذکر ہوتا ہے تو سننے والے سیحصے ہیں میں عمر ریدہ ہوں۔ ہارا معاشرہ ہارے لوگ عجیب ہیں۔ باپ بنتے ہی بندے پر بزرگ طاری کرستے ہی جبکہ میں ابھی چوہیں سال کا ہوں۔ یہ عمر شوہر اور باپ بننے کی نہیں آزادی سے بننے کھیلنے اپنے محبوب کے ساتھ بھول چننے اور محبوں کے آسان پر اڑنے کے لیے ہوتی ہے۔"

وہ تجابل عارفانہ سے بول "تم چول چننے اور آسان پر اڑنے کے لیے میرے ہی چیچے کول پر گئے ہو؟"

جو تک اور عاشق میں برائے نام فرق ہو آ ہے۔ سلالی کیچر اور ولدل میں پیدا ہونے والی جو تک بدن سے چٹ جائے تو خون چوسی رہتی ہے۔ جب تک خون کی کی کر مرنہ جائے آدی کا پیچیا نہیں چھوڑتی۔

عاشق بھی پیچیا چھوڑ رہتا ہے بھی چمٹ جاتا ہے پھر چھوڑ رہتا ہے پھر جونک بن جاتا ہے بھر جھوڑ رہتا ہے پھر جونک بن جاتا ہے بھی حسن کو بیار سے مانگتا ہے 'بھی ابنا حق سمجھ کر چھین لیتا ہے۔ لمو گرم رکھنے کا اسلام میں میں ا

کوئی درد نہ ہو تو ہدرد بن کر آیا ہے اور چیکے چیکے زندگی میں ورد کا ذخیرہ کریا رہتا ہے جو نک اوپر سے لمو چو کی دور آیا ہے۔ بونک اوپر سے لمو چو کی ہے عاشق رگوں میں لمو بن کر ووڑیا ہے۔ بہت و میرے د میرے حسن کے اندر پرورش پایا ہے۔ پیار کے نام پر پہلے اپنا عادی بنایا ہے پھر باندی بنایا ہے۔ فیروزہ ریسیور کان سے لگائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کمہ رہا تھا "میری سلمیٰ آبا

میرورہ ربیور ہان سے لائے اس کی بایل کن ربان کے وہ کمنہ رہا تھا کہ میری کی اپنے تمہاری بھائی ہیں۔ بیشک میں آپا کے رشتے سے تمہارے گھر آیا ہوں لیکن بخدا تنہیں دیکھنے کے بہانے آیا رہتا ہوں۔"

وہ بولی "چود هری صاحب! بار بار چیرے لگانے سے تمہارے چیر میں نہیں آؤل گی-" "مجھے چود هری صاحب کیوں کہتی ہو؟ نام لے کر مخاطب کرو-"

"تمهارا نام اكبر على ب- على ايك معترنام ب اورتم جهوف وغاباز مو-"
"غصه تحوك دو- چلو على نه كو' اكبر توكمه على مو؟"

«جب میں اللہ اکبر کہتی ہوں تو چووھری کو اکبر نہیں کمہ سکتی۔ کیا تمہاری آپا کو فون پر ۵۰

بدوں. "پلیز نہیں۔ بری مشکلوں سے تم فون پر ملی ہو۔ صاف صاف بتاؤ مجھ سے کتراتی کیول

> 'کیا بنانا ضروری ہے کہ تم ایک بیوی کے شوہراور دو بچوں کے باپ ہو؟'' ''شوہراور باپ بننا کوئی جرم نہیں ہے۔'' ''کیا اپنی شریک حیات کے اعتاد کو تھیں پہنچانا نیکی ہے؟''

لے جاتا تھا۔ وہ ہوش مندی سے سوچتی تھی کہ ایبا نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود اس کے لیے باؤل ہوتی رہتی تھی۔

ابھی حال ہی میں اس کی ایک سیلی نے ایک شادی شدہ فخص سے محبت کی تھی پھر
اس کی الی ویوانی ہوئی تھی کہ والدین کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کرلی اس سے
پھھ عرصہ پہلے محلے کی ایک لوگ بھی ایک بے چاری بیابتا پر سوکن بن کر گئی تھی۔
نے اپنے جملم شہر میں الی کئی لڑکیاں دیکھی تھیں جو سینڈ ہینڈ مردوں پر جان دیتی تھیں۔
بوڑھی عور تیں جرانی سے کہتی تھیں۔ "یہ آج کل کی لؤکیوں کو کیا ہوگیا ہے۔ یہ یویوں اور
بچوں والوں کو آخر کیا دکھ کر پند کرلتی ہیں؟ کیا خاندان میں اور اسنے برے ملک میں
کوارے نہیں ہیں؟"

ایک ملک ہی میں کیا' پوری دنیا میں کنوارے ہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ کوئی مخصوص فتم کی آسیم ہوا چلی ہے۔ یہ باؤلیاں کنواروں کو گھاس ہی نہیں ڈالتیں۔ فیروزہ بھی پہلے ناگواری سے بیمی سوچی تھی۔ آخر کوئی شادی شدہ مرد کیسے پند آجا تا ہے؟ یہ ول اور وماغ کی کزوری ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی پرائے مرد کو حاصل کرنے کی بے لگام خواہش ہوتی کہ وہ دو سری عورت اور اس کے بچوں کا حق مارنے ا

فروزہ نے چود هری اکبر علی کو پہلی بار اپنے بھائی جواد حسین کی شادی میں دیکھا تھا۔
اس کے چرے پر غضب کی مردائل تھی۔ اے دیکھ کر کچھ ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ یہ معلوم
کرنے کے لیے دہ براتیوں کی بھیر میں اے چھپ جھپ کر دیکھتی رہی ادر معلوم کرتی رہی۔
اس عمر میں کچھ باتیں الی ہوتی ہیں جو معلوم ہو کر بھی معلوم ہونے کو رہ جاتی ہیں ادر بے چینی میں جتا کرتی رہتی ہیں۔

نظروں کا تباولہ ہو تا رہا اور وہ نظریں چراتی رہی۔ ایک بار وہ اپی سلی آیا ہے ملئے آیا تو تمائی میں موقعہ پاکر فیروزہ سے بولا۔ "تمهاری نگاہوں سے بھی معنی جھلکتے ہیں اور بھی بیہ بے معنی کی گئی ہیں۔ ایس بے ایمانی سے نہ دیکھا کرو۔"

وہ مسکرا کر بھائتی ہوئی کچن میں سلمٰی بھابی کے پاس آگئ۔ بھابی نے پوچھا ''کیا تمہارے پیچھے پولیس ہے؟ بھاگنے اور ہاننیے کا انداز نہی بتا رہا ہے۔''

وہ سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی "آپ کے بھائی برے وہ ہیں۔" اس نے مسکرا کر بوچھا "وہ کیا ہو تا ہے؟" "وہ... آپ' آپ انہیں منع کردیں۔" "کس بات سے منع کر دیں؟" "کی کہ وہ الیم ولی باتیں نہ کریں۔" "ایمی ولی باتیں کیا ہوتی ہیں؟" "دماغ بیجے ہو آ ہے یہ جانی ہو تا کہ انسانی کھوپڑی کے بچھلے جھے میں دماغ ہو آ ہے؟
اس حوالے سے دل تمهارا آگے آگے ہے اور دماغ بیجھے بیجھے۔ آج کی وقت تنمائی میں سر جھکا کر سوچو تو سمجھ لوگی کہ میں تمہاری ضرورت ہوں اور صرورت کو جتنا بیجھے جھوڑو اتنا ہی وہ آگے آتی ہے۔"

فیروزہ نے چوٹ کی ''دو بچوں کے باپ کو الی باتیں زیب نہیں دیتیں۔'' ''پلیز بچوں کا حساب نہ کرو میری عمراور میری زندہ دلی دیکھو۔''

وہ ایک مرد آہ بھر کر بولی "مجھے اپنے آگے صرف تمہارے بیوی بچے وکھائی دیے

یں "میری جان! آنکھ صرف آگے دیکھتی ہے۔ عقل آگے بھی دیکھتی ہے اور پیچے بھی۔ مجھے عقل سے سمجھو۔"

"و یکھو آئندہ مجھے میری جان نہ کہنا۔ یہ مجھے نمایت ہی گھٹیا اور بھونڈا انداز تخاطب

"میں نے بھی کی سے محبت نہیں گی- سا ہے محبت کے پچھ آداب ہوتے ہیں آئندہ تم سکھاتی رہوگی تو میں سکھتا رہوں گا۔"

" بی نمیں میں آئندہ فون بر نمیں آؤں گی- مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ تم بھائی بمن کی سازش ہے بھالی کے فون کی تھنٹی بجتی ہے تو وہ مجھے اٹینڈ کرنے کو کہتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ تم میرے لیے تھنٹی بجارہے ہو- وہ کسی نہ کسی بہانے مجھے فون پر جھیج دیتی ہیں۔ بس یہ آخری بار اٹینڈ کر رہی ہوں۔"

"ایا ظلم نہ کرنا۔ ایا کو ایک بار مجھے سے کمیں ملاقات کرو۔ میں جو باتیں فون پر نمیں کرسکا انہیں روبرو کئے کا موقع دو۔ اگر میں اپنی محبت سے تمہیں قائل نہ کرسکا تو اپنی بد نمیسی کا یقین کرلوں گا۔"

وہ ریسیور کان سے لگائے بیٹی تھی مر جھکا کر سوچ میں پڑگئے۔ وہ کمی جگد ملاقات کرنے کی ہای بھر کر اس کا حوصلہ برھانا اور اپنی قدروقیت کم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پوچھا ''خاموش کیوں ہو؟ اگر جھکتے اور شرماتے ہوئے ہاں کہنے میں در ہورہی ہے تو بیٹ در کرو۔ میں ریسیور کان سے لگائے یہاں کھڑے کھڑے زندگی گزار دوں گا گر پلیز انکار نہ کرنا۔''

اس نے انکار نہیں کیا اقرار بھی نہیں کیا۔ خاموثی سے ریسیور رکھ دیا۔ خاموثی صرف نیم رضامندی کی علامت نہیں ہوتی۔ خاموثی سے برے برے مقدے برتوں تک ملتوی رکھے جاتے ہیں لیکن چوہری اکبر علی سکین مقدمات سے بھی برا تھا۔ چھ فٹ کا گھبر جوال بری سکین سے اس کے حواس پر چھاجا یا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ جملم کے چوڑے پاٹ کی طرح بہاں سے دہاں تک کشادہ تھا۔ اس سینے سے لکنے کا خیال منہ زور لہوں کی طرح بہاکر

مج رانی ہے لیکن والدہ جل بھن گئیں۔ بستر سونے کے لیے ہو تا ہے بیٹے نے اسے اوڑھ یا تھا۔

وہ کرے میں آگر میاں سے بولی "میں اگبر سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔" جواد نے کما "بال ہاں۔ ضرور ضرور میں ای کے پاس جارہا ہوں۔"

وہ تابعدار چند دنوں میں ہی رانی کا موڈ ادر مزاج سیجھنے لگا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں بوچھا کہ بھاگی ہے اور شوہر سے بھلا کیا چھپایا جا ہے؟ وہ یوی کو خوش کرنے کے لیے دہاں سے چلاگیا۔

چود هری اگبر علی نے کہا ''کمال ہے۔ جواد بھائی اس کمرے میں پیدا ہوئے ہوں گے' اس کمرے میں بچپن گزارا ہوگا۔ اس میں جوان ہوئے ہوں گے۔ اس میں شہیں دلهن بناکر لائے اور تہماری ایک بات پر اس کمرے سے نکل گئے۔ اس کو کہتے ہیں۔ عورت وا بندہ تھے وی نہ بندا۔''

"میرے میاں کی بات نہ کرو- اپنی بات کرو- یہ فیروزہ کے ساتھ کیا چکر چلا رہے ہو۔ کیا مجھے یہاں سے طلاق دلاؤگے؟"

"آپا! میری آپاکیوں لال پلی ہورہی ہو۔ یہ میری حولی نہیں ہے کہ اپنا اصلی رنگ دکھاؤں گا۔ تہارا سسرالی معالمہ ہے اس لیے جھے شرافت اور تہذیب کے وائزے میں اس سے عشق ہوگیا ہے۔ میں تم یر آنج نہیں آنے دول گا۔"

"تمارك عشق كا وراب سين كيا موكا؟ كيا اس سے شادى كروكى؟"

"بان اے جب سے دیکھا ہے نیند حرام ہوگئ ہے شادی ضرور کرون گا۔"

"یہ مادی کر کا خاندان ہے۔ فیروزہ کے لیے بوے بوے گروں سے رفتے آتے ہیں۔ میرا سسراے مغریٰ پر سوکن بنانے والی بات برداشت نہیں کرے گا۔ پھر تممارے لیے یہاں کے دروازے بھی بند کردیے جائیں گے۔"

"آبا! ہم ای جا گیر میں بیٹھ کر کسی کانے سیاست وان کو اسمبلی میں پہنچا ویتے ہیں تو کیا مجھ جیسا سیکنڈ ہینڈ واماد اس خاندان میں نہیں آسکے گا؟"

> سلکی نے پریشان ہو کر پوچھا "تم کوئی گربرہ کرنا چاہتے ہو؟" "ابھی نہیں جب بات نہیں بے گی تو گربرہ ہوگ۔"

> > "بات كيسے بناؤ كے؟"

" پہلے اپنے طور پر فیروزہ کو راضی کروں گا۔ میں نے اندازہ نگایا ہے کہ وہ جمھے پند کر تی ہے۔"

"وہ تہیں کوارا سمجھ رہی ہے۔"

"كنوارا نه سمجه آواره سمجه ايك بار دل من جله بن جائ توعورت برحال من قبول كن تبول كن تبول كن تبول كن الم

"جائیے بھالی! میں نہیں بولتی۔ آپ بھی مجھے چھیڑر رہی ہیں۔" "آپ بھی کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی چھیڑر رہا تھا؟"

وہ شرما کر جانا چاہتی تھی۔ بھالی نے ہاتھ بکڑ کیا بھر کما "ساز چھیڑنے کے لیے ہی ہو آ) ہے میرے دہر کو بیہ حق دے دو-"

وہ ہاتھ چھڑا کر دوڑتی ہوئی کچن ہے چلی گئی۔ سلنی سوچنے گئی۔ "بھائی کا دل اس پر
آئیا ہے۔ کس نیت ہے آیا ہے؟ شادی کی نیت سے یا تفریح کی؟ جہال جا گیرداروں کا دل
آٹا ہے وہاں تفریح اور عیاثی کا شبہ پہلے ہوتا ہے۔ میرے ویر کی شادی ہو چکی ہے۔ اب یہ
جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا چاہیے۔ یہ میرا سرال ہے۔ میری نند کے ساتھ کچھ او پنج پنج
ہوگئی تو میں سرال کی رہوں گی نہ میکے کی۔"

وہ سوچتے سوچتے چونک کی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے خود ہی فیروزہ سے کہا تھا کہ ساز چھیڑنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میرے دیر کو یہ حق دے دو۔ وہ چند کمحوں کے لیے بھول گئی تھی کہ سسرال میں ہے اور اپنی نند سے ایسا کہہ رہی ہے۔ یہ اپنے اپنے مزاج اور عادت کی بات ہوتی ہے۔ وہ مکیے میں اپنے باپ اور بھائی کی رنگ رلیوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ واقف تھی۔ ایک بار اس کی سمبلی جملم شرسے پنڈ دادن خان والی حویلی میں آئی تھی۔ بھائی نے اس میں دلچی کی تو سملی نے سمبلی کو بھی کچھ اس طرح ترغیب دی تھی کہ ساز چھیڑنے دو۔

وہ تیزی سے چلتی ہوئی کچن سے باہر آئی۔ یہ سبتی وہ اپی نند کو نہیں پڑھانا چاہتی سخی۔ اس میں سراسر اپنا ہی نقصان و کھائی دے رہا تھا۔ وہ اپی خواب گاہ کے دروازے پر آگر رک گئی۔ اندر اس کا میاں جواد حمین اس کے بھائی آگبر علی سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں کمی بات پر قبقے لگا رہے تھے۔

جواد حیین اور فیروزہ کے والد چودھری عنایت حیین بھی ایک جاگیر دار تھے لیکن سلکی اور البر علی کے والد چودھری قاسم علی سے ممتر تھے لیکن دولت مندی میں جوڑکا توڑتھے۔
فیمل آباد سے آنے والے زرعی آلات کے بہت برے ڈیلر تھے اور بیٹا جواد حیین منگلا ڈیم میں اسٹنٹ انجئیر تھا۔ قابلیت کے لحاظ سے وہ ایبا ہی تھا جسے اکثر سرکاری افسران ہوتے میں گر اپنوں اور بیگانوں میں ایک انجئیرکی ٹور اور شان ہوگئی تھی۔

وہ آپ میکے سے سلمی بانو کے نام سے بیاہ کر آئی تھی گر میاں نے پہلی رات اسے سپنوں کی رانی وزیر کی رانی کردگا مینوں کی رانی اور دل کی رانی کیے کہتے مجمع کردگا والدین کے سامنے بھی اسے سلمی رانی کہا تو یمی نام مستقل ہوگیا۔ والد نے کہا ہماری ہو چ

''دیکھو اکبر! بات بگز گئی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی-''

"تم میری بات مانتی رہو اور جواد بھائی ہے اپنی باتیں منواتی رہو تو اس کھرکے رو ووٹ میرے حق میں ہو جائیں گے تیبرا ووٹ فیروزہ سے حاصل کرلوں گا۔ تمہاری ساس اینے بیٹے جواد کو جان سے زیادہ جائتی ہے۔ اس لیے وہ بھی رفتہ رفتہ بیٹے اور بٹی کی رضامندی سے جھک جائے گی- ایک برے میاں رہ جائیں گے ان سے آخر میں نمك ليا

''ٹھیک ہے کیکن ابھی میں جواد سے تمہارے اور فیروزہ کے رشتے کی بات نہیں کروں گی- پہلے مجھے یہ رکھاؤ کہ فیردزہ تم سے راضی ہے-"

و تہیں جلد ہی فیروزہ کی رضامندی معلوم ہوجائے گی- میں نے اسنے دنوں میں معلوم کیا ہے کہ وہ کالج جانے کے لیے نو بجے گھرے نگلتی ہے۔ ایک بجے واپس آتی ہے۔ اس لیے دوپیر کے رو بح تمہارے فون کی گھنٹی بجے تو تم کسی کام کا بمانہ کرکے فیروزہ کو فون انینڈ کرنے کے لیے کہنا۔ آنکھوں کے راہتے جگہ بنادیا ہوں اب فون پر کانوں کے راہے دل میں جگہ بناؤں گا۔

فیروزہ باب کے ساتھ کار میں جاتی تھی۔ چود هری عنایت حسین اسے کالج ... ڈراپ کرکے اپنے آفس اور شو روم چلے جاتے تھے۔ ایک بجے اے کالج سے گھر لاکر چھوڑتے تھے پھر دوپسر کا کھانا کھاکر واپس جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ اس کیے اگبر علی کو اس ے باہر ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ابتدا میں فون کے ذریعے ہی محبت کا جارا ڈالتا رہا کیکن جلد ہی فیروزہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی ایک بیوی اور دو بیچے ہیں۔ بھلا اتنی قریبی رشتے داری میں بات کب تک چھپی رہ علی تھی؟ اس نے سلمی بھالی سے یوچھا "آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھیائی تھی؟"

وہ بولی "نه تم نے کچھ یوچھا نہ میں نے چھپایا تم یو چھٹیں تو میں بتاتی۔"

"آب ہارے گھر کی ہو ہیں۔ آپ کو اپنے میکے کی اتنی اہم بات خود ہی بتانا چاہیے تھی۔ تعجب ہے ای ابا آپ کا رشتہ مانگنے گئے وہاں بھی تھی کو معلوم نہ ہوسکا کہ مغری نام کی کوئی آپ کی بھاتی ہے۔ آپ کی شادی میں اور ہمارے ہاں و کیمے میں بھی وہ بے جاری اور اس کے بیچے نظر نہیں آئے۔ آخر یہ رازداری کس کیے؟"

"کوئی رازداری نمیں ہے۔ صغری جاگیر کے تنازع میں میرے بھائی کے سربڑ گی تھی۔ پھر وہ صورت شکل سے اور طور طریقوں سے اس قابل نہیں ہے کہ اسے کس محفل یا تقریب میں لے جایا جائے اور صاف بات رہ ہے کہ میرا بھائی این پند سے دو سری شادگ کرنا چاہتا تھا اس لیے ہم نے پہلی کی پلیٹی نہیں گے۔"

"جب آپ نے دیکھا کہ میں آپ کے بھائی کو چاہے گی ہوں تو آپ نے اب بھے اُس راز میں شریک کیا ہے۔"

"اكبرنے كما تھاكه شادى سے پہلے تمهيں مراز بنايا جائے۔ جب تم رازدار بن جاؤگى اور اکبر کو قبول کردگی تو ای اور ابا کو بھی سب کچھ بتا دیا جائے گا۔"

"آپ اپنے پیارے بھائی سے کمہ دیں کہ وہ جھے قبول نہیں ہے۔ آئدہ میں فون پر بھی اس فریمی سے بات نہیں کروں گی۔"

" یہ بات تم خود ہی اس سے فون پر کمہ رینا۔" "میں اس سے بات نہیں کروں گی-"

"بات توتم نے خود برمطائی ہے۔ عورت حوصلہ نہ دے تو مرد پیھیے ہٹ جاتا ہے۔ تم

نے اسے چیچے بننے نمیں دیا۔ اپنے قریب آنے کا سکنل دی رہی۔"

"مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی اصلیت چھپا رہا ہے۔"

"ب میرے بھائی کی انتائی شرافت ہے کہ تم سے شادی کرنے سے پہلے تمہاری انکھوں یر سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ وہ فریب نہیں دے رہا ہے پھر بھی اسے فریبی کمہ رہی

سللی نے اے قائل کرویا کہ چودھری اکبر علی اے ول و جان سے چاہتا ہے اس لیے فریب نہیں دے رہا ہے' آگر وہ دھوکے سے شادی کرکے لے جاتا اور بعد میں مجھی بھید کملنا تو وہ اپنا سب کھھ لٹانے کے بعد اس کا کیا بگاڑ لیتی؟

پھر فون پر چود حری اکبر نے بھی اسے قائل کیا اپنا دکھڑا سایا کہ اس نے بہت مجبور ہو کر مغریٰ سے شادی کی تھی اس کی زندگی میں کوئی محبت کرنے والی نہیں آئی۔ ایک وہ آئی ہے تو اس سے بدخن ہو رہی ہے۔

اگرچہ وہ فون پر اکبر سے طنزیہ اور سخت کیج میں بولی رہی تھی۔ تاہم حیب عاب پلھل ربی تھی اس تھبرد کو دیکھ کر اور فون پر اس کی آواز من کر اندر پھھ ہونے لگتا تھا۔ موسم بدلنے لکتا تھا۔ کچھ جانے انجانے جذبوں کی گرم ہوا چلنے لگتی تھی وہ کسی جگد ملنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ اس بات یر اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ ڈر تھا کہ دو سری بار فرمائش سی تو جذب کے عالم میں ہاں کمہ دیتے۔

دیوائی میں منہ سے ہال نکل جاتی ہے۔ ہوشمندی میں کچھ سوچنے سمجھنے کی مخائش رہتی ہے۔ ای لیے اس نے کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا تھا۔ وہ بیوی بچوں والوں پر مرتے والیوں کو تقارت سے دیکھتی آئی تھی۔ آئینے میں دیکھ کر سوچ رہی تھی خود کو تقارت سے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ وہ مخص جو دل و دماغ پر چھاگیا ہے اے اپنے اندر سے کیے نوج کر بھینک دے۔ اس کا متبادل کماں سے لائے؟

الله موسنے سے بیہ بات ذہن میں آئی کہ وہ دنیا میں ایک بی نمونہ نمیں ہے الیے قد اور پہاڑ جیسے جوان شہر میں اور بھی ہوں گے۔ لے آئیں گے بازار سے جاکر دل و جاں اور

جملم شہر سے ملازمین کو منگلا ڈیم لانے اور واپس لے جانے کے لیے سرکاری رانپورٹ کا انظام تھا۔ اس روز سلی نے جواد سے کما "میں بھی ڈیم تک سیر کرنے جاؤں گ- میں نے اکبرے گاڑی لی ہے آپ اسے ڈرائیو کریں گے۔"

وہ خوش ہو کر بولا "تم میرے بغیر نہیں رہتیں۔ میری ڈیوٹی کے وقت بھی مجھے نگاہوں کے سامنے رکھنا جاہتی ہو۔"

اس نے ول میں سوچا ''میں پاگل نہیں ہوں کہ دن رات ایک ہی ریکارڈ بحاتی رہوں ادر سنتی رہوں" پھروہ مسکرا کر پولی "آپ نے تو مجھے یا کل بنادیا ہے میرا بس یطے تو روز ہی آپ کے ساتھ جاؤں لیکن ڈیوٹی کے وقت ڈسٹرب کرنا بیوی کی نادانی ہوتی ہے۔"

"تم بت سمجھ دار مو- میں تو ڈیوئی کے وقت بھی تمہیں یاد کر تا رہتا ہوں اس لیے دن میں وو بار وہاں سے فون ضرور کرتا ہوں۔"

"سرکاری افسران کی ڈیوٹی میں ہوا کرتی ہے۔ میرا خیال ہے ہارے ملک میں اتنے ڈیم کمیں ہیں جننے ڈیم فول افسران ہیں۔"

"آن؟" وه ذرا جمينب كربولا "كياتم مجھے كمه ربي ہو؟"

''توبہ ہے۔ مجھی عقل سے بھی سمجھا کریں' میں محبت کرنے والی بیوی ہوں بھلا آپ کو الیا کمہ عتی ہوں۔ سرکاری ملازمین کے متعلق میہ میری نہیں عوامی رائے ہے۔ بہتان سب کے لیے ہوتا ہے اپنے لیے نہیں ہوتا۔"

وہ کو تھی سے باہر آکر کار میں بیٹھ گئے۔ جواد نے کار اشارٹ کرکے آگے بروحاتے اوس کا اس نے اپنی کار ہے۔ میرے سالے کی کیا بات ہے اس نے اپنی گاڑی ہمیں

" چلانے کے لیے دی ہے۔ آپ کی اوقات الی نہیں ہے کہ بھی میرے لیے الیم گائی خرید سیس- گریس جو گاڑی ہے سا ہے ابا جان اسے وس برس سے جلا رہے ہیں-ترب ب کن تخوسوں کے خاندان میں آئی ہوں۔"

"بات مجوى كى نميس ب ابا جان نمائش چزيس خريدنے سے زيادہ جائداد خريدتے

وہ سنجیدگ سے غور کرنے گئی۔ آخر اس میں کیا بات ہے ، جس سے دل تھنچا جا آ ہے؟ یہ بات قابل غور ہے کہ کوئی کی کو کون پند آجا آ ہے۔ پندیدگی کے پیچے کیا عوامل ہوتے ہیں؟ آج کے جوان ان تقائق کا تجربہ نہیں کرتے کی کو ٹھونک بجا کر پند نہیں كرتے۔ بس كوئى اچھا لگتا ہے ول اے مائكتا ہے تو عشق شروع كرديت بي-

اس معالمے میں ول برا ناوان ہو آ ہے۔ کسی کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں تو آنکھوں بر شاعری فرما ہے۔ کسی کے لب و رضار پر آمیں بھرا ہے۔ کسی آواز اور کہے میں الی مردا گلی ہوتی ہے کہ دل اس کی مٹھی میں چلا جا تا ہے۔ فیروزہ کے دل نے کما "میمی بات ہے' وہ ایک بات کمہ کر چپ ہو تا ہے تو اس کی آواز دیر تک میرے دل میں بہتی رہتی ہے۔ وہ اپنے دور کک چیلے ہوئے خاندان میں اجھے اونچے بورے کئی جوان دکھ چکی تھی لکن دل میں و همکنے والی آواز والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے پیچیے اینے چیازاد ماموں زاد اور چوچھی زاد کو بلا کر ویکھا۔ انہیں جانجا برکھا۔ ان کی آدازیں سنیں کیکن

چود هري اكبر على كے سامنے ان سب كى آواز بيٹر جاتى تھى۔ اس كا دل بھى بيٹر جاتا تھا اور ای سینڈ ہیند کے ملے بڑنے کے لیے ضد کر تا تھا۔ ایسے بی وقت کہتے ہیں۔ ول کی آوارگی نمیں جاتی عقل کی روک تھام جاری ہے

وہ جھلا کر بولی 'کیا آپ عدالت میں ہیں کہ خدا کو بار بار حاضر و ناظر جان رہے ہیں۔ سیدھے سادے انداز میں توبہ کریں اللہ سے معانی ما تکیں۔'' وہ اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے بولی ''کان پکڑیں میں جو کموں' وہ کہتے جا کیں۔''

وہ آپ دولوں قانوں کو پاڑے ہوئے ہوئے ہوئی ''فان پاڑیں کمیں جو کموں' دہ گئے جا ہی۔'' جواد نے آپ دونوں کان پکڑلیے۔ سلمی نے کما ''یا خدا! مجھ سے بھول ہو گئی آئدہ حادثے اور موت والی باتیں نہیں کروں گا۔ مجھے ہر حادثہ اور ہر بلا سے محفوظ رکھ آمین۔'' دہ دہرانے لگا ''یا خدا! مجھے ہر حادثہ اور ۔۔''

وہ ڈانٹ کر بولی "مجھے کا مطلب آپ نہیں میں ہوں میرے لیے دعا ما نکیس۔" وہ بولا "میری سلمی رانی کو ہر حادثہ اور ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ آمین۔" وہ اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر اطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولی "اللہ خیر کرے۔ اب چلیں اور احتاط سے جلائمں"

وہ گاڑی اشارٹ کرکے آگے برھاتے ہوئے بولا "تم موت سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟"
"پتا نمیں کیوں موت کے خیال سے ہی قبر کی ماریکی اور گوشت کھانے والے کیڑے یاد آتے ہو، کلیجہ کانیے لگتا ہے۔"

وہ دویشہ آ کھول پر رکھ کر رونے گئی "ارے یہ کیا؟ رو کول رہی ہو؟"

وہ روتے ہوئے بولی ''ونیا کا کوئی فرد اپنی موت پر نہیں روتا کیونکہ اپنی موت کے بعد اپنے اوپر رونے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے لیکن میں اکثر اپنے سامنے اپنی لاش دیکھتی ہوں اور روتی رہتی ہوں۔''

"ہم کچھ ادر باتیں کر رہے تھے۔ پتا نہیں یہ موت کا ذکر کیسے آگیا۔ پلیز! اپنا موڈ اور ع مدلو۔"

دہ پوچھنا جاہتا تھا کہ اس نے اور اس کے میلے والوں نے اکبر کی پہلی بیوی اور بچوں کو کیوں چھپایا ہے؟ اگر وہ منکوحہ ہے تو پھر شرم کی کیا بات ہے؟

بڑی دیر تک کار میں خاموشی رہی راستہ سکرر آ رہا پھر سلی نے کما ''صغریٰ طوا نف زادی ہے۔''

اس نے تعجب سے بوچھا "کون مغریٰ؟"

"اکبرک منکوحہ- ہمارے مرحوم چھا کی بیٹی- چھا اس کی ماں کو منڈی سے لائے تھے۔ انی حولی میں وال رکھا تھا۔"

"وال رکھے کا مطلب ہے اسے واشتہ بناکر رکھا تھا۔"

"میں نہیں جانی۔ چپا کتے تھے وہ اسے لاہور سے باقاعدہ نکاح پڑھوا کر لائے ہیں۔ بمرحال جو بھی ہو، صغریٰ حویلی میں پیدا ہوئی۔اس کی ماں دس برس بعد مرگئی۔ ہم میں سے کوئی مغریٰ کو منہ نہیں لگا تا تھا۔"

جواد نے تاکد میں مربلا کر کما "درست ہے غلاظت کو کون مند لگا تا ہے۔"

رہتے ہیں۔ یہاں زرعی آلات کا کارخانہ کھولنے کی فکر میں ہیں۔" "میں چاہوں تو یہ بارہ لاکھ روپ کی گاڑی میری ہوسکتی ہے۔" وہ جیرانی اور خوشی سے بولا "کیا کمہ رہی ہو؟ کیا اکبر یہ گاڑی تہیں دے سکتا ہے؟" "بے شک۔ وہ میرا بھائی ہے۔ اگر میں اسے محبت سے کچھ دول گی تو وہ بھی مجھے بہت کچی بر سکتا ہے۔"

> "کیا تم اے کوئی تحفہ وغیرہ دیٹا جاہتی ہو؟" "# "اس کی ایک خوشی پوری کرنے کا مسئلہ ہے۔"

"مئلہ کیا ہے؟"

"وہ شاری کرنا جاہتا ہے۔"

جواد نے تعجب سے سر گھما کر اسے دیکھا۔ پھر ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولا۔ " تم نے اور تمہارے میکے والول نے اگرچہ چھپایا ہے پھر بھی جھے اوپر ہی اوپر سے معلوم ہوچکا ہے اکبر کے بیوی نچے ہیں۔"

وہ تنک کر بولی "میں تو کیا ہوا؟ میرے بھائی نے کوئی گناہ کیا ہے؟ منکوحہ عورت اور جائز نیچ رکھنا کیا جرم ہے؟"

" بلیز نارانسگی ہے نہ بولو- تم ناراض ہوتی ہو تو ایبا لگنا ہے میری فیتی چیز چھن گئ "

"آب ميرا اتنا خيال بهي ركھتے ہيں اور طعنے بھي ديتے ہيں-"

"طعنہ نمیں دے رہا تھا۔ شکایت کر رہا تھا۔ میں تم پر قربان ہونے والا خاوند ہول-مجھ سے اینے میکے کا راز نمیں چھیانا چاہیے تھا۔"

> "راز واز کچھ نہیں ہے- ہمیں شرم آتی ہے اس لیے بات چھپاتے ہیں-" " بی بتادو کہ شرم کوں آتی ہے؟"

"آپ کو اپنا مجازی خدا مان کر بتا رہی ہوں' وعدہ کریں سے بات آپ اپنی ای ابا کو ادر فیروزہ وغیرہ کو بھی نہیں بتا کیں گے۔"

" میں خدا کو حاضر و نا قرجان کر قتم کھا تا ہوں اگر اپنی جان سے زیادہ عزیز سلنی مانی کے اعتاد کو تضیس پنچاؤں گاتو ابھی آ کیکیڈنٹ میں مارا جاؤں گا۔"

وہ بعزک کر بولی "آپ کا وماغ چل گیا ہے اس گاڑی میں تو میں بھی بیٹی ہوں۔ آپ

ك ساته من بهي الكيدن من مرول كل كارى روكين-"

اس نے تھم کی تھیل کی فورا" گاڑی روکی پھر پوچھا "کیا ہوا؟" "نفدا کا شکر ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا پہلے آپ قتم واپس کیں پھر گاڑی ا<sup>شارٹ</sup>

> ں۔ وہ کہنے لگا ''میں خدا کو حاضرو نا ظرجان کر ...''

"چپانے جب یہ دیکھا تو اپنی تمام جائداد مغریٰ کے نام کھ دی۔ وصیت میں یہ کھا کہ مغریٰ بیاہ کر خاندان سے باہر جائے گی تو قانون کے مطابق اسے جائداد سے ایک مقررہ حصد ملے گا۔ باتی جائداد حکومت کی تحویل میں جائے گی اور اگر اپنے ہی خاندان کا ادکا اکر علی مغریٰ سے شادی کرے گا تو تمام جائداد خاندان ہی میں رہے گی۔"

"تممارے پچا بہت چالاک تھے۔"

"ہم بھی احق نمیں ہیں۔ میرے بھائی نے شادی کرکے زمینوں کو خاندان سے باہر نمیں جاند ہم بھی احق نمیں ہیں۔ نمیں جائے کو دنیا کو نمیں جائے ہم دنیا کو جائے گئے ہمیں۔ بنا کمیں کہ اس کی ماں کمال سے آئی تھی۔"

"ہاں اس حکمت عملی سے پچاک زمینیں اپن ہوگئیں۔ زمین داری میں ایسے ہی داؤ پچ سے جاکیر بردھائی جاتی ہے۔"

وہ منگلا ڈیم کے وفتر تک پہنچ گئے۔ ایک چہای نے آکر سلام کیا پھر سلمیٰ کے لیے کار
کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر آئی جواد کے ساتھ بر آمدے سے گزرنے گئی۔ دہاں کام کرنے والے
مزدور اور دیگر ملازمین سلام کر رہے تھے، سلمیٰ نے استے سلام کرنے والے پہلے نہیں دیکھے
تھے۔ میکے والی جاگیر میں باپ اور بھائی کو سلام کرنے والے کسان اور ملازمین ہوا کرتے تھے
لیکن سے سب پچھ شوہر کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایک ملکہ کی شمان سے سر اٹھائے ب
نیازی سے سلام کا جواب دیے بغیر وفتر کے اندر آئی۔ جواد نے چھوٹے بردے افروں سے
نیازی سے سلام کا جواب دیے بغیر وفتر کے اندر آئی۔ جواد نے چھوٹے بردے افروں سے
اس کا تعارف کرایا۔ سب نے خوش ہوکر اسے خوش آمرید کھا۔ ایک افسر نے جواد کو پچھ
اشارہ کیا وہ بولا "لیس سرا بجھے یاد ہے میں معالمہ ٹھیک کرلوں گا۔"

پھروہ یوی نے بولا "سلنی رانی! یمال بیٹھو- ان سے باتیں کرد میں ایک کام نمٹاکر ابھی آیا ہوں۔" ایک اضرفے کما "تم فکر نہ کرد یہ ہماری بھابی ہیں بھابی حکم کریں مشدًا چلے گا یا گرم؟"

وہ چلا گیا۔ سلی جائے کی فرمائش کرکے اپنے میاں کو دکھ رہی تھی' وہ ساتھ والی کیبن میں گیا تھا۔ شیشے کے آر پار کیبن کے اندر دو چودھری قتم کے بندے اونچے شملے کی گریاں پنے بیٹے تھے' جواد کو دیکھتے ہی اٹھ گئے تھے اور جمک کر سلام کر رہے تھے۔ جواد ایک حاکم کی شان سے ایک اونچی رپوالونگ چیز پر بیٹے گیا تھا۔

سلنی کو عجیب سالگ رہا تھا گر اچھالگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار میاں جی حضور کو رعب اور دبدبے سے بھربور دکھ رہی تھی۔ وہ چودھربوں کے سامنے حاکمانہ انداز میں بول رہا تھا۔ کیبن کے باہر آواز نہیں آرہی تھی تاہم اس کے انداز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ برے برے جاگیرداردں کو تھارت سے ڈانٹ رہا ہے 'جھڑک رہا ہے اور ان کی کسی بات سے انکار کر رہا ہے۔

وہ بری بری گریوں والے خوشارانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھے۔ جواد تھوڑی دیر سک

ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اثبات میں سر ہلا کر ربوالونگ چیئر سے اٹھ گیا۔ وہاں سے چانا ہوا، شیفے کے پاس آیا۔ شیفے کے اطراف پردے تھے' اس نے پردے تھینج کر برابر کوسیے۔ بول کیبن کا اندرونی منظر چھپ گیا وہاں کے تمام کردار مم ہوگئے۔ اسرار پیدا ہوگیا کہ پتا نہیں اندر کیا ہورہا ہے؟

وہ دوسرے افسران سے باتیں کرنے کی گر دھیان اپنے میاں کی طرف لگا رہا۔ وہ بہت ہی پراسرار جہاں پناہ لگ رہا تھا جو پردے کے پیچے زمینداروں کو کسی طرح کی پناہ دے رہا تھا۔ وہ آدھے گھٹے بعد کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس کے چرے پر افسرانہ شان اور دبد بہ تھا۔ بوی کو دیکھتے ہی دبد دب دب گیا۔ فورا " ہی مسکرا کر بولا "سوری سلمی رائی! میں ذرا معروف ہوگیا تھا۔ آؤ میں تہیں ڈیم وکھا لاؤں۔"

ا میں ذرا تھروف ہوئیا تھا۔ او کل علیاں دیم وصال اول۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ گئے۔ اس کے ساتھ وفتر سے باہر آکر بولی ''آپ میرا اتنا خیال نہ

ریں۔ پی دین دیں ہے گر تمارے ساتھ مزہ آرہا ہے۔سرکار سے یہ بل پاس کرانا اور میں ہو رہی ہے گر تمارے ساتھ مزہ آرہا ہے۔سرکار سے یہ بل پاس کرانا چاہیے کہ افسران کے ساتھ ان کی بیگات بھی دفتر آیا کریں آکہ صاحبان کا موڈ ٹھیک رہا کرے اور پورے فارم میں رہ کر فرائض اوا کیا کریں۔"

وه بنتي مولى بولى "مجررفة رفة بيد روم الله كردفتر من آجائ كا-"

وہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں در اور رہیں مبید روم میں روم ہیں روم ہیں روم ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ کر وہ رونوں قبقے لگاتے ہوئے ڈیم کی حد بندی کے پاس آئے۔ ایک ریک ہے لگ کر شور عجاتے ہوئے بانی کی تیزی اور تندی کو دیکھنے لگے۔ وہ ریک کو چھوڑ کر جواو کو مضبوطی ہوتا ہے جیسے پانی اپنی قوت سے جھے کھینچ رہا ہے اور میں کھینچی ہوئی جاؤں گی چروہاں غرق ہوجاؤں گا۔"

وہ ہنتے ہوئے بولا "جمال موت نظر آتی ہے، وہاں تمهاری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ پانی حیات بخش بھی ہے اور حیات کش بھی۔ اس لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں ناکہ یہ پانی ہی رہے، سیلاب بلا نہ بنے اور تمام کھیتوں کو اور تمام صوبوں کو پانی منصفانہ تقسیم سے

پنچا رہے۔" وہ جواد کو برستور مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اسے تھینچتی ہوئی وہاں سے دور کے آئی۔ وہ کمہ رہا تھا "تم جس پانی کی تیزی سے ڈر رہی ہو اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور

ہارے گھروں تک جارہی ہے۔" "توبہ ہے۔ بملی بھی شاک ہنچاتی ہے اور ہلاک کرتی ہے۔"

"توبہ ہے۔ بیلی بھی شاک چھچائی ہے اور ہلاک کری ہے۔ "ونیا کی ہر چیز نقصان پہنچاتی ہے' ایک معمولی سی چیوٹی بھی کاشخے سے باز نہیں آتی لیکن انسان کی عقل ہر نقصان کے بیٹ سے فائدہ نکالتی ہے۔"

اس نے بوچھا "اور یہ انسانی عقل چیونی سے کیا فائدہ حاصل کرتی ہے؟"
"ہم نے چیونٹیوں سے قطار بنانا اور خوراک ذخیرہ کرنا سیسا ہے۔ ہم ایسے ڈیموں میں

سلمٰی نے بوچھا ''کیوں نہیں کر رہے ہیں؟'' ''<u>'یا</u>نی کا ذخیرہ نہیں ہے۔'' " بیہ جو آنکھوں کے سامنے اتنا پانی ہے؟" وکوئی حمران اور معائد کرنے والی میم آکھوں سے یمال دیکھنے شیں آتی- پائی کا بد زخرہ مارے بیک بیلس کے لیے ہے ، وہ زمیندار خوش ہوكر كيا ہے اور جميں بھى خوش وه بننے ملی' پھر بولی ''اصل بات تو رہ گئی۔'' "وہی میرے بھائی کی شادی کا مسکلہ-" "مين اس مسلط مين كياكمه سكنا مون تم بمتر سمجهتي مو-" "آپ بمتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ میں اپنے میکے والوں سے کمتی رہتی ہول کہ آپ ب حد ذمین میں' پیجیدہ معاملات کو بری ذہانت سے سلجھا دیتے ہیں۔" وہ خوش ہو کر بولا "تھیک ہے اکبر کا مسلد کیا ہے؟" "يي كه اس كي زندگي مين ايك آئيديل يوي نيين بي كيا وه مغري كو فخر بيوي کے طور پر دوست احباب کے سامنے لا سکتا ہے؟" «نہیں- یہ اکبر کی بدقشمتی ہے-" " به بدقتمتی دو سری بوی دور کر علق ہے۔ جس طرح آب فخرے مجھے ہر محفل اور تقریب میں لے جاتے ہیں۔ انبر بھی ایک شریک حیات کے ساتھ یہ فخر حاصل کرنا چاہتا "ضرور- يه ميرك سالے كاحق ہے-" "آپ میرے بھائی کو گالی دے رہے ہیں-" ''کیسی بات کر رہی ہو۔ نیہ گالی نہیں' رشتہ ہے۔'' وہ مسرا کر بولی "میہ اگر گالی بھی ہے تو برا مانے والی نہیں ہے۔ پھر ایک بار میرے

"کیسی بات کر رہی ہو۔ یہ گالی نہیں ' رشتہ ہے۔"

وہ مسکرا کر بولی "یہ اگر گالی بھی ہے تو برا مانے والی نہیں ہے۔ پھر ایک بار میرے
بھائی کو سالا بولیں۔"

وہ ہنتے ہوئے بولا "سالا میرا سالا اکبر سالا۔"
"میرا بھائی بھی آپ کو سالا کمتا چاہتا ہے۔"
"آں؟" بواد کی نہمی کو بریک لگ گیا۔ اس نے سنجیدگ سے اور سوالیہ نظروں سے سلمی رانی کو دیکھا ' پھر پوچھا "تم کمتا کیا چاہتی ہو؟"
"فیروزہ کو اپنی بھالی بنانا چاہتی ہوں۔"

پانی ذخیرہ کرتے ہیں۔ پر پانی کی قلت کے وقت اسے مخلف نہوں کے ذریعے پورے ملک کے کمیوں کے ذریعے پورے ملک کے کمیوں کے کمیوں کی اس

دفتر کے سامنے خوب صورت سا باغیچہ تھا۔ نگاہوں میں تازگی بھرنے والی ہمیالی اور رنگ برنگے پھول تھے۔ وہ کرسیوں پر آکر بیٹھ گئے۔ سلمٰی نے پوچھا۔ 'کلیا پردے میں رہ کر کام کیا جاتا ہے؟''

"میں نہیں سمجھا کیہا پردہ؟"

"آپ نے کیبن میں زمینداروں سے مفتلو کرنے کے دوران شیشوں پر پردہ پیر مادیا تقا- آخر وہاں کیا ہو رہا تھا-؟"

وہ مکراتے ہوئے بولا "تمام سرکاری شعبوں میں کھے ڈیوٹیاں پردوں کے پیچے ہوتی ہیں۔ " ہیں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں جو رقمیں جمع ہو رہی ہیں وہ اس پردے کے پیچے سے آتی ہیں۔ "

وہ مسکرا کر بولی "میں سمجھ گئی تھی مگر سوچ رہی تھی دو سرے افسران اس معالمے سے دور کیوں ہیں "کیا وہ حاجی نمازی ہیں؟"

اس نے زور کا ققمہ لگایا پھر کما "ایس بات نہیں ہے زمینداروں سے میں ہی معالمات طے کرتا ہوں حصہ سب کو پہنچ جاتا ہے۔"

"کیا انہوں نے بھی رقم دی ہے؟"

" بیدا نمیں ہو ہا۔ کیا یمال رقم لے کر پھنا ہے؟ تم دیکھ رہی ہو اوحر فوجی اللہ اور افران کتے چوکس رہتے ہیں۔ ان کے کانوں میں لین دین کی بھنگ ردے گی تو ہم اندر ہوجائیں گے۔ ہم یکی آثر دیتے ہیں۔ ان کے کانوں میں لین دین کی بھنگدار پانی اور میں کہ محتلف علاقوں کے زمیندار اور میں کیدار پانی اور رہت کے حصول کے لیے درخواسیں لے کر آتے ہیں۔"

"وه دونول كيول آئے تھے؟"

"ان میں سے ایک ٹھیکیدار تھا۔ اس نے ٹرکول میں ریت بھر کر لے جانے کا ٹھیکہ حکومت سے لیا ہے۔ اسے معلوم کرتا پرتا ہے کہ ہم یماں سے کتی مقدار میں پائی چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پائی زیادہ چلے اور ریت بھرنے والے ٹرک ای میں بہہ جائمیں۔ وہ ہمیں کمیٹن دیتا ہے'ہم اوھر پائی نہیں چھوڑتے۔"

"ادر وه دوسرا زميندار كيا عابها تها؟"

"قصہ یہ ہے کہ پچھلے سال یعنی مارچ ، میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دزرائے آبیا ہی اور دزرائے آبیا ہی اور دزرائے آبیا ہی اور ان کے ماہرین نے متفقہ طور پر یہ معاہدہ کیا تھا کہ چاروں صوبوں میں پانی کی تقسیم منصفانہ ہوگ۔ بیشتر کینال میں پانی چھوڑنے کی مقدار مقرر کردی گئے۔ یہ زمیندار ہمیں کئے آیا تھا کہ جلال بور کینال میں کیوسک پانی چھوڑنے کا تھم تھا لیکن ہم تھی منسی کر رہے ہیں؟"

میں ورو ہے ہم بعد میں کھالیں سے صاحب لوگوں سے کمو وہ لیج کریں۔"

چرای چلاگیا جواد نے ولی زبان سے کما "کیا تمام افروں کے سامنے میری اسك

"اور آب جو میرے پورے میکے میں مجھے ذلیل کرنے والے ہیں؟"
"میں تہیں کیے سمجھاؤں کہ فیروزہ کے معاطم میں ای ابا جان مخار کل ہیں۔"
"میں اور آپ اکبر کی حمایت میں بولیں کے اور فیروزہ مجمی راضی رہے گی ابا جان کے

نفلے کمزور پرجائیں گے-"

"ا جھی بات ہے " سوچوں گا۔ پہلے دفتر میں چل کر روٹی کھاؤ ورنہ یہ ساتھی افسران مارے متعلق طرح کی رائے قائم کریں گے۔"

وہ بوے اعتاد سے کھانے کے لیے اٹھ گئ- میاں جی کو پہلے مرطے میں تعور اجھالیا تھا۔ باتی شب خون مار کر میدان مار سکتی تھی۔ ہوں؟"

"تم ہوشمند ہو لیکن میری بمن کی بھلائی نہیں سوچ رہی ہو۔ اسے ایک عورت کی سوکن بنانا جاہتی ہو۔"

"المارے خاندان میں اور اکبر کی نظروں میں پہلی نہ ہونے کے برابر ہے۔"

"گراس کا وجود ہے تم لوگ اس کی اہمیت سے انکار کرسکتے ہو' اس کے وجود کو صفر نمیں بنا سکتے۔ اس کا نمبرون ہے وہ ہر حال میں ون رہے گ۔ تم میری بمن کو نمبر ٹو بنانے کا احمقانہ خیال دل سے نکال وو۔"

وہ ناراض ہو کر'کری پر پہلو بدل کر اور مند پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے تیور بدیالنے سے عاشق میاں نے پریشان ہوکر وائیں بائیں ویکھا۔ وہاں کام کرنے والے کانی فاصلوں پر تھے۔ شاید کسی نے صاحب کی بیگم صاحب کو ناراض ہوتے اور مند پھیرتے نہیں ویکھا۔ ویکھے جانے سے پہلے اسے منا لینا لازی تھا۔ وہ خوشامدانہ انداز میں بولا "پلیز سید می ہوکر جیٹھو لوگ کیا سوچیں گے۔"

"میں نہیں جانتی کیا سوچیں گے یہ آپ سوچیں۔"

"دیکھو میں تمہاری ہر بات آمنا صدقنا مان لیتا ہوں لیکن یہ میرا نہیں میرے پورے خاندان کا معالمہ ہے۔"

"اور اس خاندان میں آپ ہی ایک بیٹے ہیں۔ دوسرا کوئی نمیں ہے ای ابا آپ پر جان دیتے ہیں۔ آپ کی بریات مانتے ہیں ہر خواہش پوری کرتے۔ کیا یہ ایک بات نمیں مانیں گے؟"

"میں نے مجھی کوئی نامعقول بات نہیں منوائی۔ ایک بات اٹل ہے ہارے خاندان میں ویہ سٹر نہیں چتا۔ جس گھر سے الوکی لاتے ہیں اس گھر میں اپنی لوکی نہیں ویہاں سے برے مسائل پدا ہوتے ہیں۔"

"اليے كيا مسائل بيدا موجائيں مع كھ ميں بھي تو سنون؟"

" بیر مجھ سے نہیں ابا جان سے جاکر پوچھو' میں فیروزہ کا بھائی ہوں' وہ باپ ہیں۔ فیصلہ ان کی مرضی سے ہوگا۔"

وہ پھر منہ تھما کر بیٹھ گئی۔ وہ پریشان ہو کر بولا کیا مشکل ہے۔ دیکھو چپرای آرہا ہے' مسکرا کر یا تیں کرو۔"

چرای نے قریب آکر کما "جناب! کھانا لگ رہا ہے' صاحب لوگ آپ کو اور بیگم صاحبہ کو بلا رہے ہیں۔"

"تُعيك ب، بم آرب بي-"

وہ پھر مارنے کے انداز میں بولی میں نہیں کھاؤں گی مجھے بھوک نہیں ہے۔ چرای نے جواد کا منہ دیکھا۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا "بیکم صاحبہ کے سر شادی کا علم نہیں ہوا تھا وہ دن راف میرے پاس تھی رہتی تھی اور تسارے بارے میں خوب باتیں کیا کرتی تھی۔"

"آپا! کسی طرح وہی دن واپس کے آؤ۔"

ود کینے کے آؤل؟

"میں تمهارے لیے بری بری قربانیاں دیتا ہوں اور تم میرا انتا ساکام نہیں کر سکتیں-" "کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو تم نے کون می قربانی دی ہے؟"

"تمهاری عمر پیتی برس کنے کے لیے خود کو چوبیں برس کا نوجوان ظاہر کرتا ہوں۔" وہ ڈانٹ کر بولی "بکواس مت کرو کیا ایس باتیں فون پر کی جاتی ہیں۔"

عمریاد آنے سے مستی میں ناچتی ہوئی مورنی کو آپ بھنڈے پاؤں نظر آ جاتے تھے۔ رفیتے کے انظار میں چونٹیں برس کی ہوگئی تھی تب جواد جیسا گدھا سواری کے لیے ملا تھا۔ نکاح پڑھاتے وقت اس کی عمر پچیس برس لکھوائی گئی تھی جبکہ وہ میاں سے چھ برس بری تھ

ساس کو بہو پند نہیں تھی۔ وہ بیٹے کی پند کو برداشت کر رہی تھی سسرنے بھی شادی ہے پہلے سلنی کو دیکھا اور سمجھا تھا لیکن زبان سے نہیں کہا کہ وہ پچھ عمروالی لگتی ہے۔ بہو اپنے ساتھ پچیس لاکھ روپے اور اپنے جھے کی پچھ زمینیں لے کر آئی تھی۔ پھر جواد اس کا ویوانہ تھا۔ اس لیے ہر طرح سے اس کی پوزیش موجود تھی۔ اس کے باوجود کوئی عمر کا حیاب کرے تو اس غصہ آجا تا تھا۔

وہ بولی "اکبر! کام کی باتیں کرو۔ جب وہ تمهارا نام نہیں سنتا چاہتی ہے تو میں اسے تمہاری طرف کیے ماکل کروں؟"

"تم چاہو تو ہارے ملاقات کراسکتی ہو۔"

'کیا مجھے سسرال سے نکلواؤ گے؟"

"تم بر کوئی بات نہیں آئے گی- ہاری ملاقات کے لیے دور ہی دور رہ کر راستہ ہموار لرسکتی ہو۔"

> "تم تو لیجھے ردیکے ہو۔ فیروزہ جیسی ہزاروں لاکھوں مل جاتی ہیں۔" "لاکھوں ملتی رہیں گ۔ پھر بھی ول اسے مانگنا رہے گا۔"

"توبہ ہے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟"

"فیروزه کے امتحانات کب ختم ہورہے ہیں؟"

"ختم ہو چکے ہیں۔ کل اس نے آخری پرچہ دیا تھا۔ اب رزات آنے تک گھر میں رے گا۔" رہے گا۔"

"میں کی جاہتا ہوں کہ وہ گھرے باہر نہ جائے۔ اس کا باپ یعنی تمهارا سر میج نو بچ گھرے چلا جاتا ہے۔ صرف تمهاری ساس ایک دیوار ہے۔ اے سمی طرح دو چار کھنے چود هری اکبر علی نے فون پر فیروزہ سے پیار بھری التجاکی تھی کہ وہ گھر سے باہر آگر کمیں ملاقات کرے۔ جو باتیں فون پر نہیں ہو شکتیں وہ روبرو ہوجائیں گی لیکن فیروزہ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں ویا تھا فون کا رابطہ منقطع کردیا تھا۔

تب ہے اکبر علی کے بے قراری بردھ گئی تھی۔ فیروزہ کی بے نیازی پر غصہ بھی آرہا تھا۔

دہ اپنی جاگیر میں جے چاہتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ جملم 'پنڈی' اسلام آباد اور لاہور میں

جانے کتنی ہی چاہنے والیاں تھیں۔ قدرت نے اسے ایسے زبردست مروانہ حسن سے نوازا

تھا کہ لڑکیاں لیموں کا شخے وقت اسے دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھیں۔ گویا حسن

یوسف نھیب ہوا تھا۔ ایک فیروزہ تھی جو سحر زدہ نہیں ہو رہی تھی اور اگر ہو رہی تھی تو

اوروں کی طرح بے لگام نہیں ہو رہی تھی۔ عورت کی آبرد اور انا کے حوالے سے مخالط

اوروں کی طرح بے لگام نہیں ہو رہی تھی۔ عورت کی آبرد اور انا کے حوالے سے مخالط

اوروں کی عادی تھی۔

چود هری اکبر علی کو صبر کرنا نہیں آنا تھا۔ بجپن سے ہر ضد فورا" بوری کردی جاتی تھی۔ جوانی کے پہلے دن سے اس بیار کو ہر علاقے کا انار مل جاتا تھا۔ وہی ایک جملی انار طق میں انک گیا تھا۔ اسے اگلنا نہیں چاہتا تھا اور وہ نگلے میں نہیں آرہی تھی۔ چونکہ نگل لینے کی ضد تھی اس لیے شادی کے لیے بھی آبادہ ہوگیا تھا۔ ورنہ گلے میں ڈھول لاکائے۔ رکھنا اس کے مزاج کے خلاف تھا۔

پھر میہ کہ فیروزہ کی ایسے ویسے گھرانے سے نہیں تھی خاندانی لاکی تھی۔ اپی یوی مغریٰ کو چھپا کر' پہلی شادی کو راز میں رکھ کر فیروزہ کو دلمن نہیں بنا سکیا تھا۔ اتنا برا وحو کا اس لیے بھی نہیں دے سکتا تھا کہ سللی آپا اس خاندان میں بیابی گئی تھیں۔

پھر جنب فیروزہ کو پہلی شادی کی ردداد معلوم ہوئی تو وہ غصے سے انگارہ ہو گئی۔ اونچی اڑان والی چنگ کی طرح کٹ کر ہاتھ سے نکل گئی۔ اب وہ فضا میں ڈول رہی تھی۔ وہ اے لوٹنے کے لیے لیک رہا تھا۔ اچک رہا تھا اور وہ ہاتھ نہیں آرہی تھی۔

اس نے شام کو فون پر سلمی سے بوچھا "فیروزہ کچھ کمہ رہی ہے میرے بارے میں؟"
"کچھ نہیں- اب وہ میرے کرے میں بھی نہیں آتی ہے- جب تک اے تہاری

میں ہیرو سے متاثر ہوتی رہتی ہے۔"
"میں آپ کے بھائی سے متاثر شمیں ہوں۔"

"م جھوٹ بول رہی ہو۔ اپنے آپ کو وھوکا دے رہی ہو۔ میرے جانے کے بعد اس اللم کو اور غور سے دیکھنا۔ اللم کی ہیروئن بوجا آخر تک زبان سے الکار کرتی رہتی ہے لیکن اس کا ول انکار کو نہیں مانتا۔ آخر جب ول نہیں مانتا ہے اور محبت مجبور کرتی ہے تو وہ عامر خان کے بازودَن میں چلی آتی ہے۔ میں بوچھتی ہوں تسارا ول کب مانے گا؟ جب میرا بھائی ابن جان دے دے گا؟"

مینی در کوئی کمی کے لیے جان نہیں دیتا۔ جان دینے والے مجنوں را نجھا اور مینوال وغیرہ سب کوارے تھے۔ آج تک کمی شادی شدہ مجنوں نے کمی کنواری پر جان نہیں دی۔ مرف ہوس پوری کی ہے سید می سات ہے جو مجنوں ہوگا وہ کنوارا ہوگا۔ جو شادی شدہ ہوگا وہ مجنوں نہیں ہوگا۔"

"توبہ ہے سلائی مشین کی طرح بولتی چلی جاتی ہو۔ کیا جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کا دل مرجاتا ہے؟ کیا اس کا دل پیار کے لیے نہیں دھڑ کتا؟ تم اس حقیقت کو سمجھتی ہو کہ اکبر کو پہلے ہی آئیڈیل بیوی مل جاتی یا پہلے تم اس کی زندگی میں آجاتیں تو آج وہ یوں عاشق مزاج نہ ہوتا۔ تمہارے ساتھ بھترین ازدواجی زندگی گزار رہا ہوتا۔"

فیروزہ نے آئسیں بد کرلیں۔ بند آئھوں کے پیچے اکبر عاش کے ساتھ اپی ازدواجی زندگی گزرتے دیکھنے گلی۔ چند لحول میں نہ جانے اس کے ساتھ کتنے موسم گزار لیے۔ بھالی کی آواز پر چونک گئی وہ کمہ ربی تھی "میں جانتی ہوں تو میرے دیر کو سوچ ربی ہے۔" وہ "اونمہ" کے انداز میں سر جھنگ کر بولی "جی نہیں میرے پاس سوچنے کے لیے فالتو

وفت عمیں ہے۔"

سلمی نے برے درد بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر کما ''تو اسے نہ کی تو وہ جاہ و بہاد ہو جائے گا۔ جیسے تیرا بھائی اس خاندان میں ایک ہی بیٹا ہے۔ ویسے ہی اکبر ہمارے خاندان کا واحد چیٹم و چراغ ہے۔ میں اس بات کی ضانت ویق ہوں' صغریٰ تیری اندواتی ندگی میں آہٹ بن کر بھی نہیں آئے گی۔ تیرے جتنے مطالبات ہیں وہ شادی سے پہلے ندگی میں آئی دے۔ جمھے صرف بھائی ہورے کردیے جائیں گے اور تیرے ول میں جو ہے' اسے اگل دے۔ جمھے صرف بھائی سیملی سمجھ کر کچھ نہ چھیا۔"

وہ آیک دم سے گھوم کر سلمٰی سے لیٹ گئے۔ وہ یمی جاہتی تھی۔ دل کی بھڑاس نکالئے کے لیے اسے ماں اور بھائی کی نہیں آیک سیلی کی ضرورت تھی۔ پانی کا ریلا ہو یا جذبات کا اگر اس کی نکاسی کا راستہ نہ ہوتو یہ بند تو ڑک نکل جا تا ہے۔ بند کا ٹوئنا نقصان پنچا تا ہے۔ فیروزہ کا دل اس گھرو کو مانگا تھا۔ صحیح راستے سے نہ طے تو غلط راستے سے مانگا تھا۔ وہ بے فیروزہ کا دل اس گھرو کو مانگا تھا۔ صحیح راستے سے نہ طے تو غلط راستے سے مانگا تھا۔ وہ بے چنی سے سوچتی تھی کہ اپنے اندر کی بات کے بتائے؟ کس طرح غبار نکالے؟ باتوں سے

کے لیے کمی رشتے دار کے ہاں بھیج سکو تو میرا کام بن جائے گا۔" "ای کمیں جائیں گی تو فیروزہ کو ساتھ لے جائیں گی۔" "ایسی تدبیر ہو تکتی ہے کہ وہ گھر میں تنا رہ جائے۔" "تدبیر کے بادجود تنا نہیں ہوگی کیونکہ میں یماں رہوں گی اور میں نہیں چاہوں گی کہ

میری موجودگی میں تم دونوں کی ملاقات ہو اور بات بگڑے تو سارا الزام مجھ پر آھئے۔" میری موجودگی میں تم دونوں کی ملاقات ہو اور بات بگڑے تو سارا الزام مجھ پر آھئے۔" دہ تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر بولا "آپا! تم جائتی ہو ا؟ ابھی جو ہنڈا ایکارڈ میرے پاس ہے دہ بارہ لاکھ روپے کی ہے۔ اسکلے دو میمنوں میں جو کار خرید رہا ہوں اس کی قیمت ہیں لاکھ روپے ہے۔ میں بارہ لاکھ کی موجودہ کار فروخت نہیں کدن گا۔ یہ خمیس دے دوں گا۔" سلمی نے فوش ہوکر ایک محری سائس تھینی پھر بوچھا "کیا بچ کمہ رہے ہو؟"

"کیا جھوٹ سمجھ رہی ہو؟ کیا میں نے تہماری ثادی میں تین لاکھ کا ہیروں کا سید نہیں دیا تھا۔ جس دن فیروزہ سے میرے نکاح کی تاریخ طے ہوگی ای دن وہ کار تمماری ہوجائے گی۔"

وہ سوچ میں پڑگئ۔ اکبر نے پوچھا ''کیا میری آفر نجمے رہی ہو؟'' ''ہاں تم نے تو مجھے بارہ لاکھ کی سولی پر چڑھا دیا ہے۔ میری سانسیں رک رہی ہیں۔ میں کوئی تدہیر سوچتی ہوں۔''

"جلدی سوچو" جتنی جلدی وہ میری ہوگی اتن ہی جلدی کار تمهاری ہوجائے گی۔"
"کل صبح آؤ میں کھ نہ کچھ کروں گی۔ اصل مسلہ تو فیروزہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ ہوئی
راضی تو پھر جیت کی بازی۔"

اس نے ریبیور رکھ دیا۔ اب اس کے اندر تھلبل می ہو رہی تھی وہ جیسے نیلام گھر ہیں گئی تھی۔ بھائی کی ایک بول پر مند کو اس کے حوالے کرکے بارہ لاکھ کی کار جیت سکتی تھی۔ کار دسترس میں تھی اور مند گھر میں۔ صرف دو گام چلتی اور منزل مراد سائٹے آجاتی۔ وہ سوچتے سوچتے فیروزہ کے پاس آئی۔ پہلے تو اس لڑک کو سز باغ دکھانا تھا اور شیشے میں اثارنا تھا۔ وہ ایک صوفہ پر بیٹی وی سی آر کے ذریعے قلم و کھیے رہی تھی۔ سللی نے اس کے پاس آگر بیٹھتے ہوئے پوچھا 'کون می قلم ہے؟''

وہ فلم کے دلچیپ سین پر نظریں جمائے ہوئے بولی "دل ہے کہ مانیا نہیں۔" "تمهارا دل کب مانے کا فیروزہ؟"

اس نے چونک کر بھالی کو دیکھا۔ پھر انجان بنتے ہوئے کما "بھالی! میں قلم کا نام بتارہی ہوں۔"

مللی نے ریموٹ کنرول اٹھا کرٹی وی بند کرتے ہوئے کما "یہ فلم تم میرے ساتھ پہلے بھی دکھ چکی ہو- تم اسے ددبارہ اس لیے دکھ رہی ہو کہ اس فلم کی ہیروئن تمهارے مزاج کے مطابق ہے- ہیرد اسے راضی کرنا ہے اور دہ راضی نہیں ہوتی لیکن دل ہی دل "پہلے بتاؤ میرے انعام کا کیا ہوگا؟" "میں جو دعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں دو ماہ کے اندر میری نئی کار آرہی ہے۔ یہ ہنڈا ا الکارڈ تہیں دے دوں گا۔"

بھوری ہے۔ "دہیں نے فیروزہ سے اس کے دل کی بات اگلوا لی ہے وہ تو تم پر بری طرح مرتی ہے۔ اوپر سے نخرے دکھا رہی تھی۔ میں نے الیا منتر پھوٹکا کہ وہ تم سے ملنے کے لیے راضی ۔ "نا ہے۔"

" تنم نے تو کمال کردیا ہے آبا! ملاقات کب ہوگی؟"

"کل میج ای پنڈی جارہی ہیں۔ ابا ٹھیک نو بجے شوروم چلے جاتے ہیں 'اگر تم ایک دن کے لیے اپنی کار مجھے دے دو تو میں جواد کے ساتھ مشکلا چلی جاؤں گی۔"

دکیا کام دکھا رہی ہو آیا! میں ابھی رات دس بجے تک کار تمہارے پاس چھوڑ جاؤں م

پھر میں ہوا وہ رات ہی کو کار چھوڑ گیا۔ سلنی ہواد کے ساتھ پروگرام بناکر منگلا چلی گئے۔ چودھری عنایت حیین اپنے وقت پر شو روم چلے گئے ۔۔ ان کی بیکم مج سات بج ہی پنڈی جاچکی تھیں۔ اگر یہ معلوم ہو آ کہ بہو ان کے بیٹے کے ساتھ منگلا جانے والی ہے تو شاید وہ بیار بمن کے پاس پنڈی نہ جاتیں لیکن بہو نے میں تاثر دیا تھا کہ وہ گھر میں فیروزہ کے ساتھ رہے گی۔

منع دس بج تک سب چلے گئے مای گھر کی صفائی اور ٹاکی لگا کر رخصت ہوگئی۔ اکبر ے ملاقات کا خیال ایسا تھا کہ سوچ سوچ کر ول دھڑک رہا تھا۔ وہ آپ ہی آپ شرماتی رہتی تھی اور بھابی وغیرہ سے چھپ چھپ کر مسکراتی رہی تھی لیکن جب گھر میں کوئی نہ رہا بالکل تنا رہ گئی تو اسے بے امانی کا احساس ہوا۔ وہ گھبرانے کئی الیم سازشی تنائی میں اکبر باکل تنا رہ گئی تو اسے بے امانی کا احساس ہوا۔ وہ گھبرانے کئی الیم سازشی تنائی میں اکبر باک کا تو کیا ہوگا؟

سلمی نے کہا تھا 'گھراتی کیوں ہو میں کار میں بازار کے جا رہی ہوں۔ تہارے بھائی جان مجھے یہاں واپس جھوڑ کر منگلا جائیں گے' میں آدھے کھنے میں آجاؤں گ۔"

بس ای تملی نے دل کو سنبھالا ہوا تھا درنہ محبوب سے ملنے کے خیال سے جو دل سرت سے دھڑک رہا تھا اسے دھڑکا لگ گیا تھا۔ ادھر جواد نے روا گی کے وقت کما تھا گھر ٹم کوئی نہیں ہے یتم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو، فیروزہ اکملی رہ جائے گی۔

"توكيا ہوا۔ وہ منھى بچى نہيں ہے۔ پھراپنے گھركى چار ديوارى ميں ہے كيا اسے شير اكر لے حائے گا۔"

"شہیں میں تو صرف ابا جان کے خیال سے کمہ رہا تھا۔ وہ ناراض ہوں گے کہ بو یک جوان بٹی کو تنما چھوڑ کر کیوں گئی ہے۔" "میں نے کی کو نہیں بتایا ہے کہ ہم دس میل دور منگلا جا رہے ہیں۔ آپ قکر نہ پیٹ پھولے تو ایک دن بھی انظار کا یارا نہیں ہوتا۔ سلنی اس کی یار بن می تو اس سے
یوں لیٹ می جیسے اس کے بھائی سے لیٹ رہی ہو پھر بے اختیار بولنے ملی۔ او ظالما! میں ٹوٹ میں۔

میں سوچتی تھی' تو ہای ہوگیا ہے میں اپنی آنگی کو تجھ سے دور رکھوں۔ تجھے دور سے دیکھوں اور دور سے محبت کروں۔ پاس آکر تجھے چھونے کی کوشش غلطی کروں گی تو تو ضرورت بن جائے گا۔

اور کا کی میں ایک کا ایک کا ایری میں اورت او بن کر رگوں میں دوڑ رہی ہے اور ایک کی اور کی کا دو کا دو کا دو کا دو کا دو کی کا دو کا دو کا دو کا دو کی کا دو ک

ب سلمی من رہی تھی۔ فاتحانہ تعبم کے ساتھ اس کی پشت کو سہلا رہی تھی۔ پھراس نے کما "یہ اچھاکیا کہ مجھے رازدار بنالیا۔ آج سے تو میرے بھائی کی ہے۔"

وہ چونک گئی جیسے نیند میں اکبر کے وجود سے لگ رہی تھی۔ اب خیال آیا بھالی سملی سے گئی ہے اور جانے کیا کچھ کمہ گئی ہے۔ اچھا ہوا کہ جنوں میں بولتی رہی ورنہ کبھی نہ یوا ، باتی۔

ملیٰ کی اب کی شک و شے کے بغیر بارہ لاکھ کی لاٹری نکل آئی تھی۔ اس نے کہا " میرا بھائی تھے سے ملنا جاہتا ہے۔ کیا میں اسے کل آنے کے لیے کموں؟"

> کل میں ای کے ساتھ پنڈی جاؤں گی وہاں خالہ جان بہت بیار ہیں۔'' ''وہ خالہ جان کی عیادت کو چلی جائمیں گی تو کسی بہانے رک جا۔'' ''میں کیا بہانہ کروں؟''

"ہزار حیلے بہانے ہو سکتے ہیں۔ عورت کی تکلیف عورت ہی سمجھتی ہے بس ایسی ہی کوئی بیاری یا تکلیف بتا دینا۔"

پھر اس نے اپنا منہ کان کے پاس لاکر رازداری سے پچھے کما فیروزہ نے تائید میں سر ہلا کر کما "محمک ہے میں بمانہ کروں گی۔"

سلمٰی نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ چھرتے ہوئے کما "تم نے جی خوش کردیا ہے۔ میں ابھی اکبر سے بات کرتی ہوں۔"

وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی پھر ٹیلیفون کے پاس بیٹے کر ریسیور اٹھاکر نمبر ڈاکل کرنے گلی- رابطہ قائم ہوگیا- ایک ملازم کی آواز سنائی دی- اس نے کما "اکبر سے کمو میں سلمٰی بول رہی ہوں-"

وہ انظار کرنے گلی پھر اکبر کی آواز آئی "بیلو آیا! خریت؟" "خریت بھی ہے اور خوش خری بھی۔" "کل اقع ؟"

. / 4

کریں میں ابا جان سے نمٹ لول گی۔" وہ قائل ہو کر بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ بعض بسویں اور بھابیاں الیی ہوتی ہیں جن کے متعلق کما جاتا ہے بسو کاٹے رشتوں کا لہو اور بھائی نند کی خرابی اس کماوت کو سلمٰی پچ کر رہی تھی۔۔۔

کال بیل کی آواز پر فیروزہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی۔ بھالی نے آدھے گھنے میں آنے کو کما تھا اور ٹھیک آدھا گھنے میں آنے کو کما تھا اور ٹھیک آدھا گھنٹ گزرا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا۔ ول دھک سے رہ گیا۔ وروازے کے فریم میں محبوب کھڑا مسکرا رہا تھا۔

اس نے جلدی سے دویے کو سر پر سنجالتے ہوئے منہ پھیرلیا۔ وہ اندر آکر بولا "کیا اب بھی منہ پھیروگی؟"

"دہ وہ بھالی اور بھیا آتے ہوں گے۔"

اس نے وروازے کی چنخی چراعاتے ہوئے کما "وہ نہیں آئیں کے دولوں منگلا کئے ہیں۔"

وہ ذرا دور ہو کر بولی "بھالی نے جھ سے کما ہے کہ وہ ابھی آجا کیں گ۔" "آپا یہ نہ کمتیں تو تم یمال اکیل نہ رہتیں۔"

یہ سنتے ہی ول گھرانے لگا۔ استے بوے مکان میں اس کے ساتھ تنا تھی جے یاد کرکے تصورات کی تنائیاں دور کرتی تھی۔ صبح حالات معلوم ہوتے ہی اس کے اندر گرم ہوا چلنے گئی۔ اب اس کی طرف نظر اٹھانے کے خیال سے ہی بدن لرز رہا تھا۔ اس کیکیاہٹ ٹین خوف نہیں تھا تشویش تھی اور جسس تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔

وہ دوسری طرف گھوم کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گھوم کر سامنے آگیا اس نے کترا کر جانا چاہا وہ راستہ روک کر بولا "کیوں شرباتی ہو میں غیر نہیں ہوں۔ اپنے ول سے پوچھو اس وقت سارا جہاں بگانہ ہے اور میں خون کے رشتوں سے بھی زیادہ تمہارا اینا ہوں۔"

اس كا ول مان رہا تھا اور مارى ونيا كى دولت كے عوض اسے مانگ رہا تھا۔ اس نے چھوٹى مى ايك وبيا كھول كر ہيرے كى ايك انگوشى تكالى پھر كما "ديد كہلى ملاقات كا تحفہ ب

وہ پار بھرے تھے ہے انکار نہیں کر عتی تھی لیکن ٹالنا چاہتی تھی۔ ٹالنے کے لیے کچھ کمنا ضروری تھا اور کئے کے لیے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انکار کے انداز میں ہلایا۔ چودھری اکبر نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا پکڑ تھی سارا وجود مفی میں چلاگیا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اگوتھی پہنا رہا تھا اور اے پینہ آرہا تھا۔ اس خیال سے بھیگ رہی تھی کہ وہ اپنی مکیت بنا رہا ہے اور اس کی ہاں یا نہ کے بغیر بنا رہا ہے۔

پی میں ہو ہے ور من من ہوتا ہے۔ کے بار میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ وہ بار کے دونوں سروں کو تھاہے ہوئے تھے۔ وہ بار کے دونوں سروں کو تھاہے ہوئے اس کی گرون کے قریب لایا وہ ایک قدم چیچے ہٹ گئی۔ اس

کے ہاتھوں سے بہننے کا مطلب میہ ہوتا کہ پہنانے والا مانسوں کے قریب آجاتا۔ اس نے بری محبت اور عابزی سے کہا "بلیز میرا ول نہ تو ژو اپنے ہاتھوں سے پہنانے دو-"

وہ آگے بڑھا اس باریہ پیچے نہ ہٹ سکی۔ پیروں میں زنجیری پڑئی وہ بالکل روبرد ہو گیا۔اس نے ہار پہنانے کے لیے ڈوپٹے کو سرے ڈھلکایا تو وہ ڈھلکا ہوا فرش پر چلا گیا۔ اس پر جو گزر رہی تھی اس کے بعد اسے پردے کا ہوش نہ رہا تھا۔ وہ سحر زدہ ہوگی تھی اور وہ اس پر جھکا ہوا ہار پہنا رہا تھا کہ گرم گرم سانسیں چرے پر طلسم جگاتی جارہی تھیں۔

ایے میں دل کیا تھا؟ بے ایمان ہو رہا تھا-

واغ کیا تھا؟ احساسات کے جموم میں پگلا رہا تھا۔ اور بدن کیا تھا؟ جذبوں کی سان پر چڑھا ہوا تھا۔

سائنیں تھیں کہ دریا کی طرح چڑھ رہی تھیں۔ دریا کی طرح اتر رہی تھیں۔ بیار کرنے والے سو آوارگ میں اتا چڑھا دیتے ہیں کہ چروہاں سے اترنا محال ہوجا آ ہے۔ اسے اپنے کان میں سرگوشی سائی دی۔ وہ چڑھتی ہوئی سائسوں میں کمہ رہا تھا۔ "شکریہ تم

نے میری پناہ میں آگر مجھے عالم پناہ بنادیا ہے۔''۔

ا جنبی کی آواز پر اے نہ کھولنا۔ بیو جلد نہ آئے کوئی پریشانی ہو تو فون کر دینا وہ گھر آجا کیں سے۔

وہ اپنی کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ فیروزہ نے دروازے کو اندر سے بند کردیا۔ چودھری اہمر اس کی خواب گاہ میں تھا۔ پٹنگ کے نیچے سے نکل آیا۔

وہ آپنے باپ کو معصوم کیے نہ نظر آتی۔ اس نے باپ کی آمدے پہلے ہی عسل کیا تھا۔
اہل تبدیل کیا تھا۔ چرے کے کچھ چغلی کھانے والے ہلکے نشانات کو لوشن' کریم اور لپ
اسک سے چھپایا تھا۔ بے حیائی آ تکھوں سے جھلکتی ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر باپ سے
باتمیں کی تھیں اور باپ کی شرافت کا بیر عالم تھا کہ وہ جوان بیٹی کو نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا
تھا اور یوں لٹی ہوئی معصومیت کا بھرم رہ گیا۔

سہ پسر تین بجے سکنی نے منگلا ہے فون پر فیروزہ کو مخاطب کیا پھر پوچھا۔ "میری سمیلی! خیریت سے ہو؟"

"بھانی آپ نے سمیلی بن کر وھو کا دیا ہے۔"

"سینی! یہ تو مانتی ہو کہ اس فریب نے آج شہیں لالہ و گلِ بنا ویا ہے-"

وہ ذرا شرمائی اور تھل کر مسکرائی بھر ریسیور اکبر کو دیتے ہوئی بولی "تمہاری آبا ہیں-" وہ ریسیور لے کر بولا "ہلو آبا! تمہاری مرضی سے مجھے فیروزہ کی یادگار محبتیں مل رہی "

> "اس خوثی میں میری عزت کا خیال رکھو۔ ابھی تک وہاں کیا کر رہے ہو؟" "تہیں کیا بتاؤں کہ کیا کر رہا ہوں۔"

"بس وہاں سے فورا" نکل جاؤیس تمہارے بہنوئی کے ساتھ آرہی ہوں-" "اچھا میں جارہا ہوں-"

"ریبیور رکھتے ہی چلے جاؤ۔ میرا خیال کرو مجھے اس گھر میں زندگی گزارنی ہے۔" "بھتی جارہا ہوں۔ تم تو چھھے بڑگئی ہو۔"

وہ ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر فیروزہ سے بولا "تم سے الگ ہونے کو جی نہیں جاہتا گر جانا یوے گا۔ آیا اور جواد بھائی آرہے ہیں۔"

وہ دہاں ہے اٹھ گئے اکبر نے متیض پنتے ہوئے آئینے میں ویکھا' کنگھی ہے بالوں کو درست کیا۔ فیروزہ پاس آکر اس کی پشت ہے لگ گئی بھر بولی "میں اکمیلی رہ جاؤں گ۔"
"میری جان میں بھر آؤں گا۔"

"كُ أَوْ كُع ؟ بب تك نين آؤك يه كرا مجمع سائ كا-"

"تم نے بتایا ہے کہ آپا کی خواب گاہ کا دروازہ کو تھی کے بچھلے ھے کی طرف کھلٹا ہے۔ میں اس بچھلے دروازے سے آؤل گا۔"

"ليكن اس خواب كاه مين بهائي جان سوتے ہيں-"

وہ ستے کے دور میں بنوائی ہوئی پندرہ لاکھ کی مضبوط کو تھی آج اس کی قیت تقریا" چالیس لاکھ روپے ہوئی تھی۔ اتن مستکی کو تھیاں صرف شان و شوکت کی نمائش کے لیے نہیں بنوائی جا تھی۔ پردہ شرافت اور تہذیب قائم رکھنے کے لیے یہ دبد ظاہر کیا جا آ ہے کہ وہاں باہر کی گندگی اندر نہیں آتی ہے۔ یہاں سے ظراکر واپس جانے والا گندگی کا سیاب غریوں کے کچے مکانوں میں گھتا ہے۔

یہ تخض خوش منی ہے۔ گندگی کے ریلے کو مضبوط اور قیتی دیواریں نہیں روک پاتیں۔ اے تو صرف عورت کی شرم اور مرد کی غیرت روکی ہے۔ اس کو شی میں خاندان کا سربراہ چودھری عنایت حیین تھا۔ وہ جوان بٹی کی ذمہ داری بٹیکم کو سونپ کر گیا۔ بٹیکم اپنی بھو کے بھروے پر اے چھوڑ گئی تھی۔ وہاں ایک غیرت مند بھائی تھا جو بیوی کو خوش کرنے کے لیے کو تھی کے درودیوار کو بمن کا محافظ بناکر چلا گیا۔ جانا بھی ضروری تھا۔ بیوی نے گھر کی عزت کو واؤ پر لگا کر بارہ لاکھ کی رشوت لی۔ میاں ڈیم کا پانی بچ کر حرام کما آتھا اور جس کھر میں حرام آجا آ ہے وہاں محض و کھاوے کی عزت اور خیرت باتی رہ جاتی ہے۔

سمبھی اس بے حیا ملاقات کا راز کھلے گا تو ایک دوسرے نے پوچھا جائے گا کہ یہ سیلاب گرے اندر کیے آیا تھا۔ وطن عزیز کے المکاروں کی طرح کوئی اپنے سر پر الزام نہیں لے گا کہ یہ برائیاں اور تاہیاں کماں سے آتی ہیں؟ بے حی غیر ذمہ داری منافع خوری اور رشوت کے حصول کا ذکر بھی نہیں آئے گا۔ سب اپنا بچاؤ کریں گے اور اسے مقدر کی مرضی اور قدرت کی رضا کہیں گے جبکہ یہ تشلیم شدہ کلیہ ہے کہ عورت کی مرد کی شرکت اور بے غیرتی کے بغیر بے جیا نہیں بنتی۔ یہ جو گھروں میں سیلاب آتا ہے یہ چند بوے المکاروں کی شرکت اور بے غیرتی ہے آتا ہے۔

چود هری عنایت حسین ایک بج دو پر کا کھانا کھانے آئے تو بٹی کو تنا دیکھ کر حیران ہوئے کی تنا دیکھ کر حیران ہوئے کی معصومیت اور گھر کے بند دردازے دیکھ کر مطمئن ہوگئے۔ چر فیردزہ نے جھوٹ کمہ دیا کہ بھالی ابھی بازار گئی ہیں 'جلد ہی آجائیں گی۔

وہ کھانے کے بعد پھر شو روم کے اور نصیحت کرکئے کہ وروازہ اچھی طرح بند رکھنا کی

میرے ہی منہ پر لات مار ربی ہے-" "آخر میں نے کیا کیا ہے؟"

وہ پھر ہاتھ پکڑ کر کھینچی ہوئی اور ایک ست لے جاتی ہوئی بولیں۔ "ابھی بتاتی ہوں۔"
اس کی امی عمر کا پیاسواں برس گزار رہی تھیں۔ دیبی خالص تھی اور دودھ کھین ہفتم
سرتی آئی تھیں اس لیے ہاتھ پاؤں کی پیلوان تھیں۔ جوان بٹی کو بھی کھینچی ہوئی بھی
رگیدتی ہوئی لے جارہی تھیں۔ پھر اس کی خواب گاہ میں آکر ٹھیر کئیں۔ وہاں کی بے تر تیمی
بر کی اہتری اور چادر کی محکوں بر پڑا ہوا ہیروں کا نیکلسی زبان بے زبانی سے کمہ رہا تھا
کہ ابھی ابھی سکندر اعظم فوجات کے جھنڈے گاڑی ہوا گزرا ہے۔

ارخ باتی ہے کہ سکندر جہلم تک آیا تھا۔ تمام دنیا کو نتی کرنے کے عرم سے بے شار مہالک کو تسخیر کرنا اور بالع بنا ارہا تھا۔ اس کے متعلق یہ متفقہ رائے قائم ہوگی تھی کہ دنیا کی کوئی فوجی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ ایسی پہپائی کے دور میں جہلم ایک ایسا غیرت مند دریا تھا جس نے فاتح اسکا کو بھاری لشکر سمیت آگے بوصف سے روک دیا۔ ایسا غیرت مند دریا تھا جس نے فاتح ایک رات وارا بور کے نشیبی علاقے سے وریا پار کرایا۔ اس نے پورس کو فلکت وی لیکن حالات کے ریلے نے اسے پھر جہلم کے مغربی کنارے پر اس نے پورس کو فلکت وی کہی ملک یا شہر میں جاتی ہے تو پیٹ کی بھوک مٹانے واپس چینک دیا۔ دنیا کی کوئی بھی فوج کسی ملک یا شہر میں جاتی ہے تو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے دہاں عور تین حاصل کرتی ہیں۔ جہلم کے عوام نے اس حکمل سے اتنی بڑی فوج کو واپس جانے پر مجبور کیا کہ انہوں جہلم کے عوام نے اس حکمل سے اتنی بری فوج کو واپس جانے پر مجبور کیا کہ انہوں اور بیاری سے دوسلہ ہار گئے تو بھی نہ بہا ہونے والی فوج اس زمین سے واپس چی گئے۔ نے دہاری سے دوسلہ ہار گئے تو بھی نہ بہا ہونے والی فوج اس زمین سے واپس چی گئے۔ وکھ یہ تھا کہ آج کے سکندر ہوس کا دریا پار کر جاتے ہیں اور انہیں روکنے کی احتیاطی ترابیر باکام ہوجاتی ہیں۔ اس ناکامی کی تہہ میں کوئی لعنت جڑ بکڑ گئی ہے جو سمجھ میں آتے ترابیر باکام ہوجاتی ہیں۔ اس ناکامی کی تہہ میں کوئی لعنت جڑ بکڑ گئی ہے جو سمجھ میں آتے تہ اپر باکام ہوجاتی ہیں۔ اس ناکامی کی تہہ میں کوئی لعنت جڑ بکڑ گئی ہے جو سمجھ میں آتے تہا تہ بی باکام

ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آئی۔
ماں نے ایک النا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر سنگار میز کے پاس آگر گری۔
ماں نے ایک النا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر سنگار میز کے پاس آگر گری۔
انہوں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اے آئینہ وکھاتے ہوئے کہا۔ "وکھی! میں ملا دی ہے۔"
چرے پر یہ بے حیا نشان و کھے کر سمجھ لیا تھا کہ تونے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔"
وہ اے دونوں ہاتھوں سے مارتی ہوئی بولیں۔ "بول! تو اتنی دیوانی کیوں ہوگی تھی کہ
باپ کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہ کیا۔ تیرے غیرت مند بھائی کو معلوم ہوگا تو وہ تیری اور

اپی جان سے کھیل جائے گا۔" وہ غیرت مند بھائی جملم پنچ گیا تھا۔ کو تھی سے ذرا دور اکبر ان کا منتظر تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی رکوائی۔ پھر کارکی کھڑی کے پاس آکر سلمٰی سے بولا۔ "آپا! میں تم سے ملنے گیا تھا۔ وہاں صرف فیروزہ تھی' میں اس سے باتیں کرتے ہوئے گیٹ سے باہر "اس کی فکر نہ کرو۔ یہ آپا کا مسلہ ہے وہ نمٹ لیں گ۔"
وہ باتیں کرتے ہوئے برے ڈرائگ روم میں آئے۔ وہاں سے بیرونی وروازے پر آکر
اسے کھولا گیا ہر لان میں اور کو تھی کے اصاطے میں کوئی نہیں تھا۔ فیروزہ نے مطمئن ہوکر اکبر
کو باہر آنے کے لیے کما۔ پھر اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی اصاطے کے گیٹ تک جانے
گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ بری زندہ ولی سے بول رہا تھا لیکن فیروزہ سے اس کی جدائی برداشت
نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گیٹ کھولنے سے پہلے بول۔ "میں تممارے بغیر اندر سے خالی خالی
رہوں گی۔ میں ساری رات جاگتی رہوں گی "تممارے انظار میں صبح کر دوں گی۔"

"" ما اطمینان رکھو۔ میں فون پر آپا سے معاملات طے کروں گا کہ وہ کس طرح اپنے کمرے کا پچھلا دردازہ استعال کرنے دیں گی اور سے کب ممکن ہوگا جب بھی ممکن ہوگا میں چلا آؤں گا۔"

وہ تھوڑی دیر تک اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے کھڑی رہی۔ آکھوں ہے دل کی باتھ میں دیے کھڑی رہی۔ آکھوں ہے دل کی باتیں کرتی رہی۔ باہر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے گیٹ کے چھوٹے بنلی دروازے کو کھول دیا۔ اس وقت ایک نکیسی سامنے آکر رک گئے۔ اکبر آدھا دروازے کے اندر تھا۔ آدھا باہر نکل چکا تھا اور فیروزہ کی ای نکیسی کا دروازہ کھول کر آرہی تھیں۔ دونوں کی نظریں کرائمیں بلکہ نینوں کی نظریں کیونکہ اکبر کے چھپے فیروزہ بھی نمایاں ہوگئی تھی۔ اس جان بٹی اور اکبر کو ایک ساتھ و کھھ کر ٹھنگ گئیں۔ پہلا سوال میں کیا "سلمی رانی کمان ہے؟"

ماں کی ناگمانی آمد نے بٹی کو ذرا بدحواس کردیا۔ اکبر نے سنبھالا دیا۔ "وہ ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ہوں گے۔"

بدی کی کی مالی کی و میات کو دیکھا۔ پھر کھا "میں نے تم سے نمیں پوچھا تھا تم جاکتے ہو۔"

دہ فیروزہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی احاطے کے اندر آئیں۔ بغلی دروازے کو بند کیا۔ پھر
ہاتھ پکڑ کر کوشمی کے اندر اے لے آئیں۔ فیروزہ حواس قائم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی
ادر محاسب کے وقت اپنے بچاؤ کے لیے جوابات سوچ رہی تھی۔ اس کی ای ڈرائنگ ردم
میں آگر چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھیں۔ پچھ جاسوی کا انداز تھا۔ وہ پچھ سجھنا چاہتی
تھیں۔ پھر پولیں "وہ کب آیا تھا؟"

"ابھی دس منٹ پہلے۔"

''اور سلمٰی مجھے اپنے بھائی کے پاس اکیلی چھوڑ کر چلی گئی؟'' ''زیادہ دور نہیں گئی ہیں۔ آتی ہی ہوں گی۔'' ''تو پچ نہیں بولے گی؟''

"ای! آپ خواہ تخواہ شبہ کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو اپنی بٹی پر بھردسہ نہیں ہے۔" "میں ماں ہوں۔ تجھے نو مسینے پیٹ میں رکھا ہے۔ تو میرے پیٹ سے پاؤل نکال کر

بد معاشی ہو رہی ہے۔ اکبر اپنی پوزیش کلئیر کرو ورنہ میں حمہیں زندہ نہیں جھوڑوں گا۔'' سلنی اپی طرف کا وروازہ جلدی سے کھول کر بھائی کے سامنے وصال بنتی ہوئی بولی-ارے رے کیا آپ کا واغ خراب ہوگیا ہے۔ گھر کی عزت باہر اچھال رہے ہیں۔ راتے مِن تماشا بننا جائتے ہیں۔ چلیں گاڑی میں بینھیں اور آرام سے باتیں کریں-" اكبر نے كما "جواد بھائى! كيا ہوگيا ہے۔ ہم بھى بوك مار كتے ہيں مكرجو بات آرام سے ہوعتی ہے اے آرام سے ہی کریں۔"

سلنی نے اپنے میاں کو بکڑ کر بھر کار میں بھایا بھر کھا "واہ کیا عقلندی دکھائی ہے۔ بن کے معاملے میں امھیل کر مرک پر آگئے۔ تمہیں تو الجینیر نہیں سلطان راہی بنا

وہ غصہ دکھاتے ہوئے بولا۔ ''بکواس نہ کرو۔ مجھے صاف صاف بتاؤ اصل بات کیا ہے؟''

"اصل بات میں ہے کہ میں ابھی پندرہ منٹ پہلے آپ کے گھر گیا تھا مجھے معلوم ہوا كه آپا نسيل بين تو اللے پاؤل لوث كيا- فيروزه تشويش ظا مركر ربى تقى كه بھالي ابھى تك منیں آئی ہیں اور وہ دوبسر کو ایا ہے بھی جھوٹ کمہ چکی ہے کہ بھالی بازار کئی ہیں۔"

سلنی نے کما "من لیا آپ نے وہ بے جاری ہم دونوں کو بزرگوں سے ڈانٹ کھانے ے بچا رہی ہے انہیں یہ نہیں بتا رہی ہے کہ ہم اے تنا چھوڑ کئے ہیں۔ میرا بھائی پندرہ

من پہلے گیا تھا۔ صبح سے تماری بن کے پاس نہیں تھا۔ میرے بھائی پر شک کرنے سے بمتر بے شرم سے ڈوب مریں۔ ابھی گھر جاکر صفائی پیش کرنے کا مسکلہ نہ ہو آ تو میں آپ

ے بات کرنا گوارا نہ کرتی۔ ابھی اس وفت اس گاڑی میں میکے چلی جاتی۔" وہ شرمندہ سا ہوا۔ نرم بڑ کر بولا۔ ''اکبر مجھ سے چھوٹا ہے۔ اسے غصہ دکھایا ہے تو

ناراض کیوں ہوتی ہو۔ میں اس کے کان پکڑ کر اس کی پٹائی بھی کرسکتا ہوں۔"

ا كبر نے دونوں ہاتھ جوڑ كر كها۔ "جواد بھائى! ميں آپ كا غلام ہوں آپ جوتيال بھى مار كيت بين- آپاك ساتھ اجھے موڈ ميں جائيں اور معامله كو نمٹائيں-"

اس نے پھر کار اشارٹ کی۔ ای نے گیٹ کھولا۔ پھر میہ کر اندر چلی سکیں کہ میرے کمرے میں آؤ میں تنائی میں کچھ کہنا جاہتی ہوں۔

سلنی نے کہا۔ "آپ کی امی سیاست دکھا رہی ہیں۔ کیا میری موجودگی میں آپ سے باتیں نہیں کر عمق تھیں' کیا پتا کیا الٹی سید تھی ٹی پڑھانے والی ہیں-''

. "میں کوئی نادان بچہ نہیں ہوں۔ وہ جو کہیں گی اس کا معقول جواب دوں گا۔"

"ایک بات یاد رکھیں۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہوجائے آب یہ اقرار نہ کریں کہ فیروزہ کو یماں تنما جموڑ گئے تھے۔ بس اس بات پر قائم رہیں کہ ہم تمام دن فیروزہ کے ساتھ آرہا تھا تو جواد بھائی کی ای آگئیں۔ انہوں نے غصے سے پوچھا سلمی کماں ہے؟ میں نے کما ابھی بازار گئی ہیں۔ بس یہ س کر مجھ پر غصہ دکھانے لگیں۔ فیروزہ کا ہاتھ پکڑ کر تھینجی ہوئی کو تھی کے اندر لے کئیں۔"

سلمی نے جواد سے کما۔ "یہ تمہاری ای میرے بھائی کو دیکھ کر مرجیس کیوں چبانے لگتی

وہ بولا۔ ''گھر چلو انہیں کچھ غلط فنمی ہوگئی ہے۔''

"اب آب گر جاکریہ نہیں بتاکیں گے کہ منگلا گئے تھے۔ میرے بھائی نے کہا ہے میں ا بھی بازار میں ہوں۔ اس کیے آپ بھی نہی کمیں گے ورنہ ای کی غلط فنمی اور بڑھ جائے

"میں ای سے کمہ دول گا کہ میں تمہیں زبردستی منگلا لے گیا تھا۔"

"پھر امی آپ کو بے غیرت کمیں گی کہ جوان لڑکی کو گھر میں تنما چھوڑ کر ہوی کے ساتھ تفریح کے لیے گئے تھے۔ آپ کیوں بات برهانا جائتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر ماں کو مطمئن کر دیں۔"

جواد نے یوچھا۔ ''لینی میہ کمنا ہوگا کہ میں ڈیوٹی بر نہیں گیا تھا۔ یہیں شہر میں تھا۔'' وہ بولی۔ "ہاں ہم سمیں منبع سے اپن کو تھی میں فیروزہ کے ساتھ تھے۔"

"ليكن ابا دوبر كو گر آتے بين اور جم گھر بين نميں تھے-"

ا كبرنے بے اختيار كها- "فيروزه نے ابا سے بھى يمي كما تھاكه آبا تھوڑى وركے ليے

سلنی نے کما "فیک بم کمہ دیں گے ایک بج دوپسر کو بازار گئے تھے اور دوسری بار اب بازارے آرہے ہیں۔ باتی تمام دن فیروزہ کے ساتھ رہے۔"

جواد نے کما "ای کی ناراضگی کا خیال نہ ہو آ تو میں استے پیچیدہ جھوب نہ بولا۔"

"رہنے بھی دیں۔ آپ ایسے سیح مومن بھی نہیں ہیں۔ جھوٹ اور رشوت کی کمائی سے بنگ بیکنس بڑھا رہے ہیں اور میرے سامنے ہی جھوٹے نہ ہونے کا وعویٰ کر رہے

اس طنز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے خاموثی سے کار اطارث کی۔ پھر آگے برماتے برحاتے رک گیا۔ اس نے چونک کر اکبر کو دیکھا۔ چر پوچھا۔ "ابھی تم نے کیا کما تھا فیروزہ نے دوپیر کو اہا جان سے بھی ہی بہانہ کیا تھا کہ ہم بازار گئے ہیں۔"

ا كبركو پہلے بى احساس موكيا تھاكم ايساكم كروه خود چور بن كيا ہے۔ جواد نے پوچھا-"اس كا مطلب ب اكبراكم تم دويسر بلكه صبح مارے جانے كے بعد سے فيروزه كے

وہ ایک جنگے سے کار کا دردازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا۔ "یہ میرے گھر میں کیا

"گرجتے وقت یہ بھی سوچ لیا محرو کہ گھر کی عزت باہر اچھال رہے ہو۔ ذرا ہولے ہو کر بولو۔ مبح بیوی کے ساتھ جاتے وقت تسارے ضمیر نے شہیں بمن کی یاد دلائی تھی؟" اے یاد آیا کہ اس نے سلمٰی ہے کہا تھا کہ فیروزہ گھر میں اکیل رہ جائے گی اور سلمٰی نے کہا تھا وہ شخی می بچی نہیں ہے بھرانچ گھر کی چار دیواری میں ہے کیا اے شیر اٹھا کر لہ جائے گا؟"

ع بات اور وہ قائل ہو کر اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ "ای مجھ سے غلطی ہوگئی مجھ فی ملطی ہوگئی مجھ فیروزہ کو تنا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔"

ہوں مے میرورو رسب میں ہدائش کے وقت سے جانق ہوں۔ تم بردل ہو مبھی غصہ آئے تو "بیٹے! میں تہیں پیدائش کے وقت سے جانق ہوں۔ تم بردل ہو مبھی غصہ آئے تو خوب گرجتے ہو مگر برنے کا وقت آئے تو بیمچے ہٹ جاتے ہو۔"

"ای آپ میری ا نبلٹ کر رہی ہیں-"

"جو ہو اے تعلیم کو- میں نے فیروزہ ہے سب کھ اگلوا لیا ہے- اس نے اعتراف کیا ہے کہ چود هری اکبر اماری عزت مٹی میں ملا گیا ہے-"

یں بروری اللہ کی مری الله کر اسے مارتے ہوئے کما "میں نے ای لیے جابی انی مٹھی میں ماں نے ایک چوری اللہ کو قل رکھی ہے۔ کہتے چودھری اکبر کو قل کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ وہ تجھ سے گڑا ہے۔ افسرے مارکھا کر آنے والا ملازم گھرکی عورت پر غصہ آباریا ہے۔"

ی روہ چھڑی کو ایک طرف چھنک کر بولیں۔ "جب تو تیرہ برس کا ہوا تو میں نے چھڑی کے مارنا چھوڑی کو ایک طرف بھینک کر بولیں۔ "جب تھ پر چھڑی اٹھائی ہے کہ آج بھی تو فلطیاں کرنے والا نادان بچہ ہے۔ کیا اتنی سے بات نہیں سمجھ سکنا کہ بمن کو گالیاں دینے یا مارنے سے سکنا کہ ممن کو گالیاں دینے یا مارنے سے سکنا کہ ممن ہوگا۔"

"تو پر کیا ہوگا؟ میں یہ بے عرتی کیے برداشت کرول گا؟" "عقل سے کام لوگ تو یہ بے عرتی نہیں رہے گا-"

"أب كمناكيا جابتي بير؟"

"فروزہ اس کے چیچے پاگل ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی بٹائی کی اسے نری سے سمجھایا لیکن وہ قسم کھاتی ہے کہ چودھری اکبر سے شادی نہ ہوئی تو اپنی جان دیدے گا-"
"کبواس کرتی ہے میں ایک منٹ میں اسے سیدھا کردوں گا-"
" در سری سے میں ایک منٹ میں اسے سیدھا کردوں گا-"

"وہ ہم سب کو سدھا کردے گی ہم اسے بجین سے دیکھتے سمجھتے آرہے ہیں۔ وہ بلاکی ضدی اور ارادے کی کجی ہے تم جر کردے تو دہ ٹوٹ جائے گی گر جھے گی نہیں۔"

وہ ماں کی طرف گیا- سلمی اپن نند کی خیریت معلوم کرنے گئی- ماں نے بیٹے کو کمرے میں بلانے کے بعد دروازے کو اندر سے مقفل کرکے چابی اپنی مٹھی میں رکھ لی- جواد نے بوچھا- "ای! یہ کیا؟ آپ مجھے قید کررہی ہیں؟"

نکالنے کی قشم کھا چکی ہے اور تیری جی حضوری سے وہ کامیاب بھی ہوگئی ہے۔" میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کمنا چاہتی ہیں لیکن آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے۔"

"اگرتم اور سلمی میری بنی کو تنا چھوڑ کرنہ جاتے اور آج اس کے..." وہ بات کاٹ کر بولا۔ "ہم اے چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ تمام دن اس کے ساتھ تھے۔"

دوكيا سي كمه رب مويمال تمام دن تحيي"

"جی ہاں- صرف دن کے ایک بج اور ابھی آدھ گھنٹہ پہلے ہم تھوڑی در کے لیے باہر گئے تھے۔"

"ال فیروزہ کمہ ربی تھی کہ تم دونوں نے اس کے ساتھ دوپیر کا کھانا کھایا تھا لیکن مجھے یقین نہیں آیا۔"

جب ہم تینوں کتے ہیں کہ کھانا کھایا تھا تو پھربے یقینی کیوں ہے؟"

"تم يه بتاكر يقين ولا دو كه آج هارك بال كون على دال اور كون سا سالن وكايا كيا

اس نے ایک دم سے لاجواب ہو کر مال کو دیکھا۔ وہ بولیں۔ "میرا بیٹا دوپسر کو کھایا شام کو بھول گیا۔ بہو بیگم بھی بیچاری بھول گئی ہوگے۔"

وہ محکست خوردہ انداز میں بستر پر بیٹھ گیا۔ سلمی نے خوب اچھی طرح تیار کرکے امتحان میں بھیجا تھا لیکن وہ پہلے ہی سوال میں فیل ہو کر بھانڈا پھوڑ چکا تھا کہ وہ دونوں فیروزہ کو تنہا چھوڑ کر گئے تھے۔

وہ بولیں۔ "بسرے تم خود ہی آج صبح سے شام تک کی بے حیا سازش کا فسانہ ساود"

"ای! آپ بے حیائی کا لفظ استعال نہ کریں۔ میں اتا بے غیرت نہیں ہوں۔"
"اتنے نہیں ہو تو کتنے ہو؟ کچھ زیادہ ہو؟ یا کچھ کم؟ مگر ہو۔ تمهاری ہوی نے کما جوان بمن کو سالے کے پاس چھوڑ کر چلو اور تم چلے گئے۔" دہ گرج کر بولا۔ "یہ جھوٹ ہے۔"

وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ ایسے وقت اس کا اوندھا دماغ بیوی کو خوش کرنے کی بات وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ "اکبر کو فون کرو۔ وہ آگر این کار لے جائے اور شادی کے سوچ رہا تھا۔ وہ فیروزہ اور اکبر کے رشتے پر راضی ہو کر بیوی کو بارہ لاکھ کی کار جیتنے کا موقع ملیلے میں تم سے باتیں بھی کرلے۔"

> ماں نے کما۔ "میں جو بنیادی بات سوچ رہی ہول وہ یہ ہے کہ تممارے ابا ول کے کرکے آجاؤں گی۔" مريض ہيں- يہ باتيں ان كے كانول تك نيس پيني چاہئيں- تم سلى سے كمو اس كے ميك والے اکبر کے لیے فیروزہ کا رشتہ مانکنے آئیں۔ ہم قبول کرلیں گے۔"

"لكن ابا جان وثے نے كو برا مانتے ہيں۔"

"میں بھی اے اچھا نہیں سمجھتی ہوں۔ کسی کے گھرے بٹی ذکر اپنی بٹی ان کے گھر دینے سے بوے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو شرمناک مسئلہ فیروزہ نے پیدا کردیا ہے اس کے بعد ہمیں آمکس بند کرے اس کا زکاح پر حا رہا ویا جا ہے۔"

"فیک ہے میں سلنی سے کہوں گا.اس کے میکے والے رشتہ مانگنے آئیں گے۔ آپ

وہ چالی سے لاک کھولتے ہوئے بولیں۔ "میں فیروزہ کے پاس جارہی ہوں تم بمن کو ایک انگلی بھی نہ رکھانا۔"

"مھیک ہے۔"

"نفرت ہے گالی بھی نہ دینا۔"

«نهیں دوں گا۔"

وہ اپنے بیر روم میں سللی کے پاس آیا۔ وہ اے دیکھتے ہی بولی۔ "میہ آپ کی امی کیا كرتى چررى بين؟ ميں ابھى فيروزه سے ملنے عنى تھی۔ پتا چلا برى بى دروازے كو لاك كركے بنی کو کمرے میں قید کرکے گئی ہیں۔"

"ای کو معلوم ہو آ کہ گھر کے چراغ سے آگ لگنے والی ہے تو وہ بہت پہلے فیروزہ کو تم ے بیا کر رتھتیں۔"

"اچھا تو جناب کی ای نے کچھ گھول کر بلا دیا ہے۔"

"ای کی باتوں سے ایک عقل آئی ہے کہ ہم اڑکی والے ہیں ہمیں صرف ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے لندا میں بات نہیں بوھاؤں گا۔ آج صبح تم نے کما تھا کہ فیروزہ کو اپنی بھالی بنانا جاہتی ہو۔"

"ہاں اب بھی نہی کہتی ہوں۔"

"تو پھر اکبرے کمہ دو- اپنے بزرگوں کو ہمارے بزرگوں کے پاس بھیج دے۔" وہ خوش ہو کر بولی۔ "کیا تج کمہ رہے ہیں؟"

"بال میں نے تماری خوثی کی فاطرای کو راضی کرلیا ہے تم کار جیت او-" وه گردن میں بانمیں ڈال کر بولی- "اوہ جواد! آپ سی مچ ایک فنائک شوہر ہیں-"

" ٹھیک ہے۔ وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ باہر جاؤں گی اور اس سے ساری باتیں

"اوکے۔ میں عسل کرنے جارہا ہوں۔"

وہ عسل خانے میں گیا۔ کوئی بون تھنے بعد اکبر آیا۔ سلنی اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ہولی۔ ''کمبی ڈرائیو کرو۔ کمبی باتیں ہیں۔ تم بڑے خوش نصیب ہو۔''

وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ "فون برتم نے کما کہ برهیا اپی بین کا رشتہ دینے کے ليے راضي ہے تو مجھے لفين نبيل آيا۔ كم بخت شام كو مجھے گھور كر ديكھ ربى تھى۔" وہ ہنتی ہوئی بول- "بھئ بنی دینا جاہتی تھی اس کیے گھور کر جائزہ لے رہی تھی-" ''ویے آیا! سنجدی سے سوینے کی بات ہے۔ شام کو حالات ہارے موافق نہیں تھے پر اجانک سازگار ہوگئے۔"

"فیروزہ بہت ہی خود سر اور ضدی لڑک ہے۔ میں نے جواد سے اگلوایا ہے وہ مال کے سامنے فقم کھا رہی تھی کہ چود هری اگبر سے شادی نہ ہوئی تو اپنی جان دیدے گی-'' ا كبرنے مسرات ہوئے ول ميں اعتراف كيا۔ واقعي فيروزہ جان دينے كى حد تك اسے جائت ہے۔ ای نے اپنی ضد سے کھر والول کے مزاج بدل دیے ہیں۔ اور فیصلہ اپنے یار کے حق میں کرایا ہے۔

وہ اس بات پر مسکرا رہا تھا لیکن زیادہ خوش نہیں ہو رہا تھا۔ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آسان کا تارا ہو اور اے توڑ کر لانے میں کامیانی ہو۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ بارا خور بی ٹوٹ کر اس کی گور میں آئے گا۔ جو اس کی طرف ماکل ہوتی تھی اے حاصل ہو جاتی تھی۔ آج تک کسی کے لیے جوئے شیر لانے کی فکر لاحق نہیں ہوئی قدرت نے اسے زبردست مقناطيس بنايا تھا۔

جب قدرت کی طرف سے کھے زیادہ ہی خوبروئی اور پر کشش شخصیت عطا ہوجاتی ہے تو وہ محص مغرور لازی ہو تا ہے۔ وہ فاتح کی شان سے آیا ہے۔ آئکھیں چار کرتا ہے۔ حواس ر بلہ بولنا ہے۔ شب خون مار یا ہے۔ فتح کرتا ہے۔ پھر اگلی فقوعات کے لیے آگے برھتا جلا جا آ ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنا فاتح کی شان نہیں ہو تی لیکن اس بار سچود حری اکبر بلٹ بلٹ کر فیروزہ کو دکھ رہا تھا۔ کیلی بار ایک ایس حسینہ سے دو جار ہوا تھا جو بھڑک کر بچھ جانے والی ہوس کی آگ ہی نہیں تھی ایک بھرپور شاعری بھی تھی۔ شاعری کی کتاب پہلے صفح سے آ خری صفح کک پڑھ ڈالو وہ ختم ہوجاتی ہے لیکن اس کے معنی و مفہوم ختم نہیں ہوتے ان کی شعریت بعد میں بھی دل کی مد میں ارتی رہتی ہے۔ ایک معنی خیز شعر کی سرگوشی بھی قرمت کے وقت گدگراتی ہے ای طرح فیروزہ مفتوح ہونے کے بعد بھی اس کے اندر شور

اس نے ملکی سے کما۔ ''میں اس سے پھر لمنا چاہتا ہوں۔'' ''فن المال ممکنہ 'نہوں مریوں بھی اس جسر کے بازا کا ہف میں میر ؟

"فی الحال سے ممکن نسیں ہے بوں بھی اب چھپ کر ملنا کیا ضروری ہے؟ کل ہی شادی پیغام بھیج دو-"

"آپا! جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں قبول کیا جارہا ہوں تو پھر پیغام بھیجنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آٹر نہیں دینا چاہیے کہ ان کی لڑکی ہارے لیے بہت اہم ہے بلکہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہئیں کہ میں ان کے لیے بے حد ضروری ہو یا رہوں۔"

"ہاں تمہارا یہ نظریہ درست ہے لڑکی والوں کو ترسا ترسا کر رشتہ قبول کرنا چاہیے لیکن اس میں میرا نقصان ہے؟"

"تمهارا کیا نقصان ہے؟"

ميا ربي تھي۔

"تم نے کما تھا شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی مجھے یہ کار دوگے۔ اب اس معاملہ میں در ہوگی تو میں اس سے محروم رہونے کی در ہونے کی شرط نہ رکھو۔ چسے ہی تمهاری نئی گاڑی آئے بجھے یہ گاڑی دے دو۔"

"نہیں آیا! جو بات طے ہوگئ ہے وہی رہے گی۔ ہاں تمهارے لیے یہ ہوسکتا ہے جب بھی کارکی ضرورت ہوا کرے دو چار روز کے لیے لے جایا کرو۔" "مجھے ہیشہ مانگنا اچھا نہیں لگتا۔"

"تم یہ کیوں نہیں سوچتیں کہ یہ گاڑی تمهاری ہے۔ میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت لے جاتی ہوئی ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت لے جاتی ہو' پھر میری کو تھی میں چھوڑ جاتی ہو۔ بسن بھائی سے ماگتی نہیں ہے۔ اپنا حق لیتی رہتی ہے اب اس موضوع کو ختم کرد میرے مطلب کی بات کرد۔" وہ مسکرا کر بولی۔ "تم اول نمبر کے مطلبی ہو بولو کیا چاہتے ہو؟"

"ابھی کمہ چکا ہوں' اپنی نند سے ملاقات کراؤ۔"

"تم تو ہھلی پر سرسوں جمانے کو کہتے ہو ابھی حالات بگرتے بگرتے بن رہے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے تم دونوں کی ملاقات والی بات کھل گئی ہے۔ بردی بی نے فیروزہ کو تالے چالی میں رکھا ہے ورنہ میں اس سے حقیقت معلوم کرلیتی۔"

"وہ بلبل کو کب تک قید میں رکھے گی کو شی کی چار دیواری میں آزاد چھوڑنا ہی ہوگا۔" "وہ کو شی کے اندر آزاد رہے گی تو تمہارا بھلا نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے ملنے آؤگے تو فیروزہ کو بردہ کرایا جائے گا۔"

"پردے میں سوچھید ہو تکتے ہیں- برسی آسانی سے یوں ملاقات ہو تکتی ہے۔ اس گھر کے کسی فرشتے کو خبر نہیں ہوگا۔" "کیاتم نے کوئی تدبیر سوچی ہے؟"

"بال- تمهارے بیْد روم کا دروازہ تجھیلی گلی میں کھتا ہے۔ میں رات کو تمهارے کمرے سے ہوکر فیروزہ کے کمرے میں پہنچ سکتا ہوں اور اتن ہی رازداری سے والیس آسکتا ہوں۔"

"ہوش میں تو ہو- کیوں مجھے پھنسانے والی تدبیر سوچتے ہو- تہیں پا نہیں ہے جواد کی نیند سوتے میں ذراس آہٹ پر آنکھ کھول دیتے ہیں۔"

"آپا! تم کی پند میں نہیں رہتی ہو۔ یہاں کی قسم کی خواب آور دواکیں مل جاتی ہیں۔ میں ابھی تہیں ایک شیش فرید کر دیتا ہوں۔ چو کلہ جواد بھائی کوئی نشہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے شیشی کی ایک ہی گولی انہیں آرام سے صبح تک سلائے رکھے گی۔"
"جھے سے استے برے برے کام کراتے ہو میں کیوں کروں؟ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ ایک گاڑی دیے کا وعدہ کرکے انظار میں لئکا رہے ہو۔"

"میں کمہ چکا ہوں گاڑی تمہاری ہے وعدہ کے مطابق تمہیں مل جائے گی۔ ابھی اس
کی بات نہ کرو۔ کل ملاقات کی خوشخبری ساؤ۔ میں تمہیں دس بزار کی شاپنگ کراؤں گا۔"
وصال یار کے لیے دس بزار یا زیورات کا سیٹ کوئی ابمیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک
رات میں مجرا کرنے والیوں کو اس سے زیادہ دے دیا کرتا تھا۔ البتہ بارہ لاکھ والی کار بہت
زیادہ قیتی تھی۔ رشوت کے حوالے سے سلمٰی کا نامعقول مطالبہ تھا۔ اس لیے وہ کار کے
معاطے میں اسے نال رہا تھا۔

فی الحال وہ شاپگ کی رشوت سے خوش ہوگئی۔ رات کو واپس آئی تو در ہو پھی تھی۔ گھر کے افراد کھالی کر اپنے بستروں پر چلے گئے تھے۔ اس رات فیروزہ سے اس کی ملاقات نمیں ہوئی۔ پتا چلا ای نے اسے اپنے پاس سلایا ہے۔

وہ اس حرکت سے جل بھن گئے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ساس کا بھروسا اس بر سے اٹھ گیا ہے۔ دہ ابنی بٹی کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دو سرے دن فیردزہ بھی لاؤنج میں بھی کئی میں مال کے ساتھ رہی لیکن ایک بار اپنی مال کی نظریں بچا کر بھائی کو مسکرا کر دیکھا اور اس انداز سے جنا دیا کہ وہ ایسے حالات میں بھی اپنی بھائی کی سمیلی ہے۔"

دن کے گیارہ بج مال عنس خانے میں گئی تو اس نے ملئی کو مال کے بیر روم کے قریب بلایا پھر بوچھا۔ "بھائی! میں کیا کروں؟ ای مجھے سائے کی طرح لیے بھر رہی ہیں۔"
"کب تک ایسے بھریں گی تم اس بات کی ضد کرد کہ ای کے کرے میں نیند نہیں آتی

"کل رات میں نے کی کہا۔ مجھی شلتی رہی مجھی کری پر جیٹھتی رہی ای نے کئی بار نیند سے آنکھیں کھول کر سمجھایا گالیاں بھی دیں کہ میں سو جاؤں لیکن میں کی جاتی رہی کہ وہاں نیند نہیں آرہی ہے۔" چونکہ ایک رات کی بات تھی چودھری عنایت حسین نے ماں کے لیے بیٹی کا لاؤ پیار مسمجھ کر وہ رات دو سرے کمرے میں گزاری۔ دو سری رات کوئی بہانہ نہیں ہوسکتا تھا اور وہ فاوند سے کمہ نہیں سکتی تھیں کہ آئندہ بیٹی کے کمرے میں رات گزارا کریں گی۔ اس بات پر فاوند ضرور بوچھتا کہ بیٹی کی پسریدار کیوں بن گئی ہو؟

اس سوال کے کئی شرمناک جواب ہوتے جے وہ شریف اور غیرت مند باپ برداشت نہ کر آ۔ ای لیے مال نے شکست کھاکر بٹی کو اس کے کمرے کی جابی دے دی تھی۔

وہ چابی لے کر کوریڈور میں آئی۔ سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا۔ پھر وہ دوسری ست مڑنے والی راہداری میں پہلا کرا اس کا تھا اور آخری کرا بھابی کا۔ وہ بھابی کے دروازے بر آکر اے کھول کر ایک چکی میں چابی کو جھلاتی ہوئی بولی۔ "بھابی! یہ رہی چابی۔ اب میں اپنے کرے میں رہا کروں گی۔"

سلمی نے قریب آکر بوچھا۔ "ای! اتن جلدی راضی کیے ہو گئیں؟"

"جیسے بھی ہو گئیں۔ آپ کھ روز مجھ سے دور رہیں اور شام تک میرے لیے والی ٹاک لے آئیں۔ میں سونے جارہی ہوں۔"

وہ لیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جانے گئی۔ راہداری کے موڑ پر اس کی ای کھڑی ہوئی تھیں۔ بٹی اور بو کو گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ بہونے بے پروائی سے اونہ کمہ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کرلیا۔ فیروزہ بھی اپنا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔

ان لمحات میں ال کے ول کی گرائیوں سے بدوعا نکلی میرے معبود! تو قادر مطلق ہے۔ میری کچی کو بہو کے شرسے بچا۔ ایسی بہو کو غارت کردے جو گھر کو آگ لگاتی ہے اگر تو اسے غارت نہ کرے سزا نہ وے تو عقل اور شرافت ہی دیدے۔

ماس نے بہو کے حق میں بددعا بھی کی اور دعا بھی مائلی لیکن جس طرح ایک چھت کے نیچے ساس اور بہو خوش نہیں رہتیں ای طرح بیک وقت دعا اور بددعا قبول نہیں ہوتی اگر دعا قبول ہو بہو کو عقل آئے تو ساس اور بہو ایک ساتھ بنسیں گی جبکہ ایک چھت کے نیچے ایسے معجزے نہیں ہوتے۔

شام کے وقت سلی نے ساس اور سسر کو کمرے میں باتیں کرتے ہوئے ویکھا۔ پھر تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی وہاں سے ایک چھوٹا پیک اٹھایا۔ پھر فیروزہ کے پاس آکر ہوئی۔

"اس پیک میں واکی ٹاکی ہے۔ میں جارہی ہوں۔ دروازہ اندر سے بند کرلو۔ میں ابھی اسے کرے سے بات کروں گی۔"

وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتن ہی تیزی سے بدایات دے کر چلی گئی۔ فیروزہ نے دردازے کو اندر سے بند کرلیا۔ پیک کھول کر داکی ٹاکی کو نکال کر دیکھا۔ ایک منٹ بعد ہی اثارہ موصول ہوا۔ اس نے ایریل کو باہر کھینج کر ایک بٹن کو دبایا بجراسے کان سے لگا کر کما

"شاباش تم بهت سمجھ دار ہو-" "مگریہ سلسلہ کب تک چلے گا- میں آپ سے بہت می باتیں کرنا چاہتی ہوں مجھے اکبر

"مگریہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ میں آپ سے بہت می باتیں کرنا چاہتی ہوں مجھے اکر سے بہت کچھ کہنا ہے۔"

"فكر نه كرو- كمى طرح پجر سے اپنے كرے ميں رہنا اور سونا شروع كرو اگر ہمارى ملاقات پر پابندى ہوگى تو ميں تم سے باتيں كرنے كى كوئى ووسرى صورت تكالول گى-" "كايا صورت ہوگى بھائى؟ فون ير اى كاپيرا رہے گا-"

"میں اکبر سے کہوں گی وہ تمہارے لیے وائی ٹاک لے آئے گا۔ تم اسے چھپا کر رکھوگ۔ اس کے ذریعے ہم رازداری سے باتیں..."

وہ بات بوری نہ کر سکی۔ عسل خانے سے مال نے بکارا۔ "فیروزہ! کمال ہو؟ اوھر آؤ۔ م

"آئی ای! "وہ فورا" ہی بھائی کو چھوڑ کر دوڑتی ہوئی عسل خانے کی طرف چلی گئے۔ وہ چکے چیلی رات ہاں کے کمرے میں جاگتی رہی تھی۔ اسے یہ خواہش جگاتی رہی تھی کہ جس کمرے میں اکبر کے ساتھ دن گزارا تھا' وہیں رات گزارے۔ اس خالی بستر پر اپنے پورے وجود کو بچھا کر محبوب کی یادوں سے ملاقات کرتی رہے۔ یار نہ رہے خیال یار تو سمامت رہے۔

مال نے عسل خانے سے نکل کر بیٹی کو دیکھا۔ وہ دیوار سے گلی کھڑی تھی اور اونگھ رہی تھی۔ رات بھرکی جاگی ہوئی تھی۔ الیمی ضدی تھی کہ دن کے وقت بھی مال کے کمرے میں نہیں سونا جاہتی تھی۔

وہ غصہ سے بولیں۔ پا نہیں کون می شیطانی گھڑی تھی جب یہ ضدی اولاد پیدا ہوئی تھی۔ رات سے کمہ ربی ہوں سوجا۔ تھوڑی دیر کے لیے مرجا۔ کم بخت مرتی بھی خمیں ہے۔"

"فكرية كرين اي! مين اي طرح جاگة جاگة مرجاؤل گ-"

انہوں نے الماری کھولتے ہوئے کما "میرے کرے میں میرے بستر پر تجھے کانے چھتے ہے۔" ں-"

وہ الماری کی درازے ایک عالی نکال کر فیروزہ کے منہ پر چھیکتی ہوئی بولیں۔ "جا اپنی میت اپنے کمرے میں لے جا گر خردار! بھالی کے پاس زیادہ گھے گی تو پھر عالی چھین لول گ۔ کتھے اپنے ہی کرے میں بند رکھول گ۔"

وہ فرش پر سے جابی اٹھا کر کمرے سے باہر آگئی۔ ماں کی ایک مجبوری تھی۔ بیٹی کو ہر رات اپنے کمرے میں سلا نہیں سکتی تھی۔ کیونکہ بیٹی کے ابا دہاں سویا کرتے تھے۔ اس رات انہوں نے خاوند سے کما تھا۔ "آپ ایک رات مہمان خانے میں سو جائیں۔ آج فیروزہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔" ک ربائی کے گی تو مرحائیں گے۔"

کہ منبی ہوتی۔ اس نے پوچھا "ابھی تم دہ مسرانے گئی۔ تمی کو یوں جیت کرکے خوشی نہیں ہوتی۔ اس نے پوچھا "ابھی تم سمہ رہے تھے میں جب بھی بلاؤل گی تم چلے آؤگے؟"

و نهیں بلاؤگ تب بھی آؤل گا تم میری چیز ہو میں جب جاہوں تہیں حاصل کر سکتا "

''اس دعوے میں کتنی ص<u>د</u>افت ہے؟''

"هیں آج رات تہارے کمرے میں آؤں گا-"

"میں خوشی سے مرحاؤں گی مگر بچوں کی طرح نہ بہلاؤیہ ناممکن ہے۔"

''میں ممکن بناووں گا میری جان-''

"" منبوط لہے میں بول رہے ہو پلیز بتاؤ کیے آسکتے ہو؟"

"ایے کہ تمارے بھائی جان گری نیند میں ہوں گے۔ میری آیا کچھلا دردازہ کھول "- میری آیا کچھلا دردازہ کھول دیں گی۔ ان کے کمرے سے تمارے کمرے کا دروازہ تقریبا" آٹھ فٹ کے فاصلے پر ہے۔ "
در نہیں اکبر! ایسے نہ آنا۔ بھائی جان کچی نیند سوتے ہیں ہلکی می آبٹ سے اٹھ جاتے ا

بي-"

یں ۔ ''تم اپنے بھائی کے متعلق یہ بھی جانتی ہوگ کہ وہ کھانے کے بعد جائے پیتے ہیں۔ آیا اس جائے میں نیند کی دوا ملاوس گا۔''

وہ سوچ میں پڑگی دل اس سے ملنے کے لیے پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا ادر کمزدر پڑنے والا ضمیر کمہ رہا تھا بھائی کے ساتھ ایبا نہیں ہونا چاہیے۔

وه حش و بنج میں تھی اگبر نے پوچھا "بیلو خاموش کیوں ہو گئیں؟"

وہ کمزور سے کہتے میں بولی "یہ انچھی بات نہیں ہے میرے بھائی کو بے ہوش رکھا جائے گا۔ یہ س کر ہی دل خراب ہو رہا ہے۔"

"جے کو لوریاں ساکر اور بے خوابی کے مریض کو دوائیں کھلا کر سلانا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہم انہیں بے ہوش نہیں کر رہے ہیں۔ تہمارے بھائی جان میرے بہنوئی ہیں میرے لیے بھی اتنے ہی محرم ہیں۔ دہ ڈیوٹی سے تھک کر آتے ہیں انہیں مج تک ممری نیند سلانا آلے بھی ایک ذیف سے ان نہیں مج تک ممری نیند سلانا آلے کہ اس نہیں گا تا کہ ذیف سے ان نہیں میں گا تا کہ ذیف سے ان نہیں میں گا تا کہ ذیف سے ان نہیں کا دیک ذیف سے ان نہیں کا دیک دیا ہے۔ ان نہیں کو ان نہیں کا دیک دیا ہے۔ ان نہیں میں گا تا کہ دیا ہے۔ ان نہیں کا دیک دیا ہے۔ ان نہیں کا دیا ہے۔ ان نہیں کا دیا ہے۔ ان نہیں کی دیا ہے۔ ان نہ

آپا کا فرض ہے۔ اگر تم اے دشنی سمجھتی ہو تو کوئی بات نہیں میں ملنے نہیں آؤں گا۔" وہ دھڑکتے ہوئے دل سے بولی "تم آنے کی بات کھ چکے ہو۔ نہیں آؤگے تو رات

نمیں گزرے گی لیکن ڈر لگ رہا ہے۔"

"کیما ڈر؟"

"ای میرے سلطے میں بہت پریشان اور مخاط ہیں۔ وہ میری لاعلی میں گرانی کر رہی ہول گی اگر رات کے وقت تم ان کی نظروں میں آؤ کے تو پھر کیا ہوگا؟"

"خواه مخواه اندیشون میں مبتلا ہو رہی ہو۔ تمهاری امی رات بھر پیرا نہیں دیں گ-"

" جيلو ميں بول رہی ہوں۔" ميل سر سر سرتور سر سرتا سر سرمان حرور سرتا سرمان حرور سرتا ہوں سرمان سرمان سرمان سرمان سرمان سرمان سرمان سرمان

سلمی کی آواز آئی "اور میں ہوں تماری سیلی- موجد حفرات کا جس قدر شکریہ اوا کیا جائے کم ہے۔ انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کرکے عشق کو آسان بنادیا ہے۔ ہارے برزگ لاکھ بسرے بھاتے رہیں۔ مجوب سے کھل کر عفتگو ہوتی رہے گی۔"

"میری پیاری بھالی! کیا آگرے بھی "نفتگو ہو سکتی ہے؟"

"باں اس کے پاس بھی ایک واکی ٹاکی ہے۔ دہ اس وقت اماری کو تھی کے پیچے احاطے کے باہر ہے۔ گھڑی و کیھو چار بج رہے ہیں۔ ٹھیک وس منٹ بعد دہ تم سے رابطہ کرے گا۔"
"میں آپ سے کب رابطہ کروں؟"

"تم مبھی مخاطب نہ کرنا۔ تہمارے بھائی جان کو معلوم ہوجائے گا کہ ہم ددنوں کے باس یہ خفیہ ذریعہ ہے۔ میں خود ہی موقع و کھ کر تم سے بات کروں گے۔ اچھا خدا حافظ۔"
اس نے رابطہ ختم کردیا۔ فیروزہ نے واکی ٹاکی کو آف کیا چراسے ددنوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے چرے کے سامنے لاکر یوں دیکھنے گی جیسے چودھری اکبر کو دیکھ رہی ہو۔ وہ دل و دماغ کو تنخیر کرنے والا ابھی اپنی آواز کا جادو جگانے والا تھا۔ وس منٹ میں ابھی تین ہی

منٹ گزرے تھے باقی سات منٹ پہاڑ لگ رہے تھے۔ وہ ول ہی ول میں دعا مانگ رہی تھی کہ جب تک اس سے سلسلہ کلام جاری رہے ای

پر غفلت طاری رہے انہیں بیٹی کا خیال نہ آئے ادر دروازے پر کوئی دستک نہ دے۔ دعا مانگتے مانگتے دس منٹ گزر گئے وہ بے چینی سے گھڑی کو اور بھی واک ٹاک کو دیکھنے گلی۔ اس پر محبوب کا چرہ جھک رہا تھا گر وہ خاموش تھا وہ اسے چوم کر بولی "اے جپ کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کچھ تو بولو بیار گونگا نہیں ہو تا۔"

اس نے جیسے من لیا اشارہ موصول ہونے لگا اس نے پھر اریل کو باہر کھینچا بٹن کو دبا دیا۔ پھراسے کان سے لگا کر بولی "مہلو میں ہوں۔"

اس کی آواز کان کے رائے ول میں گونجنے گلی "جان من! اُدھرتم ہو اِدھر میں ہوں چھ میں ہوں چھ میں ہوں چھ میں ایک دوسرے کو دکھ نہیں سکتے ہی کیا کم ہے کہ تساری آواز میں رہا ہوں اور اپنی سنا رہا ہوں۔"

وہ زرا چپ ہوا اس نے کما "بولتے رہو پتا نہیں چاتا تم بولتے ہو یا منتر پڑھتے ہو میرے دماغ پر میری دنیا پر ایسی دھند چھا جاتی ہے کہ نہ کوئی دوسرا دکھائی دیتا ہے نہ سائی دیتا ہے۔"

"میں دکھائی بھی دینا چاہتا ہوں۔ اتنے سخت پسرے کے باوجود تم جب بھی مجھے بلاؤگ میں تمہاری ریشی بانبوں کے پیندے میں چلا آؤل گا۔"

"احچها تو میں بھندا ہوں؟"

" جانی! تیرے پیندے میں علین بھی ہے رسمین بھی۔ ایس بی اسری میں کہا جا آ

جهاً عنے کا موقع مل جائے؟<sup>"</sup>

سینی بر اتن بھی بے اعمادی اچھی نہیں ہوتی۔ برداشت سے بردھ کر زیادتی ہو تو اولاد سمتاخ ہو جاتی ہے۔"

"بے حیا بننے کے بعد گتاخ بننے کے لیے اور کیا رہ جاتا ہے؟ کی بناؤ وہ کھڑی کے باس آیا تھا اور میرے آتے ہی تم نے اسے بھا دیا؟"

"آپ تو استے لیون سے کمہ رہی ہیں جسے میری عمر میں میں کھیل کھیلتی رہی ہیں-" ان نے ایک زور کا طمانچہ مارا "ذکیل سمینی! ماں پر اس بوصابے میں کیچر امچھال رہی

'' وکی شریف زادی مال کو گالی نمیں دیتی میں نے صرف گنتاخی کا نمونہ پیش کیا ہے۔'' '' لیعنی دھمکی دے رہی ہے کہ اس سے زیادہ گنتا نج اور بے شرم ہوجائے گی؟'' ''میں کمہ چکی ہوں۔ زیادتی اولاد کی برداشت سے بڑھ کر نمیں ہوئی چاہیے۔'' وہ غصے سے پاؤل پنجتی ہوئی جانے لگیں۔ پھر دروازے پر رک کر سوچنے کئیں ابھی بیٹی کو تھیٹر مارتے وقت کمرے میں کچھ دیکھا تھا اور اسے نظر انداز کردیا تھا۔

وہ کیٹ کر کمرے کی ایک ایک چزکو غور سے دیکھنے لگیں۔ پھران کی نظریں الماری پر خمر کئیں اس کے دونوں پٹ بند تھے لیکن اندر رکھے ہوئے ایک کپڑے کا پچھ حصہ باہر جھائک رہا تھا۔ عجلت میں الماری بند کرتے وقت اکثر اپیا ہی ہوتا ہے کپڑے کا پچھ حصہ باہر کی طرف پھنسا رہ جاتا ہے۔

ماں کے ساتھ بیٹی کی نظریں بھی الماری پر گئیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی وہاں گئ اس کا ایک پٹ کھول کر گیڑے کو اندر ٹھونسا۔ پھر بردی دلیری سے دونوں بٹ کھول کر مال سے کما ''وہاں سے کیا دکھے رہی ہیں یمال آکر شبہ دور کرلیں۔ ہوسکتا ہے مجھے ایک اور طمانچہ

مارنے کا بہانہ مل جائے۔" سامنے پوری الماری بے گناہی کا چیلنج بن کر کھلی ہوئی تھی' وہ الماری کمہ رہی تھی ۔ "شانچ کو آنچ نہیں۔ میرے اندر کچھ نہیں۔"

نابی کو ابی یں۔ یرک مرر بال کی اس اس کے کر کما "تونے مجھے نہیں میں نے مجھے پدا کیا ہے اور اس نے مکتب پدا کیا ہے اور برے کمال کی بیٹی کو پیدا کیا ہے۔ الماری بند کرلے۔"

رے ماں کا بین و پید یہ جب ماری بات ہے۔ داہداری کے فرش پر آہت آہت چاتی وہ پلٹ کر دردازہ کھولتی ہوئی باہر چلی آئیں۔ راہداری کے فرش پر آہت آہت چاتی ہوئی سوچنے لگیں "الماری میں ضروری کچھ تھا۔ اس کی گھرائی ہوئی دلیری بتا رہی تھی کہ وہ عادی چوردل کی طرح و ھیٹ بن گئی ہے۔ میں تلاشی لے کرکیا کرتی؟ اس نے اکبر کا کوئی خط چھپایا ہوگایا کوئی تحفہ۔ میں اس سے خطوط ادر تحفے چھین کر اسے گمرائی سے بچا نہیں مکول گی۔ مار بیٹ سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔"

وہ بھو اور بیٹے کے کمرے کے سامنے آکر رک گئیں۔ چر وروازے پر وستک دی-

"اگر الیا ہوگیا تو کیا ہوگا؟ کی طرح مجھے حوصلہ دو-"
"اگر دیکھ لیا جاؤں گا تو صاف صاف کمہ دول گا کہ تم سے شادی کر رہا ہوں مرد کا پچہ ہوں کل ہی برات لے کر آجاؤں گا-"

"تم واقعی مردوں والی باتیں کرتے ہو۔ میں تو تمهاری ایک ایک بات پر قربان ہونے لگتی ہوں۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ بتاؤ کب آؤگے؟"

"میں وی اور گیارہ بجے کے درمیان تم سے رابطہ کرکے بتاؤل گا-"

سین میں کو میں بیاں بہت سیاری ہے۔ "ہائے کب شام وصلے گی کب رات آئے گی۔ انظار کرو تو وقت رک جا آ ہے۔ کیا ابیا نہیں ہوسکتا کہ ابھی ای لیجے سے ساری ونیا سوجائے۔"

وہ ہنتے ہوئے بولا "ای طرح خیالوں میں رت جگا مناتی رہو انظار کی گھڑیاں آسانی سے گزر جائیں گا۔ اب میں جارہا ہول تمہاری کو تھی کے پیچنے زیادہ دیر رہنا مناسب نہیں ہے۔ وس بچے کے بعد ملاقات ہوگ۔"

"جی تو نہیں چاہتا کہ تہیں جانے دوں مگر مجبوری ہے-"

"فيروزه ميس نے اپنے واكى تاكى پر مونث ركھ ديے ہيں-"

فیروزہ کے بدن میں حرارت می دوڑ گئی۔ اس نے بھی اپنے لبوں کو اپنے واک ٹاکی پر رکھا اور آئھیں بند کرلیں۔ پھر تشنہ لبی دریا دریا پہنچ کر تھم گئے۔ واکی ٹاکی بچھ گیا تھا۔

وہ تھوڑی دیر تک اے ہاتھوں میں لیے بیٹی رہی۔ پھر وستک س کر چونک گئ۔ جلدی سے اٹھ کر الماری کھولی۔ واکی ٹاک کو کپڑے میں لییٹ کر چھپانے گئی وروازے پر پھر وستک ہوئی وہ بولی آ رہی ہوں۔ بس ایک منٹ۔"

جلدی جلدی میں وہ کیڑا نیجے گر بڑا جس میں واکی ٹاکی تھا۔ اس نے گھبرا کر بند دروازے کودیکھا۔ پھر دستک سائی دی۔ وہ فرش پر جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے اور پھر سے کیڑے میں لیلیٹے ہوئے بولی "آرہی ہوں ذرا تو صبر کریں۔"

اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کپڑے کو الماری کے اندر رکھا اس کے پٹ بند کیے بھر تیزی سے چلتی ہوئی دردازے کی طرف آئی اس بار ماں کی آواز آئی "تیرا ایک منٹ کب بورا ہوگا ادر یہ دروازہ کب کھلے گا؟"

وہ دروازہ کھول کر بولی ''توبہ ہے ای! آپ تو دروازے پر دھاکے کر رہی ہیں۔ کیا میں کھڑکی توڑ کر بھاگ رہی تھی؟''

ماں نے کھڑی کی طرف دیکھا۔ تیزی سے چلتی ہوئی دہاں آئی دہ کھلی ہوئی تھی۔ اس کی چوکھٹ میں لوہے کی جالی گلی تھی۔ کوئی کو تھی کے پیچھے سے آجا نہیں سکتا تھا۔ لیکن کھڑکی کے پاس آکر باتیں کرسکتا تھا۔ باہر شام کا اندھیرا چھا رہا تھا اور پیچھلے جھے میں کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔

ماں نے کھڑی سے بلٹ کر بوچھا "بول تو دروازہ کھولنے میں اس لئے دیر کی کہ اے

چا نہیں سب سے پہلا دروازہ کب بنا تھا اور کمال بنا تھا؟ ایک خیال ہے کہ رونے کے لیے پہلا وروازہ جنم کا بنایا گیا تھا۔

عقل کمتی ہے آدم اور حوا کے ورمیان سب سے پہلا شرم کا وروازہ بنایا گیا۔ جب کک وروازہ بند رہا وونوں ہنتے بولتے اور مسرتوں سے مالا مال ہوتے رہے وروازہ کھلتے ہی رف کا مقام آیا۔ اس سے پہلے حیات آدم میں آنسو نہیں تھے۔

ازل ہے موجودہ لیجے تک کی رشحے نے اسے آنسو نہیں بمائے جتنے ایک ماں اپنی بیٹی کے دروازے پر بماتی ہے انہوں نے دروازے سے لیٹ کر دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے کما "میری ناوان بیٹی! کیا میں اپنا سر پھوڑلوں؟ تم لڑکیوں کی سمجھ میں اتن کی بات کیوں نہیں آتی کہ نکاح ہے پہلے مرد کے ہاتھ لگنے والی لوث کا مال بن جاتی ہے۔ باسی کھانے کو پھر سے پکاؤ تب بھی وہ تازہ نہیں ہوتا۔ توڑا ہوا پھول کنواری شاخ پر دوبارہ نہیں لگتا اتن کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں سمجھانے والی زبان کمال سے لاؤل میں کیا کروں؟

یں یو دورازے کو گھونے مار رہی تھیں اور عد هال می ہوکر فرش پر بیٹھی جارہی تھیں۔
اس وقت جواد گھر میں واخل ہوا۔ مال کی ماتی آواز من کر دوڑ ما ہوا راہداری میں آیا۔ پھر
فرش پر جمک کر مال کو دونول ہاتھوں سے تھام کر بولا "امی! کیا ہوگیا ہے؟ آپ فیروزہ کے
دروازے پر کیوں رو رہی ہیں؟"

مللی نے قریب آگر کما "یہ پاگل ہو رہی ہیں۔ کہتی ہیں ہارے گروالے آج ہی رشتہ مائٹے آجائیں۔ میں نے سمجھایا کہ ذرا صبر کریں۔ ابا زمینوں پر گئے ہوئے ہیں۔ والیس آتے ہی رشتہ طے ہوجائے گا گریہ ایک طرف ہو کو کوس رہی ہیں دو سری طرف بیٹی کو گالیاں دیے کے اس بے چاری کے وروازے پر بیٹے گئ ہیں۔"

جواد نے ناگواری سے کما "ای! یہ کیا حرکتیں ہیں؟ کیا اس طرح بدنای باہر نہیں جائے

"
وہ فرش پر سے اٹھتے ہوئے عاجزی سے بولیں "بیٹے! میں اپنے دودھ کی قتم دیتی ہول

دروازہ جلد ہی کھل گیا۔ سلمی نے ساس کو دکھ کر کہا "ای آپ؟ آئیں اندر آجائیں۔" وہ بڑے کرب سے بولیں "نہیں بٹی! میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ اندر نہیں آؤل گ۔ پیس بتادو تہارے بزرگ فیروزہ کا رشتہ مانگئے کب آئیں گے؟" وہ مسکرا کر بولی "ایی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا بٹی کمیں بھاگی جارہی ہے؟"

"جن گھرے تمذیب اور شرافت بھاگ جائے وہاں سے پھر بھاگنے کے لیے بزرگوں کی زندگی رہ جاتی ہے۔ اس گھر میں ہم وو بوڑھے مرنے والے ہیں۔"
"جھے من کر افسوس ہو رہا ہے میں وو بوڑھوں کے حق میں وعاکروں گ۔"

" بجھے من کر افسوس ہو رہا ہے میں دو بو رهوں کے حق میں دعا کروں گ۔" "دوا کردو۔ یمی بہت ہے تمہارا برا احسان ہوگا۔"

"میں نے اکبر سے کما تھا کہ وہ ہمارے بزرگوں کو رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دے۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے فون پر بتایا ہے کہ ہمارے ابا زمینوں پر گئے ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں ہماری زمینیں میلوں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کام بھی اتنا ہی پھیلا ہوا ہے۔ وہ جب جاتے ہیں تو کئی ممینوں میں واپس آتے ہیں۔"

انہوں نے مایوس ہوکر بہو کو دیکھا کچھ سوچا پھر کما "تمہاری ای کسی بزرگ کے ساتھ کتے ہد "

الحلق بين-'

"مِں آپ کا یہ مثورہ اپنے میکے پہنچا دول گی لیکن ہمارے خاندان میں زمین یا لؤکی خریدتے وقت اباکی مرضی اور منظوری ضروری ہوتی ہے۔"

"زبان کو نگا دو سلی! ہم شریف لوگ ہیں بٹیاں بیجے نہیں بیاہتے ہیں۔ ای لیے متہیں بھی خریدا نہیں ہے تم عزت سے یمال بیاہ کر لائی گئی ہو۔"

"میری عزت تھی اس کیے عزت سے بیاہ کر آئی جس کی عزت نہ رہی ہو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟"

ان کے دل پر گھونما مالگا وہ دونوں ہاتھ سینے پر ترکھ کر ذرا جھک گئیں۔ سرکو جھکا لیا چھر ڈگھاتے ہوئے قدموں سے واپس ہونے لگیں۔ دل رو رہا تھا پاؤں من من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ بٹی کے کرے کے ماضے سے گزرتے ہوئے رک گئیں اس وروازے کو دیکھا چھراچاتک ہی آگے بڑھ کر اس وروازے سے لیٹ کر رونے لگیں۔

"ای! اس وفت ہو بھی آپ کی ہاتیں نے گا آپ کو ناریل نہیں کے گا۔" انہوں نے بڑے وکھ سے بیٹے کو ویکھا وہ حقیقتاً" ہو کو طلاق ولانا نہیں جاہتی تھیں۔ بیٹے کو بمن کی لٹی ہوئی عزت کا احساس ولانا چاہتی تھیں مجھن طلاق کی دھمکی وے کر بیٹی کو اس کا جائز حق ولانا چاہتی تھیں۔

انہوں نے شکست کھا کر مرکو جھا لیا۔ وہاں سے جانے لگیں۔ جواو نے آواز دی المانی فیروزہ کی ذمے داری مجھ پر ہے' آپ پریٹان ہونا چھوڑ دیں اور ایک خوشخبری سنیں۔" ماں رک گئی۔ بیٹے نے کما "ملیٰ ماں بننے والی ہے اور آپ دادی۔"

وہ بولیں "خداتم سب کو شادہ آباد رکھے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک پھانس اسکی ہے وہ نکل جائے تو ہم جشن منائیں گے۔"

وہ سر جھکا کر آستہ آستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آکر ایک صوفے میں گرنے کے انداز میں دھنس گئی۔ بوک کی طرح انداز میں دھننے کا گمان ہو رہا تھا۔ اکبر ایک جو ک کی طرح فیروزہ کے وجود سے چٹ گیا تھا۔ اس جو تک کو ہر طرح سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ فیروزہ کے بدن کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔

یہ آزمودہ نخہ ہے کہ جونک بدن کو نہ چھوڑ رہی ہو تو ایک چکی نمک اس پر ڈال دیا جائے وہ فورا" بدن کو چھوڑ کر مرحاتی ہے اسے مارنے اور الگ کرنے کا دو سرا طریقہ نقصان دہ ہوتا ہے اسے جرا " کھینچ کر الگ کرو تو وہ جسم کے اس جھے کی کھال نوچتی ہوئی علیحدہ ہوتی ہے اور وہاں زخم چھوڑ جاتی ہے۔

ماں نے ہم ممکن کوشش کرئی اور ہر کوشش کے نتیجے میں بیٹی پہلے سے زیادہ زخمی دکھائی دی۔ جونک نے چیٹنے کے عمل کو اور زیادہ تشویشناک بنا دیا۔ مال کو وہ چنکی بحر نمک نمیں مل رہا تھا جس سے نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے اور بے حیائی کا داغ بھی مث جاتا۔ رات کے آٹھ بجے چودھری عنایت حسین شو روم سے واپس آئے بیٹم کا منہ دکھ کر بولے 'کیا بات ہے؟ ہوسے بھر جھڑا ہوگیا؟''

"شیں ابی تقدر سے جھڑا کر رہی ہوں۔"

"نیک بخت! بمو بینے کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جننی سانسیں رہ گئ ہیں انہیں کی طرح پوری کراو۔ ہمیں اپنی دنیا کو اولاد کے حوالے کرکے جانا ہو تا ہے۔"

"آب منه باتھ وهو كر لباس بدليس- ميس كھانا مرم كر ربى مول-"

وہ چلی گئے۔ تھوڑی ویر بعد وہ کھانے کی میزیر آئے پھر انہوں نے کھانا شروع کرتے ہوئے کمانا شروع کرتے ہوئے کا "آج چود حری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔"

بیم نے پوچھا "کون چود هری صاحب؟" "یمی اینے سرهی سلمی کے ابا-"

یں مپ مر ن س بی ہے: جگم نے چونک کر کما "لیکن سلمی تو کمہ رہی تھی کہ اس کے ابا زمینوں بر گئے ہیں-" مال کی بات پر بھروسا کر تھوڑی ویر پہلے تیری یوی نے تیری بمن کے لیے کما ہے کہ اس کی عزت نمیں رہی ہے اس کے دمین کو زمین کی طرح بکنے اور خریدنے والی اوری کہتی ہے۔"

فیروزہ نے دروازہ کھول کر کما "ای! میں اپنے کرے میں تھی میں نے تو بھابی کو ایبا کتے نہیں سا۔"

ماں نے کما ''تو محمرے میں تھی۔ یہ بہت چالاک ہے و هیمی آواز میں تھے پر اور ہم پر کچرو اچھال رہی تھی۔''

جواد نے کما "امی! آپ کو پتا ہے سلمٰی ہماری فیروزہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کا بس چلے تو ابھی بھائی سے نکاح پڑھوا کر اسے بھائی بنالے میری سمجھ میں نہیں آتا آپ روایتی ساس کیوں بن رہی ہیں؟"

"ارے نالائق! میں ساس اس وقت کملاؤں گی جب تو مجھے ماں سمجھے گا۔ تو نے میرا کیا مان رکھا ہے۔ تجھے میں ذرا می بھی غیرت ہے تو جلد سے جلد بمن کی غلطی پر پردہ ڈال ابھی اکبر سے بول کہ قاضی کو لائے اور نکاح پڑھالے۔ گناہ کو آگے نہ بڑھائے۔ " "آپ کیسی باقیں کرتی ہیں جب اس کے ابا زمینوں پر گئے ہوئے ہیں تو..."

وہ بات کاٹ کر گرجتے ہوئے بولیں "جنم میں گئیں زمینیں۔ تو چاہے تو ابھی اس کے باپ کو زمینوں سے والیں لاسکتا ہے۔"
"میں کیے بلا سکتا ہوں؟"

یں یے بلا سما ہوں؟'' ''اس کے باپ کے پاس موبائل فون ہے تو فون پر کسہ سکتا ہے کہ اکبر نے تیری بمن

ے زیادتی کی ہے المذا کل شام سے پہلے دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے۔"
"کمیا وہ میری بات مان کر ان کا نکاح پڑھوانے آجائیں مے؟"

"اگر وہ آنے سے انکار کریں تو و حملی دینا کہ بمن عزت سے بنہ بیابی گئی تو اکبر کی بمن کو طلاق دے دے گا۔"

سلنی نے چیخ کر کما "اب آئی ہے دل کی بات زبان پر ساری دشمنی تو مجھ ہے ہے۔ تساری ماں مجھ سے چیچھا چھڑاتا چاہتی ہے۔ چھڑالو پیچھا ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کروہ گریاہ رکھو۔ میں اس گھرسے جاکر بھی فیروزہ کو اپنی بھائی بناؤں گی کیونکہ میں اسے نزر نہیں سمجھتی یہ میری جان سے زیادہ بیاری سمیلی ہے۔"

فیروزہ اس جذبہ سے بھر گئی کہ مللی اپنا گھر اجا ڈکر بھی اسے اکبر کی شریک حیات بنانا چاہتی ہے۔ یمی پیاری سیلی ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بڑے جذب سے سللی کو گلے لگا کر رونے گئی اور کہنے گئی "میں اپنی بھالی پر آنج نہیں آنے دوں گی۔ امی اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ آپ گھر بیانے والی باتیں کر رہی ہیں۔ یا گھر اجا ڈنے پر تلی ہوئی ہیں۔" ماں نے جواو سے کما "یہ کہتی ہے میں ہوش میں نہیں ہوں تیراکیا خیال ہے؟" دروازے سے لگ کر پھر کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ گھری خاموثی تھی۔ پوری کوشی میں سنانا چھایا ہوا تھا۔ وہ تقریبا" پندرہ منٹ تک اس طرح کوئی آواز یا آہٹ سننے کی توقع کرتی رہیں۔ پھر مطمئن ہو کر وہاں سے ہٹ گئیں۔ اپنے کرے میں واپس آگئیں۔

ودھری عنایت حین محری نیند میں تھے۔ اب بیٹم کو بھی مو جانا جاہیے تھا گر عجیب سی بے چینی تھی۔ اب بیٹم کو بھی مو جانا جاہیے تھا گر عجیب سی بے چینی تھی۔ نیند نہیں آرہی تھی۔ بیٹی کے دردازے سے مطمئن ہو کر آئی تھیں لیکن دہاں کی خاموثی پر اسرار لگ رہی تھی۔ بری تیز بارش ہو رہی تھی،ایے میں سوچا نہیں جاسکا تھا کہ باہر سے کوئی آئے گایا اندر سے کوئی باہر جائے گا لیکن نہ سوچو تب بھی شبہ ہوتا ہے بعض او قات بری داردا تیں بھری برسات میں ہوا کرتی ہیں۔

وہ اپنے کرے میں سکون سے نہ بیٹھ سکیں چر آہنتگی سے کمرہ کھول کر راہداری میں آہنتگی سے کمرہ کھول کر راہداری میں آگئیں۔ وہاں سے چلتی ہوئی دوسری راہداری میں پنچیں۔ وہ بادل گرج رہے تھے اور خوب برس رہے تھے زمین جل تھل ہو رہی ہوگی اندر پانی نہیں تھا۔ وہ نگلے پاؤں فرش پر چل رہی تھیں بھرچونک کر رک گئیں۔

پل رہی کی پر پوعک روک ہیں۔
فیروزہ کے دروازے کے سامنے فرش تھوڑا گیلا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آئی
تھیں تو وہ فرش گیلا نہیں تھا۔ بالکل خنگ تھا۔ دہاں کی نیم تاریکی میں کچھے اچھی طرح
قدموں کے نشانات نظر نہیں آگئے سے لیکن یہ طے تھا کہ کوئی باہر سے بھیگ کر آیا ہے۔
وہ دب قدموں جلتی ہوئی بہو کے دروازے تک گئیں فرش اس دروازے تک نم تھا۔
یہ یقینی اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بہو کے دروازے سے نکل کر بیٹی کے دروازے میں غروب

آگرچہ بوڑھی ماں کو وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا گرب چاری نے مارے شرم کے دونوں ہاتھوں سے مند چھپا لیا۔ ان لمحات میں ڈوب مرنے کی شدید خواہش ہو رہی تھی، گر عقل کمد رہی تھی مرنے سے بیٹی کو اور آزادی سے نوچا کھسوٹا جائے گا۔ زندہ رہنا اور ایسا کھھ کر گرزنا چاہیے کہ یہ جے کہ کہ حیائی کا کھیل بھشہ کے لیے ختم ہو جائے۔

وہ بٹی کے دروازے پر آئیں۔ وہاں کان لگا کر پچھ سننے اور کسی کی موجودگی کی تصدیق کرتے شرم آربی تھی۔ اول تو گناہ گار خاموثی اختیار کیے رہتے ہیں پھریہ کہ کوئی شرمناک آواز سائی دی تو وہ کھڑے کھڑے مرجائیں گی۔

وہ تیزی سے چلی ہوئی اپنے کرے میں آگئیں۔ ان کے اندر شرافت اور حیا جی چیخ کے کہ رہی تھیں۔ اگر واقعی شیطان غلاظت کھیلانے گھر میں گھس آیا ہے تو اسے مار ڈال۔ اسے زندہ نہ چھوڑ۔ وہ فیروزہ کو بھی عزت و آبرو سے دلمن بناکر نہیں لے جائے گا۔ انہوں نے الماری کھولی کھر ایک وراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹی می ٹارچ نکال۔ وہ اس کی روشنی میں باہر جاکر دیکھنا چاہتی تھی کہ باہر سے کوئی اندر آیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آیا ہے تو خدا کا شکر ہے اور اگر آیا ہے تو؟

"شاید سلی کو نه معلوم ہو- وہ بٹی سے طنے بھی ہمارے ہاں نہیں آتے ہیں۔ کہر رہے تھے ایک مقدمہ میں ملوث ہیں۔ فرصت ملے گی تو آئیں گے۔"

پھروہ کچھ سوچ کر بولے "مگر چودھری صاحب کمہ رہے تھے کہ سلنی ان سے طنے شر والی کوشی میں گئی تھی- باپ بٹی کی طلاقات ہوئی تھی پھراس نے یماں باپ کی موجودگی کو کیوں چھپایا ہے؟"

بیکم نے بڑے کرب سے ایک گری سانس چھوڑی۔ وہ خاوند سے نہیں کہ سکتی تھیں کہ ماری جوان بیٹی کو بے حیائی کی مٹی میں رلنے کے لیے چھوڑا جارہا ہے۔ باپ بیٹی اور بیٹا یہاں آگر فیروزہ کا رشتہ مانگنا نہیں جاہتے۔ جھوٹ اور فریب سے اس گھر کی عزت کو خاک میں ملایا جارہا ہے۔"

چود هری عنایت حسین نے بوچھا ادکیا سوچ رہی ہو؟"

وہ بولیں ''پکھ نہیں۔ اب سوچنا کیا ہے۔ جھوٹوں کے خاندان سے بہو لائے ہیں' یہ رشتہ نباہتا ہی ہوگا۔''

"لین اس جھوٹ کا مطلب کیا ہوا کہ ابا زمینوں پر گئے ہیں؟"

"اییا کنے میں ان کی مصلحت ہوگ۔ کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہوں گے اب ان معاملات میں سرنہ کھیائیں۔ آرام سے روٹی کھائیں۔"

وہ خود آرام سے روٹی نہیں کھا رہی تھیں۔ لقمہ چباکر لگانا چاہتی تھیں گر لقمہ ال کر باہر آنا چاہتا تھا۔ وہ خادند کو کھلانے کے لیے جراس کھاری تھیں۔ اب یہ فریب پوری طرح واضح ہوگیا تھا کہ فیروزہ جب تک کھلونا بنتی رہے گی کھیلنے والا کھیلا رہے گا۔ بمن معاون وردگار رہے گی۔ اس گھر میں رہ کر گناہ کے چور دروازے کھولتی رہے گی۔

فریب واضع ہونے کے بعد وہ نئے حوصلوں سے سوچ رہی تھیں کہ بیٹی کی گرانی اور کتی سے کی سے کتی ہے گئی ہے۔ کتی سے کتی سے کی سے کی سے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہیں گی۔ بدی سے جنگ کرو تو ابتدا میں مایوی ہوتی ہے چربدی کا منہ توڑ جواب دینے کے رائتے نکلتے رہتے ہیں۔

گرانی کے لیے یہ طے کر لیا کہ آج سے کھ راتیں جاگی رہیں گی۔ کیونکہ چوروں اور گناہ گاروں کے لیے رات کی تاریخی سازگار ہوتی ہے۔ پھر شام ہی سے کالے باول چھا رہے سے۔ رات دس بجے تک بارش ہونے گئی تھی۔ انہیں خاوند کی طرف سے اطمینان تھا۔ وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق فیند کی گولیاں کھا کر سوتے تھے۔ انہیں اس بات کا پانہ چانکہ ماں بٹی کو گراہی سے بچانے کے لیے صبح تک جاگ رہی ہے۔

وہ پونے گیارہ بج اپنے کمرے سے نکلیں راہداری میں نیم مارکی تھی بارش کے باعث بکی می ختی میں ہے۔ باعث بکی می حضا۔ دو دب قدموں چلی ہوئی دو سری راہداری میں آئیں میلے بٹی کے اور پھر بہو کے دروازے کو دیکھا۔ دونوں دروازے اندر سے بند تھے۔ انہوں نے بٹی کے

اثارہ پاکر اکبر باہر آیا۔ بہو اندر چل گی دروازے کو بند کرلیا۔ وہ تیزی سے چل ہوا احاطے ہے گزر تا ہوا گیٹ سے باہر آنے لگا۔

وہ سمجھ رہی تھیں اکبر درخت کے پاس سے گزرنے کے لیے ان کی طرف آئے گا لیکن وہ مخالف سمت جانے لگا۔ وہ بھی درخت کے سائے سے نکل آئیں۔ اس کے پیچے کیچڑ میں پاؤں جما جما کر چلنے لگیں۔ اکبر کو بارش کے شور میں پہلے تو کیچڑ کی چھپ چھپ سالی نہ وی پھروہ چلتے چلتے رک گیا۔ اسے تعاقب کا احساس ہوا تھا۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا تو بیگم عنایت کو دکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا "آ... آپ؟"

وہ شدید نفرت سے بولیں "ذلیل کے! اس میں جتنی بھی گولیاں ہیں، تیرے لیے کم ہیں۔ جھے اپنی بٹی کی رسوائی کا ڈر نہ ہو یا تو تھے دوڑا دوڑا کر اور تریا تریا کر مارتی لیکن میں بے حیائی کا یہ تھیل ختم کرنے اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے فورا" تھے جنم میں پنیا رہی ہوں۔"

اکبر ایک لحہ ضائع کے بغیر جان بوجھ کر کیچڑ میں بھسل گیا۔ ان ہی لمحات میں گولی چلی تھی۔ بیلی کی زوروار کڑئی ہوئی آواز اور بادلوں کی گرج میں فائرنگ کی آواز گڈٹ ہوگئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا فائر کرتیں' اکبر نے دونوں ہاتھوں سے کیچڑ کو سمیٹ کر ان کے منہ پر اچھال دیا وہ کیچڑ آ کھوں میں گئی۔ آ کھیں نہ ہوں تو گولی کدھر چلائی جائے۔

آئھوں میں شدید تکلیف ہونے کے باوجود انہوں نے اندازے سے گولی چانی الیکن کلائی فولادی گرفت میں آئی۔ اکبر نے اتنی زور سے کلائی موڈی کہ وہ جی بڑیں۔ پہتول ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر منہ پر ایک زوردار الٹا ہاتھ بڑا۔ وہ اڑ کھڑا کر کیچڑ میں چاروں شانے جت ہو گئیں۔

ایک تو عورت کی کمزوری اس پر اندھے بن والی بے بی- وہ دلدل سے اٹھنا چاہتی تھیں۔ اکبر نے اٹھنا سے اٹھنا چاہتی تھیں۔ اکبر نے اٹھنے سے پہلے وبوچ لیا۔ وہ پھڑ پھڑانے لکیں۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ بردی مضوطی سے ان کر گردن اور سرکو پکڑ کر ان کے چرے کو کمیر میں وبو رہا تھا اور کیچڑ میں رگڑ رہا تھا آگہ اس طرح وم گھٹ جائے۔

اور الیا بی ہو رہا تھا۔ ان کا دم الجھ رہا تھا۔ وہ بدنای کے ڈر سے چلانا اور مدد کے لیے پارتا نہیں چاہتی تخصیں ادر اگر چن بھی چاہتیں تو بار بار کچر میں سانس رکنے کے باعث پچھ بولنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ گردن پر گھونے مار ماد کر ان کے سرکو کچر اور پانی میں ڈبو رہا تھا ادر کہا گجارہا تھا "سورکی بی ایمی کولی مارنے آئی تھی۔ کتنی بی ماؤں کی بیٹیوں کو ہضم کرچکا ہوں تو کوئی نرالی ماں آئی ہے۔ اچھا ہے تیرے بعد راستہ بالکل صاف

در میان ایک بستول رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بستول اٹھا لیا۔ باہر زور سے بجلی کڑک رہی تھی۔ اگر کوئی اندر آیا ہے تو اسے آئندہ آنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ پھر ایک بار کمرے سے باہر آئیں۔ اس بار کچن میں آئیں۔ اس کو تھی میں دو پچھلے دروازے تھے۔ ایک جواد کے کمرے میں اور دو مرا کچن میں۔ وہ کچن کا دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ بارش کی تیز پھواروں میں بھیگنے لگیں۔ بجلیاں رہ رہ کر چمک رہی تھیں۔ بادل گرج

انہوں نے الماری کی اندرونی تجوری کھول۔ وہاں زیورات اور نوٹوں کی گذیوں کے

دروازے تھے۔ ایک جواو کے کمرے میں اور ووسرا کجن میں۔ وہ کچن کا دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ بارش کی تیز پھواروں میں بھیگئے لگیں۔ بجلیاں رہ رہ کر چبک رہی تھیں۔ باول گرج رہے تھے احاطے کے باہر بچھلی گلی کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اس لیے تاریکی گمری ہوگئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ جلتی ہوئی ایک کھڑکی کے پاس رک گئیں۔ وہ فیروزہ کے کمرے کی کھڑکی تھی۔

بجلی کی کھاتی روشن میں کھڑی بند نظر آئی۔ اس پر بردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ آرکی میں وہاں سے گزر کر سلنی کے کمرے کی کھڑی کے پاس آئیں۔ وہ کھڑکی بند تھی اس پر بھی پردہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ٹارچ روشن کی چند قدم کے فاصلے پر وروازہ تھا۔ وروازے کے سامنے جو پختہ فرش تھا۔ وہ پانی کی بوچھاڑ سے دھلا ہوا تھا لیکن کیچڑ آلود قدموں کے نشانات تھے جو باہر سے بہو کے کمرے کے اندر گئے تھے۔

بجلی زور سے کر کتی ہوئی آسان پر ادھر سے ادھر گئے۔ ایک بجلی مال کے کلیج میں اتر گئی تھی۔ پہتول پر گرفت مضبوط ہوگئی تھی ہے ثابت ہوگیا تھا کہ عزت کا لئیرا گھر میں گھا ہوا ہے۔ اگر اسے گھر میں گولی ماری جائے گی تو بدنای باہر دور تک جائے گی۔ اگر وہ باہر گلی میں کتے مرتے ہیں۔ میں مارا جائے گا تو گلیوں میں کتے مرتے ہی رہتے ہیں۔

وہ تن کر چلنے لگیں احاطے میں کھلے جھے میں آکر دہاں تیز بارش میں بھیگتے ہوئے لیٹ کر دور بہو کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بہو کا بھائی اس دروازے سے باہر آنے والا تھا۔

وہ پھر پلٹ کر چلتی ہوئی احاطے کے گیٹ سے باہر آئیں۔ وہ بھی ای گیٹ سے باہر آئیں۔ وہ بھی ای گیٹ سے باہر نگلنے والا تھا۔ باول رہ رہ کر گرج رہے تھے۔ کڑ کئے چکتی ہوئی بجلوں کی ردشن میں کچی گلی کیچڑ سے بھری ہوئی نظر آرہی تھی۔ کنارے کے گڑھوں میں بانی لبالب بھر گیا تھا۔ وہ آہت کچیڑ سے جلتی ہوئی ایک درخت کے سائے میں آکر کھڑی ہوگئیں۔

وہ دعا مانگنے گیں "رہا! آج اتا کرم کردے کہ سب کام خیر خیریت سے ہوجائے اور فیروزہ کے اباکو کچھ نہ معلوم ہوسکے۔ میرے معبود! تو میرے ارادوں کو سمجھتا ہے میں بیٹی کی فلطیوں کو باپ کے کانوں تک نہیں پہنچانا چاہتی۔ میرے مالک! اس غیرت مند باپ کو کچھ نہ معلوم ہو اور تمام بے حیائیاں آج رات بہیں ختم ہوجائیں۔"

وہ دعا مانگ رہی تھیں اور وقت گزر تا جارہا تھا۔ انظار کرتے کرتے رو ج گئے۔ قیامت کا انظار تھا۔ جب تین بجنے لگ تو ہو کے کمرے کا چور دردازہ بری چوری سے کھلنے لگا۔ پہلے ہونے ذرا باہر نکل کر دور تک آس پاس نظریں دوڑائیں پھر مطمئن ہوکر اشارہ کیا

رے گا۔"

منہ ناک اور آدھا چرہ بری دیر سے کیچڑ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہزار کوششوں کے باوجوہ منہ اٹھا کر کھلی ہوا میں سانس نہ لے سکیں۔ قوت مدافعت کمزور پڑتے پڑتے بالکل سرو پڑئی۔ پورا جسم ساکت ہوگیا۔ اکبر نے ہائیتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر تک انتظار کر آ رہا شاید ابھی جان باتی ہو لیکن منہ گردن تک اس طرح ڈوبا رہا۔ اب سانس کے آنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو آتھا۔

ایک ماں اپنی بیٹی کی پیدا کی ہوئی کی رہیں منہ چھپا کر مرکئی تھی۔ چود حری اکبر نے ماں کے مردہ جم کو ایک ٹھوکر ماری مجروہاں سے چلا گیا۔

وہ تہذیب اور شرم کی خاطر اڑنے والا جم وہاں بڑا رہا۔ بارش آہستہ آہستہ تھم گئی وقت چیونٹی کی چال سے گزر آگیا چر خاموش فضا میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔ ود نمازیوں نے معجد کی سمت جاتے ہوئے وہ لاش ویکھی۔ چر دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے میں الچل مج نے معجد کی سمت جاتے ہوئے وہ لاش دیکھی۔ چر دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے میں الچل مج گئی۔ چودھری عنایت حکین اور ان کے گھر والوں کو تمام محلّہ جانتا تھا لیکن بیکم صاحبہ پھچائی نہیں گئی کیونٹ تالودہ تھا بس اتنا سمجھ میں آرہا تھا کہ وہ کی عورت کی لاش ہے۔

پولیس والوں نے آگر لاش کو ہاتھ لگایا۔ چرف کی آلودگی صاف کی تو سب ہی جرت کے جرف کی آلودگی صاف کی تو سب ہی جرت کے

سے چیخ بڑے "بیہ تو بیگم صاحبہ ہیں بیگم عنایت ہیں۔ یہ کوشمی والی خالہ ہیں...." انسکٹ ز جدرہ کی عزامہ و حسم کی ان اس کے معثر جدل حسب کی اوا میں نیا

انسپکٹر نے چود حری عنایت حسین اور ان کے بیٹے جواد حسین کو بلایا وہ دونوں مجھلی کل کی بھیٹر میں آئے جواد مال کی لاش د کھ کر سکتے میں رہ گیا۔ چود حری صاحب چکرا کر کیچڑ میں گر رہے تھے کہ لوگوں نے انہیں سنبھال لیا۔

یہ المناک اطلاع فیروزہ اور سلمی کو ملی فیروزہ تو چینیں مار کر رونے گئی۔ سلمی تشویش میں مبتلا ہوگئی۔ محلے کی ایک عورت سے کرید کرید کر تفصیلات معلوم کرنے گئی۔ اندر کی بات کون جانیا تھا کہ یہ قتل کی واروات کیے ہوئی؟ اس عورت نے اتنا ہی بتایا کہ قاتل نے بیگم صاحب کو کیچڑ میں وصنیا کر مارا ہے۔ لاش کے پاس ایک پہتول بھی پایا گیا ہے پولیس والے لاش کے ماتھ چودھری صاحب اور جواد کو بھی لے گئے ہیں۔

برى كوشيوں ميں رہے والى بيكات افوس كے ليے سلى اور فيروزہ كے پاس آنے ليس سلى اور فيروزہ كے پاس آنے ليس سلى نے انہيں ڈرائنگ روم ميں بھايا۔ پھر فيروزہ كو ايك طرف لے جاكر بولى "ميں جانتی موں اس وقت تم صدمات سے چور چور ہو ليكن ايسے وقت ہوش و حواس ميں رہنے كى ضردرت ہے۔ پوليس والے ہم سے بھی سوالات كريں گے۔ يہ كھی بھول كر بھی نہ كمنا كم اكبرياں رات كو آيا تھا۔"

فیروزہ نے سوالیہ نظروں سے بھالی کو دیکھا۔ بھانی نے کما۔ دمیں نے معلوم کیا ہے باہر یہ چرچا ہے کہ کمی مخص نے ای کو میچر میں دھنسا کر مارا ہے۔ پولیس دالے مارے گھر رُے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چود هری اکبر کی آمدور فت کھھ زیادہ ہوگئی۔ اب اسے کوئی روئے گئے دیادہ ہوگئی۔ اب اسے کوئی روئے ٹوکنے والا نہیں رہا تھا۔ جب چود هری عنایت حسین شو روم جاتے تھے اور جواد منگلا چلا جانا تھا تو اکبر وہاں آگر تمام دن فیروزہ کے کمرے میں گھسا رہتا تھا۔

ابتدا میں فیروزہ اپ محبوب سے کر آتی رہی۔ اکبر نے کہا۔ "میں جانتا ہوں تہیں اپنی ای کی موت کا بے حد صدمہ ہے گر مرنے والوں کا ماتم تمام عمر نہیں کرتے۔ ان کا دکھ ان کی یادیں دل میں چھیا کر رکھتے ہیں۔"

فبروزہ نے کما۔ "میرا ول تمارے پاس آنے کو مجلنا ہے مرکوئی بات مجھے رو کتی ہے۔ "وہ کیا بات ہے؟"

"میں سوچتی ہوں ای کے قاتل کا سراغ کیوں نہیں مل رہا ہے-"
"اس لیے کہ قاتل نے اپنے پیچے کوئی شبوت 'کوئی پہچان نہیں چھوڑی ہے- اس کے
باوجود بولیس والے اسے تلاش کر رہے ہیں-"

"مرکن نام و نشان کے بغیر کیے تلاش کر رہے ہیں؟"

"یہ مجھ سے کیول اوچھ رای ہو؟"

"آبا جان نے بتایا ہے کہ بوسٹ مارٹم کی ربورٹ کے مطابق رات کے پچھلے ہر تین اور چار بج کے درمیان قل ہوا ہے اور بولیس والے ہم سے یہ سوال کرچکے ہیں کہ اس وقت ہارے ہاں کوئی ملنے آیا تھا یا نمیں؟ اور ہم سب کا جواب ہے کوئی نمیں آیا تھا۔ جبکہ تم موجود تھے۔"

"کیاتم مجھ پر شبہ کر رہی ہو؟"

"کی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے میں تم پر شبہ نہیں کرنا جاہتی ہوں اس کے باوجود مظکوک سے لگتے ہو۔"

اس نے ہاتھ کیڑ کر اپی طرف تھینچتے ہوئے کہا "بہت دنوں سے میری محبت کی خوراک تہیں نہیں ملی ہے اس لیے بمک رہی ہو آؤ میں تمہارے ول کا سارا میل وھو ڈالوں گا۔" وہ کھمانے گلی۔ "نہیں مجھے چھوڑ دو۔"

" آخر کیون؟"

"بس بهت ہوچکا۔ آب یہ نہیں ہونا جاہیے۔ پہلے شادی کرو۔" "میری جان! شادی بھی ہوجائے گی۔"

"آخر کب ہوگی؟"

''ذرا عقل سے سوچو۔ چالیس دن سے پہلے شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو آ۔'' ''تو چالیس دنوں تک یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو تم چاہتے ہو۔'' وہ خود کو چھڑا کر الگ ہوگئی۔ حسن انکار کرے تو شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ چودھری اکبر کے مردوں پر شبہ کریں گے یا ایسے محص کے متعلق بوچیس گے جو بچیلی رات ہم سے ملنے آیا ہو۔"

''کیا یہ معلوم ہوا ہے کہ ای رات کو باہر بچپلی گلی میں کیوں گئی تھیں؟'' ''ابھی کچھ معلوم نہیں ہوسکا گرتم عقل سے بہت کچھ سمجھ سکتی ہو یاد رکھو بھول سے بھی اکبر کی یہاں موجودگی کا اعتراف نہ کرنا۔''

وہ دونوں ڈرائنگ روم میں خواتین کے درمیان آگئیں۔ خواتین بیگم عنایت مرحومہ کی خوبیال بیان کرکے ان کی تاکمانی موت پر افسوس کر رہی تھیں۔ فیروزہ اور سلمٰی کو صبر کی تلقین کر رہی تھیں۔ عقل کہہ رہی تھی کہ ماں رات کو سرا دے رہی تھی۔ اس نے اکبر کو دکھے لیا تھا۔ پھربات بڑھ گئی ہوگی اور اکبر نے بیشہ کے لیے ان کی زبان بند کردی ہوگی۔

وہ سوچ رہی تھی "اگر یمی کھھ ہوا ہے تو مجھے ماں کی موت پر ماتم کرنا چاہیے یا عشق کا نوحہ پڑھنا چاہیے؟ بیس کس زبان سے اکبر کو اپنی ای کا قاتل کموں؟ خدا کرے یہ جھوٹ ہو میرا احقانہ خیال ہو اور قاتل کوئی اور ہو۔"

اس کی آنکھیں بھی ہوئی تھیں۔ سرجھا ہوا تھا بالکل گم صم بیٹی ہوئی تھی۔ خواتین سمجھ ربی تھیں کہ مال کے غم سے تڈھال ہے اس پر نیم سکتہ سا طاری ہے لیکن اس کے اندر مال کے صدھ سے زیادہ اکبر کے لیے کھکش پیدا ہوگئی تھی۔ وہ اپنے ول کو یہ سوچ کر جملا ربی تھی کہ اسے جی جان سے پیار کرنے والا اکبر اس کی مال کو قتل شیں کرسکا۔ وہ تو مال کے اطمینان کے لیے کی دن بھی برات لانے اور مجھے بیاہ کر لیے جانے کا ارادہ کرچکا تھا۔ ایسا محبت کرنے والا جائی وشمن شیں ہوسکا۔

سلمیٰ نے دوبار فون کے ذریعے اکبر سے رابطہ کرنا چاہا۔ پتا چلا وہ اپی کوشی میں نہیں ہیں۔ چودھری عنایت حسین نے تھانے سے واپس آکر بتایا کہ اکبر اور جواد پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ وہ جلد ہی لاش لے کر گھر آئیں گے۔ فیروزہ کو باپ کی زبان سے یہ بن کر اطمینان ہوا کہ اکبر گھر کے فرد کی طرح اس کی ای کی آخری رسومات کی اوائیگی کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہے۔

چود هری عنایت حسین نے تھانے میں اعتراف کیا تھا کہ لاش کے پاس پایا جانے والا پتول اپنا ہے۔ وہ جران تھ کہ بیٹم رات کو پتول لے کر پچپلی گلی میں کیوں گئی تھیں؟ مکے قل کرنا چاہتی تھیں؟ اور کس کمبنت کے ہاتھوں ماری گئی تھیں؟ جواد کے پاس بھی ان سوالات کے جواب نہیں تھے۔ پولیس والے بھی معاطے کی یہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کوشی کے اصاطے سے پچپلی گل تک صبح ہوتے ہی اتن بھیڑ گلی گئی تھی کہ قاتل کے قدموں کے نشانات نہیں مل سکتے تھے۔

سیم کی موت کے بعد گھر میں چند روز تک ماتمی ماحول رہا۔ دور و نزدیک کے رشتے دار

نے اس کا بھرپور سرایا دیکھا۔ سیاہ ماتی لباس میں اس کی گوری اور گلابی رنگت آئھوں کو چکا چوند کر رہی تھی۔ آہ وزاری کے بعد سوتی ہوئی آئھیں اور افسردہ چرہ ہدردی اور محبت کے لیے بکار رہا تھا۔

اس نے ہدردی اور محبت سے ہاتھ بردھایا۔ وہ چیچے ہٹ کر بول۔ "نہیں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہم محبت میں اندھے ہو کر گناہ کرتے رہے۔ اتنی می بات میری سجھ میں نہیں آئی کہ میری سے گراہی ای کو مار رہی ہے۔ اکبر! میرا ضمیر کہنا ہے کہ میں نے اور تم نے مل کر ای کو قبل کیا ہے۔"

آگر نے جلدی سے منہ کھیرلیا۔ نظریں چراتے ہوئے کما "تم خواہ مخواہ جذباتی ہوکر ایسا سوچ رہی ہو۔ اپنے داغ سے یہ منفی خیال نکالو ورنہ صدمات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔"
"میں کیا کروں؟ جب تنما رہتی ہوں تو ایسے ہی خیالات مجھے پریشان کرتے ہیں۔"
"ای لیے ہم تہیں تنما چھوڑتے۔ میں اور سلنی باری باری تمماری تنمائی دور کرتے

یں وہ پھر پلٹ کر قریب آیا اور بولا۔ "میری بات مانو لوگ مرفے والوں کے لیے مبر کرتے ہیں اور نے طور سے زندہ رہنے کے جتن کرتے ہیں۔ تم خود کو میری مجت میں گم کردو۔ نیند آئے تو میری قربتوں میں کردو۔ نیند آئے تو میری قربتوں میں کھوجاؤ۔ اس لیے کہ تم اگلی تمام زندگی میرے ساتھ گزارنے والی ہو۔"

اس نے بھرائے کڑ کر تھنج کیا۔ وہ سینے پر سر رکھ کر رونے گئی۔ رونے کا انداز ایسا ہی تھا جسے آنسو پو نچھنے کے لیے رومال مل گیا ہو۔ چودھری نے گلاب سے چرے کو اٹھایا بھر جھک کر ہونٹوں کے رومال سے آنسو پونچھنے لگا۔ اسے ہمدردی ملنے گئی۔

مدردی کے معنی ہیں کی کے درد میں شریک ہوتا۔

شرکت کا انسانی اصول یہ ہے کہ ہم تمہارا درد دور کرتے ہیں ثم ماری بے چینی دور

مویا ورو سے بھی منافع کمایا جا یا ہے۔

وہ جو گلے لگا کر درد بانٹے آتے ہیں برے وہ ہوتے ہیں۔ خود بھی درد ہی درد ہوتے

یں۔ وہ لذت درد سے آثنا تھی گراس حقیقت سے نا آثنا تھی کہ جے یہ لذت لگ جائے وہ غم نصیب ہوتی جاتی ہے۔ وہ اپنا نصیب اس کے نام کلھتی جارہی تھی اور قسمیں لیتی جارہی تھی کہ چالیس دن پورے ہونے کے بعد وہ اس کے باپ کے پاس رشتہ مانگئے آئے

اس نے چالیس دن کے بعد کما "لاہور میں میرا ایک مقدمہ زیر ساعت ہے۔ میں پیشی بھٹنے جارہا ہوں۔ ایک ہفتے میں واپس آؤل گا تو تمہارے ابا سے تمہیں مانگ لول گا۔"
وہ باپ بیٹے کی کو کی بھی معاطے میں ٹالنا چاہتے تھے تو کی مقدے میں مصوف اور پریٹان رہنے کا بمانہ کرتے تھے۔ چودھری اکبر بھی ای بمانے لاہور میں مجرا سنے آگیا۔
آخر جاگیروار زاوہ تھا۔ نہ کوئی کاروباری پریٹانیاں تھیں نہ بیوی بچوں کی فکر تھی۔ وقت اتنا ہو تا تھا کہ گزر تا نمیں تھا۔ دولت اتنی تھی کہ خرچ ہوتے ہوتے بھی ختم ہوئے کو نمیں آتی تھی۔ اس لیے معیاری عیافی میں وقت گزر تا تھا۔ یعنی عیافی کامعیار یہ قباکہ بازار والیوں کو منہ نگا تھا مرف مجرا سنتا تھا۔ شریف زادیوں کو منہ لگا تا تھا محر گلے کا پھندا نمیں تا تا

اب وہ کچھ تثویش میں جالا ہو رہا تھا۔ اس نے کی بار سوچا کہ فیروزہ کو نظر انداز کرے۔ جتنی لوٹ مار کرنی تھی کرچکے۔ اب کچھ نہیں رہا لیکن کچھ رہ گیا تھلدوہ اس سے کترانے کا ارادہ کرتا تھا بھراس البیلی حینہ کی طرف تھنچا چلا آیا تھا۔

حن تو دنیا میں بھوا رہا ہے حسین عورتوں کی کی نہیں ہے۔ چودھری کر گر گر گھوم چکا تھا گر جانے کیوں فیروزہ اس کی ضرورت بن گئی تھی۔ اس میں کوئی بات کوئی کشش دو سرول ہے مختلف تھی جو اے اپنی طرف کھینچی تھی۔ وہ لوٹنے آیا تھا لیکن اداؤں کی گرم بازاری میں لٹ کر چلا جاتا تھا۔

آگر وہ چاہتا تو اس رات اس کی مال کو ہلاک نہ کرتا پستول کی گولی سے نیج گیا تھا اس اطمینان سے گھر چلا جاتا کہ مال بیٹی کی عزت رکھنے کے لیے شور نہیں مچائے گی- زیادہ سے زیادہ کی کرے گی کہ اپنے ہال اس کا داخلہ بند کروے گی- اپنی بیٹی سے ملئے نہیں دے گی۔ بس وہ یمی نہیں جاہتا تھا۔

اس نے درمیانی دیوار گرادی تھی۔ پھر پچھتا تا بھی رہا کہ کیوں گرادی۔ وہ بڑھیا ہوتی تو اس نے درمیانی دیوار گرادی تھی۔ پھر پچھتا تا بھی رہا کہ کیوں گرادی۔ وہ بہلے بھی الی دوغلی اس کی سختی اور پسرے داری کے بہانے فیروزہ سے دور ہوجا تا۔ وہ پہلے بھی الی دوغلی کیفیت سے دوچار شیں ہوا تھا۔ اس سے دوری بھی چاہتا تھا اور اس کی خاطر ایک نہیں کی قتل بھی کھی تھا اس کے ساتھ بھی بدنام نہیں ہوتا چاہتا تھا اور اس کی خاطر ایک نہیں کی قتل بھی کی سکتا تھا۔

اس نے لاہور آگر اسے بھلانے کی کوشش کی۔ بھلانے کے لیے کتی ہی حسینائیں تھیں۔ بھی بچھ جاتی تھی۔ تھیں کین سمندر کا جھاگ تھیں۔ ہوس کے بچھتے ہی ان کی ضرورت بھی بچھ جاتی تھی۔ ان کے بعد فیروزہ ہی کی آئج آتی رہتی تھی۔ بعض عور تیں ہوس اور گناہ سے بالاتر ہو کر فیر محسوس طریقوں سے متاثر کرتی ہیں۔ یہ بات چودھری کی سبچھ میں نہیں آرہی تھی۔ اس نے کسی طرح دو ماہ وہاں گزار دیے۔ پھر ایک دن مجبور ہو کر اسے فون کیا دوسری طرف سے سلمی کی آواز آئی۔ اس نے کما «میں اکبر بول رہا ہوں۔"

ایک جھکے سے پیچھے ہونا چاہا۔ گر کمزوری سے بس تھر تھرا تا رہ گیا۔ منہ سے "ہونمہ ہونمہ" کی آواز نکل صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ ان ناپاک ہاتھوں سے دور ہونا چاہتا ہے۔ وہ بری ندامت اور پشیمانی سے بولی۔ "اہا جان!"

اس سے آگے نہ بول سکی۔ ابا جان نے ایک آخری جواب دیا۔ تفرتھراتے ہوئے اس کی طرف منہ کرکے تھوکا۔ آخری سانسوں میں تھوک صحیح طرح نہیں نکلا۔ ہونٹوں سے اہل کر باچھوں سے رہنے لگا۔ دیدے کھیل گئے تھے۔ گردن ڈھلک گئی تھی۔ سانسیں تمام ہوئی تھیں۔ وہ چینیں مارتی ہوئی باپ سے لیٹ گئی۔

ہوں میں۔ وہ بیں ہوں برن برن بوپ سے پہتے ہیں۔ لیکن ایسے کم نصیب باپ کم کم ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے کم نصیب باپ کم کم ہوتے ہیں، جن کے مند پر بیٹی تھوک بن کر پھیل جاتی ہے۔ وہ تھوک ان کی باچھوں سے رستا ہوا مروہ چرے پر بھیلتا جارہا تھا۔

وه کیارگی چیخ مار کر انھی۔ "ای!"

مجروه دو رق بوئی رابداری مین آئی- "ای! ای جلدی آئیس- کمال بین آب؟ جلدی

)... اوهر سے سلمی اور جواد آرہے تھے جواد نے پوچھا۔ "کیا ہوا؟ کمال بھاگی جارہی ہو؟" "بھائی جان! ای کو بلانے جارہی ہول ابا جان فوت ہوگئے۔"

## وہ پھر ای ای پکارتی ہوئی جاتا چاہتی تھی' بھائی نے اے پکڑ لیا۔ بھالی نے کما "ہوش میں آؤ۔ ای اس دنیا میں نہیں ہیں۔"

""آں؟" اس نے چونک کر بھالی کو بھر بھائی کو دیکھا وہ دونوں اسے ساتھ لے کر چودھری عنایت حسین کی لاش کے پاس آئے میٹا باپ کو مردہ دیکھتے ہی پاس آکر فرش پر دوزانوں ہوگیا۔ سر جھکا کر رونے لگا۔

رور وں اور پر رہے کر بیر کے اور اور کیارگی ہنے گئی۔ سلمیٰ نے اسے تعجب سے دیکھا وہ آگے ہیے ذکہ گاتی ہوئی بنتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوگیا ہوگیا ہوگیا ۔ ''کیا ہوگیا ۔ '' ہوگیا ۔ ''کیا ہوگیا ۔ '' ہوگیا ۔ ''کیا ہوگیا ۔ '' ہوگیا ۔ ''کیا ہوگیا ۔ '' کیا ہوگیا ۔ ' کیا ہوگیا ۔ '' کیا ہوگیا ۔ ' کیا ہوگیا ۔

وہ بدستور ہنتی ہوئی بول- "ابا جان کے مرتے ہی مجھتے ای کا خیال آیا کہ وہی ایک ایک ہیں جو بہتور ہنتی ہوئی بول- "ابا جان کے مرتے ہی مجھتے ای کا قاتل ہوں- مجھے رونے اور ایس ہیں جو میرے باپ کی میت پر روئیں گی- میں تو باپ کی قاتل ہوں۔ محمل کرنے کا حق نمیں ہے ای لیے میں ای کو پکار رہی تھی۔ بھائی جان تو آپ کے سکنل پر ہوتے ہیں۔ گر دیکھو دیکھو یہ ہنتے کی بات ہے یا نمیں؟ یہ پہلی بار آپ کی اجازت کے بغیر رونے کی غلطی کر رہے ہیں۔"

مل بار آپ کی اجازت نے بغیر روئے گی می سر رہے ہیں۔ سلمی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ نند مسیلی آج

طعنے وے رہی ہے یا باپ کی موت سے زہنی توازن بکر رہا ہے؟ وہ دوسرا خیال درست تھا۔ کوئی سوا تین ماہ پہلے مال کو قتل کیا گیا اور آج باپ بھی "اوہ اکبر! تم کمال غائب ہوگئے ہو یہ فیروزہ تمہارے لیے روتی رہتی ہے۔" فیروزہ کی آواز سائی دی۔ "جمالی! مجھے دو میں بات کروں گی۔" پھر اس نے سلنی سے ریسیور لے کر کما "ہیلو اکبر! کیا آج ہماری یاد آئی ہے؟ کیا ب وفاکر رہے ہو۔"

وہ بولا۔ "تم مجھے خوب طعنے رینا۔ پہلے میری مجبوری من لو۔ مقدمہ اتنا چیدہ ہوگیا تھا کہ جیل جانے کی نوبت آگئ تھی۔"

> "یمال میرے مرنے کی نوبت آگئی ہے میں ماں بننے والی ہوں۔" "کیا؟" اس نے چیخ کر پوچھا۔ "کیا کمہ رہی ہو؟"

وہ تھر تھر کر بولی- "میں تمهارے بچے کی مال بننے والی ہوں-" "ریشانی کی کیا بات ہے بچہ ڈراپ کروو-"

وكيا كردو؟"

"جسی ڈراپ کردو۔ اسے ونیا میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں سلنی سے کہنا ہوں۔ وہ نوٹ چیکے گی تو سارے کام آسان ہوجائیں گے۔"

"میں بھی نوٹ بھیکنا جانتی ہوں مگر بچہ نہیں بھیکوں گے۔ تہیں الیی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی جاہیے۔ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ فورا" آگر مجھ سے نکاح پڑھواؤ۔ بدنای کے تمام اندیشے تحم ہوجائیں گے۔"

"میری جان! فون پر یہ بحث مناسب نہیں ہے۔ ایک بچہ ختم ہوگا تو محبت ختم نہیں ہوگا۔ آئندہ بھی اللب میں یانی آنا رہے گا اور مچھلیاں بیدا ہوتی رہیں گ۔"

"اكبر! مجھے غصہ آرہا ہے۔ مِن سوچ ربى تھى تم باب بننے كى خوشخبرى سے بى دوڑے چلے آؤگ۔"

ملیٰ نے کہا۔ "فیروزہ! غصے میں آواز پر قابو رکھو۔ آگر ابا جان نے..."

اس نے بات ادھوری چھوڑ کر کمرے سے باہر جاکر دیکھنا چاہا کہ سر صاحب اپنے کمرے میں ہیں یا نہیں لیکن وروازے کی طرف پلٹتے ہی اس کے طلق سے چیخ نکل گئچودھری عنایت حسین دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑے بہو کی چوکھٹ پر پڑے تھے اور پری طرح کرز رہے تھے۔ یہ تیمری بار ان پر دل کا دورہ پڑا تھا۔

برن من مورب کے یہ کہ رہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ " فیروزہ پہلے تو بھید کھلنے پر سہم گئی تھی پھر باپ کی حالت ویکھتے ہی فون پر چیخ کر کما۔ " اکبر! جلدی آؤ۔ ابا جان پر پھر دورہ پڑا ہے۔ ہم انہیں ہپتال لے جارہے ہیں۔"

پھروہ رابطہ خم کرئے ایمولینس کے لیے نمبر ڈاکل کرنے گئی۔ سلمی دو رقی ہوئی جواد کو آوازیں دیتی ہوئی جواد کو آوازیں دیتی ہوئی کرے ریمیور کو رکھا۔ پھر دو رقی ہوئی کرے ریمیور کو رکھا۔ پھر دو رقی ہوئی باپ کے پاس آئی وہ بھو اور بٹی کی بے حیا دہمیز پر پڑا ہوا دیدے پھیلائے وکمیو رہا تھا۔ بٹی نے جھک کر اے سارا دینے کے لیے دونوں ہاتھ برھائے اس نے

گیا۔ اس کے ذہن پر برا اثر پڑا تھا۔ وہ بنتے ہنتے چکرا کر گر پڑی پھراسے ہوش نہ رہا۔ پتا نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اپنے کمرے میں اپنے بہتر پر تھی۔ کمرے کے باہر کچھ عورتوں کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی پھر آنکھیں بند کرلیں۔ ایک عورت کی آواز آئی وہ کمہ رہی تھی "میت اٹھنے والی ہے بٹی اپنے باپ کا آخری دیدار کرلیتی تو اچھا ہو آ۔"

دو سری آواز سنائی وی- "مگریه تو انجمی تک بیوش ہے-"

پھر دور سے سلمٰی کی آواز آئی وہ پوچھتی آرہی تھی۔ 'کیا ہوا؟ فیروزہ کو ہوش آیا؟'' ''نہیں یہ ابھی تک الی ہی بڑی ہے۔''

سلنی نے کہا۔ "ڈاکٹر کمہ رہا تھا دو چار گھنے میں ہوش آجائے گا' یماں تو چھ گھنے گزر چکے ہیں۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ بلیز آپ سب یماں سے چلیں۔ اسے تنا چھوڑ دیں۔"

فیروزہ نے بند آکھوں کے بیچے سے اندازہ لگایا۔ جانے والوں کی کچھ آہٹیں سنیں۔ پھر وروازہ بند ہونے کی آواز آتے ہی اس نے آکھیں کھول دیں۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے من لیا تھا کہ گھر سے باب کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ابا جان کو آخری بار دیکھ لینے کو ول تڑپ لگا تھا گر اپ آپ بردسا نہیں تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ احساس جرم سے پھرزئی رو بمک جائے گی اور وہ جنون میں حجائیاں اگلنے لگے گی۔

وہ بڑے دکھ سے سوچنے گئی۔ "آہ! یہ کیا ہوگیا؟ میں نے اور اکبر نے محبت کو گناہ بنایا اور ای ابا جان کی موت نے اس محبت کو جرم بنادیا ہے میں اندھی کیوں ہوگئی تھی؟ یہ احساس جرم کیلے کیوں نہ ہوا؟"

کی بے عقل کو اچانک عقل نہیں آئی۔ اس کے احماس کے جاگئے اور ضمیر کے چونکنے کی وجوہات بھی سمجھ میں آئی ہیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں۔ وراصل پہلے فیروزہ کا نہیں ایک ماں کا ضمیراس دفت جاگا تھا جب فون پر اکبر نے کما تھا بچے کو ضائع کردو۔ تب معلوم ہوا کہ اس کی ای اے رسوائی ہے بچانے اس کی آبرومندی اور نیک ناہی کو قائم رکھنے کے لیے کسی باؤلی ہو رہی تھیں۔ اس ماں نے اس کی آبرومندی اور نیک ناہی کو قائم رکھنے کے لیے کسی باؤلی ہو رہی تھیں۔ اس ماں نے اس کے بیٹ میں آنے والے بچ کو روکئے کیلے پہرا دیتے دیتے اپی جان دے دی اور جب بچ نے اپنی آمد کی خبرویدی ہے تو یار کا تھم ہوتا ہے بچ کو اس اللہ

"کیسے مار ڈالوں؟" وہ مٹھیاں بھینچ کر ادر دانت پیس کر زیر لب بربرائی۔ "میں اس مال کی بیٹی ہول جس نے مجھے عزت سے زندہ رکھنے کے لیے جان دی۔ میں بھی اپنی اولاد کو دنیا میں لاؤل گی اور آسے زندہ رکھول گی۔"

ویکھا جائے تو گناہ کے تمرکو قائم رکھنے کا عزم احتقانہ تھا گناہ چھپایا جا آ ہے نہ چھپ

سکے تو اس کی نشانی مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن کوئی ہوشمند اور کوئی عالم فاضل اس بچے کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دے گا جو کو کھ میں اپنے وجود کا اعلان کرچکا ہو۔ میں میں میں مہار نہیں کی اس کی معرب اس سے دارک اسال میں مارچ کا اسال میں مارچ کا میں کا میں کا میں کا میں کا س

اینے بچے کو مطعون نہیں کیا جاتا بلکہ معصوم اور بے گناہ کما جاتا ہے۔ البت اس کی پیدائش کے ذمہ دار گنامگاروں کو سنگسار کرنے کا تھم ہے۔

ابھی وہ دین اور فاوی کے پہلوؤں سے نہیں سوچ رہی تھی۔ ابھی تو اس کے اندر بارددی دھاکے ہو رہ سے وہ اس منظر کو بھلا نہیں پارہی تھی جب باپ نے مرتے مرتے اس پر تھوکا تھا۔ ندامت اور چچتاوے سے اس کا وہاغ چیٹ پڑنا چاہتا تھا گر وہ ذہن کو قابو میں رکھنے کی بوری کوششیں کر رہی تھی۔ اس کے متعلق ماں باپ اور بھائی کی متفقہ رائے میں ہوا کرتی تھی کہ وہ ضدی اور خود سر اور ارادے کی کی ہے جو سوچ لیتی ہے وہ کر گزرتی ہے اس قوت ارادی سے وہ خود کو ناریل رکھنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔

آدھے گھٹے بعد چر کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اندر آئی۔ فیروزہ اٹھ کر بیٹے گئے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ "سلی بٹی تم خواہ مخواہ پریٹان ہو رہی تھیں۔ ہماری فیروزہ تو بالکل ٹھیک ہے۔"

وہ بولی۔ "ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں ہوش میں ہوں۔ آپ بھی ہوش میں رہیں ڈاکٹر صاحب! اس گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔"

وہ ایک دم سے جینپ کر سنجدگ سے بولا۔ "سوری ہم ڈاکٹر اپنے مریضوں سے مسکرا کر بولتے ہیں۔ میں تہیں ہوش میں دکھ کر چند کمحوں کے لیے یماں کے ماتمی ماحول کو بھول گیا تھا۔ سو سوری۔"

اس نے نبض تھامنے کیلے ہاتھ بردھایا وہ بولی "میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جھے ڈاکٹر اور دواکی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یمال تک آنے کی زحمت کی ہے اس کے لیے ممنوں ہول۔ آپ کا شکرہ۔"

واکثر کرے سے چلا گیا۔ کھ عور تیں اندر آگئیں۔ سلنی نے بوچھا "یہ کیا حرکت ہے تم نے ڈاکٹر کو بھا دیا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔"

"آج سے میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ دنیا کیا سوچے گ- بس اتنا جانتی ہول کہ مجھے کیا کرنا جائے۔"

سے بیارہ چہیے ایک خاتون نے کما ''ہاں بیمی! اب تو والدین کا سامیہ نہ رہا تہمیں اپنا اچھا برا خود سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔''

ودسری سنے سلی کو خوش کرنے کے لیے کما۔ "اپنی فیروزہ تو خوش نصیب ہے کہ ایک پیار کرنے والی بھائی ملی کی محسوس نہیں ہونے دے گی۔"

فیروزہ نے کہا "میں بھی آئیدہ بھانی کو ساس کی کمی محسوس نہیں ہونے دول گ-"

باب کے مرتے ہی فیروزہ کے تیور بدل گئے ہیں۔ ویے سلمی اندر سے بہت مطمئن اور بہت

سلملی نے واضح طور سے محسوس کیا کہ آج نند سلملی کے پیچھے ساس بول رہی ہے۔

خوش تھی گھر کے دو قد آور پہاڑ گر چکے تھے۔ اب اس گھر کا اور دولت و جا کداد کا مخار کل جواد ہو چکا تھا اور جواد کی مخار کل وہ خود تھی۔ اسے دولت جاگیراور وہاں کی حکمرانی اعالک جواد آخری رسومات اوا کرکے قبرستان سے آگیا۔ تعزیت کو آنے والے رفتہ رفتہ رخصت ہوگئے۔ ینڈی اور لاہور سے آنے والے رشتے دار سوم تک وہاں رہنے آئے تھے۔ رات ہوتے ہی فیروزہ نے دروازے کو اندر سے بند کرلیا تاکہ کمرے میں کوئی نہ آئے۔ ایک آوھ بار وستک سائی دی۔ اس نے جواب دیا نہ دروازہ کھولا۔ یمی تاثر ویتی رہی کہ سو

وہ سونے والی بات سیس تھی۔ آج باپ کا سامیہ بھی سرے اٹھ گیا تھا۔ وہ سونا بھی عاہتی تو نیند نہ آتی۔ ول عاہمتا تھا اگبر آجائے اس کے سینے پر سررکھ کر رونے ہے دکھ کم ہوگا اور یہ استحکام حاصل ہوگا کہ والدین کے بعد سب سے مضبوط سارا اپنا مرد ہی ہوتا آرچہ اس بات کا غصہ تھا کہ وہ بچ کے لیے وسمن کے لیجے میں بول رہا تھا لیکن

بولنے سے کیا ہو تا ہے؟ مرد غصہ و کھا تا ہے گالیاں دیتا ہے۔ بھی مار ڈالنے کی و همکیاں بھی ویتا ہے مگر کلیج سے لگا کر بیار بھی تو کرتا ہے۔ وہ محبت سے سوچ رہی تھی کہ وہ آئے گا تو اے اپی طرح بچے سے بھی محبت کرنا سکھادے گی اور اس بات کا بورا بھین تھا کہ مال باب کا مایہ سرے انتخ کے بعد اکبراے بے یاروردگار ویکھ کر آتے ہی نکاح پڑھالے گا-آدهی رات کے بعد اس نے ایک جھوٹا ساکیٹ ریکارڈ نکالا۔ والدین کی جدائی کا صدمہ دور کرنے اور ذہنی انتشار سے محفوظ رہنے کا یمی ایک طریقہ تھا کہ اکبر کی یادول میں بناہ کیتی رہے اور اس کی آواز سنتی رہے۔

اس کے پاس دس کیٹ ایسے تھے جن میں اکبر کی اور اس کی اپنی آوازیں بھری ہوئی تھیں۔ جب وہ بند کمرے میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے آیا تھا۔ وہ اس كى آرے پہلے كيسك ريكارور چھياكر ركھتى تھى۔ اگر وہ اكبرے كمتى كم محبت كى يادگار ملا قاتوں کو ریکارڈ کر رہی ہے تو وہ بھی ولچیں لیتا اور بعد میں وہ آوازیں سنتا کیکن عورت کی فطرت ہے وہ بعد میں الی باتوں سے اور جذباتی آوازوں سے شرماتی ہے وہ نمیں جاہتی تھی کہ اس کا محبوب بھی گزری ہوئی رومانی اور جذباتی ملاقاتوں کی روداد ہے۔ اس کیے اس

نے ان آوازوں کو اس سے بھی چھیا کر رکھا تھا۔ وہ کانوں سے ائر فون لگا کر بستر پر لیٹ گئی۔ ریکارڈر کو اپنے سینے پر رکھ لیا۔ پھر بٹن کو وبایا چند ساعتوں تک خاموشی رہی وہ اکبر سے ووسری ملاقات والا کیسٹ تھا۔ اس رات

ہونے والی بارش کی دھیمی دھیمی می آواز سائی دے رہی تھی۔ بارش اور بادلوں کی گرح کے پس منظر میں اکبر کی واضح آواز ابھرنے گئی۔ "میری جان! اس طوفانی بارش نے میرا راستہ رو کنے کی بہت کوششیں کیں گر تمهارا دیوانہ کی کے روکنے سے رکنے والا نہیں ے - آندهی طوفان سے لؤكر آيا ہوں آؤ مجھے انعام دو-"

فیروزہ نے ریکارڈ سے ابھرنے والی اپن آواز سی- وہ کمہ ربی تھی- "تمماری یی ریوا کی بھھے دنیا سے بیگانہ کردیت ہے۔ پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ آج میں نے تمہاری خاطر ای سے بھی گتاخی کی ہے ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو- لباس تو بدلو سرسے پیر تک پانی

ے بھیکے ہوئے ہو کیا مجھے بھی بھگونا جائے ہو۔" "مجوری ہے۔ جذبات کی بارش میں اپنے ساتھی کے ساتھ بھیکنا ہی بڑتا ہے۔"

"جی نہیں۔ میں نے موسم کو د کھ کر سمجھ لیا تھا۔ کس حال میں آؤگے اس کیے بھالی ے بھائی جان کی ایک وهوتی مانگ لائی ہوں۔ یہ او اور اسے بین لو-" اس کے بعد ریکارڈ خاموش ہوگیا۔ حالانکہ وہ آن تھا اور کیٹ این ست رفتاری سے

چل رہا تھا۔ خاموثی ای لیے تھی کہ وہ لباس بدل رہا تھا اور وہ منہ تھما کر بلنگ کے پاس آئی تھی۔ بستر کے سرمانے بھی ایک چھوٹا ریکارڈ چھپا ہوا تھا۔ اس کمرے میں تین مختلف جگہوں پر ریکارڈنگ جاری تھی۔ وہ محدود چاردیواری میں جہاں بھی اس کے ساتھ وقت گزارتی رہی وہاں کی یادیں بیشہ کے لیے ریکارڈ ہوتی رہیں-وہ سنگدل لاہور گیا تھا۔ دو ماہ گزر چکے تھے اور واپس نہیں آیا تھا۔ ایسی جدائی کی

راتوں میں وہ جاگتی رہتی تھی۔ چر کمرے میں گھپ اندھرا کرنے کے بعد اس کی یا دوں اور آوازوں سے ملاقات کرتی رہتی تھی۔ جب اس کی آواز ابھرتی تو وہ اندھیرے میں صاف نظر آنے لگتا تھا۔ جو ریکارڈ پولٹا تھا وہی خود بولنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہاتھ برھاتی تھی گراے چھو نہیں کتی تھی۔ وہ پہلو میں مويًا تها مريلونس بحربًا تها- وه خال ره جاتي تهي- اندهرك من يه آوهي ملاقات اندهير

کرتی رہتی تھی۔ بھر پنا نہیں وہ ڈیڑھ گھنٹے کا کیٹ چلتے چلتے کب تھم جاتا تھا۔ اس کی یاویں اور اس کی ضرور تیں تھنے کو نہیں آتی تھیں۔ صبح تک شور مجاتی رہتی تھیں۔ وومرے شرول سے آنے والے رشتے وار تین ونول تک وہاں رہ کر رخصت ہوگئے۔ کو تھی میں اب سلمٰی اور جواد کو اپنی طبعی عمر تک رہنا تھا۔ فیروزہ کے لیے وہ کو تھی جزیاں دا

بنبہ تھی۔ سلمی سوچ رہی تھی "بہ بھی سال سے اڑ جائے تو اچھا ہے۔ اب اس کی عرت کیا رہی ہے کہ میرا بھائی اے اپنے خاندان کی عرت بنائے گا اور اس سے اپی نسل پیدا كرائ كا۔ اس ليے نون پر بيج كو حتم كرنے كى بات كر رہا تھا۔ اب وہ يمال آئے گا تو ميں اس ت آخری فیصلہ سنوں گی۔ وہ اے داشتہ بناکر لے جائے یا میں سمی سے بھی اس کا

نہیں ہے۔"

"ب بنج كا بى كھيل ہے۔ بنج كو ميرى اور تمهارى كود ميں كھيلنے كا حق نه ملا تو ميرى من تمهارے ليے مصبت بن جائے گ-"

" د فیروزه! مرد دهمکی نهیں سنتا۔ اس لیے ایک عورت کی حد میں رہ کر بات کرد۔" وہ بولی "عورت تو میں صرف تمهاری محبت میں ہوں۔ ورنہ سیلاب بلا ہوں۔ کل اس وقت مک نکاح نہ پڑھایا گیا تو میں پرسوں قانون وال خواتین کی انجمن میں جاؤل گی اور مہیں شرعی عدالت میں بلاؤل گی۔"

وونوں بمن بھائی نے پریشان ہوکر اسے دیکھا۔ پھر اکبر نے کما۔ "بید کمنا آسان ہے کرنا مشکل ہے۔ "بید کمنا آسان ہے کرنا مشکل ہے۔ "بھی جانتی بھی ہو شرعی عدالت میں ہم دونوں گناہ گار ٹھمرائے جائیں گے اور ہم دونوں کو مزائے موت وی جائے گ۔"

"جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ مارے بچے کو قانونی تحفظ ملے گا۔ اسے معصوم اللہم کیا جائے گا۔ اسے معصوم اللہم کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ مارے گناہ کا محرک نہیں ہے۔ ہم اس کی پیدائش کے محرک ہیں۔"

مللی نے کما "کیا پاگل ہو گئی ہو ساری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوکر سزائے موت پانا ہتی ہو۔"

"میں عزت سے جیول گی تو اکبر کے ساتھ۔ ذلت سے مرول گی تو اکبر کے ساتھ۔ میری زندگی کا اول اکبر میری زندگی کا آخر اکبر۔ یہ فیصلہ اکبر چوبیس ممنٹوں کے اندر کرے کہ کیسی زندگی یا کیسی موت چاہتا ہے؟"

وہ وار نک وے کر وہاں سے جانے گی۔ وہ بمن بھائی اسے گھور کر دیکھتے رہے جب وہ نظروں سے او جمل ہو گئی تو سلنی نے کہا "بات نہ برھاؤ آکبر! اس کے کمرے میں جاؤ اور کی طرح اسے منالو۔"

"میں نے مجھی کسی عورت کو ہاتھ جوڑ کر نہیں منایا۔ جو توں کو جیشہ پیروں میں پہنا ہوں ہے مریر نہیں رکھا۔ یہ مجھے کچھ زیادہ ہی پند ہے اس لیے ذرا نخرے برداشت کرلیتا ہوں لیکن دھمکیاں مننے کے بعد اسے بھی جو توں کی نوک پر رکھوں گا۔"

"میں جانتی ہوں تم اور ابا ارنے جھڑنے میں خون خرابے میں اور مقدے بازی میں اگنے زبردست ہو لیکن تم یہ نہیں جائے کہ یہ لاکی کیا بلا ہے؟ اسے محبت سے چاہے جس قدر لوٹ لو لیکن لوٹ مار کا احساس ہونے دوگے تو یہ ڈکھے کی چوٹ پر مصبت بن جائے گے۔"

"لذا میں اس مصبت سے گھبرا جاؤں اور اس تھسی پی بچہ دینے والی سے شادی کرلوں؟ آیا! تم بھی مجھے غصہ ولا رہی ہو۔ کیا ہمارا خاندان ایبا ب کہ منہ کالا کرنے والیاں بو بن کر آسکیں؟ آپ اسے بلا سمجھتی ہیں تا؟ میں اس بلاکی اوقات بتاؤں گا۔ اگر وہ مجھے

نکاح بر حوا کر ایخ گھرے دور کروں گی۔"

اکبر آگیا۔ اے دیکھتے ہی فیروزہ بھٹ پڑی۔ غصے سے بولی "تم مجھ سے منہ کیوں چھیا رہے ہو؟ صاف صاف کہتے کیوں نہیں کہ دل میں کیا ہے؟"

اکبر دو ماہ بعد فیروزہ کو دکھے رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین اور ول نشین لگ رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے لاہور میں رہ کر اس کی طلب سے باز نہ آسکا تھا۔ روبرو آکر اس کا اور ضرورت مند بن گیا۔ اس نے کما ''فیروزہ میں منہ چھپانے والا بزدل نمیں ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ مقدمہ کی ولدل میں وھنتا جارہا ہوں اور تم سے مل نمیں پارہا ہوں تو رشوتی دے کر چیشی کی لمی تاریخ لے کر آرہا ہوں۔''

سلنی نے کما "اکبرتم باپ بیٹے ایک مقدمہ سے نگتے ہو اور دو سرے میں الجھتے ہو۔ یہ سلمہ تو ساری زندگی جاری رہے گا۔ یہاں آئے ہو تو آخری فیصلہ کرو۔ میں فیروزہ کو اور بھاکر نہیں رکھوں گی۔ " خماکر نہیں رکھوں گی۔ "

فیروزہ نے گھور کر پوچھا "یہ آپ کیا کہ رہی ہیں؟ یہ آپ جانتی ہیں میرے بیچ کا ا باپ سامنے کھڑا ہے۔ پھر بھی کی دوسرے سے میری شادی کا ارادہ کر رہی ہیں۔ کیا میں گھر میں بندھی ہوئی بھینس ہوں کہ رسا کھول کر جس کے ہاتھ میں چاہوگی ججھے تھا دو گ۔"

وہ بولی "میں ایک ہی بات جانتی ہوں کہ تمہارے مال باپ کے بعد اس خاندان کی عزت اور شرافت کو قائم رکھنے کی ذمے داری میری ہے۔ اگر تم دونوں نے جلد ہی شادی نہ کی تو میں اپنے گھر میں ناجائز سیجے کو پیدا نہیں ہونے دول گے۔"

"آپا! تم تو گھر کی ماکن بن کر پٹانے کی طرح بولنے گئی ہو۔ آخر کیوں نہیں بولوگ؟ کروڑوں کی جائداد کی مالکہ بن چکی ہو۔ مجھے اور فیروزہ کو دودھ کی تکھی کی طرح نکال کر پھیکنا چاہتی ہو۔ اب تم میں پہلی جیسی محبت اور مروت نہیں رہی۔"

"اتن باتیں نہ کرد اکبر! دوٹوک فیصلہ سناؤ شادی اور اس نیچے کا کیا ہوگا؟ تم نے پچھ تو ما مدگا؟"

"ہاں سوچا ہے۔ مجھے اپنی فیروزہ پر پورا بھروسا ہے میں جو کھوں گا یہ مان لے گ۔ کل تک بچے سے نجات حاصل کرلے گی۔"

فیروزه تزب کر بولی "مرگز نمیں - مجھ پر ایبا بھروسہ نہ کرنا فورا" شادی کروگ تو ہماری محبت کو جائز منزل ملے گی بے کو مارنا چاہو گے تو محبت گناہ بن جائے گ۔"

و الله اور تواب کے چکر میں نہ برو۔ دنیا والے ہم پر تھو کیس گے۔"

"ابا جان نے جس طرح مجھ پر تھو کا تھا اس طرح بوری دنیا نہیں تھوک سکے گی۔ میں رسوائی اور ذلت کی حد سے آگے نکل آئی ہوں۔ یہ بچہ سلامت رہے گا تم آج شام تک نکاح مزدالد۔"

. وہ بولا "شادی صرف ہمارا نہیں بورے خاندان کا معالمہ ہوتا ہے۔ یہ بچوں کا کھیل

216

«میں ابھی آرہا ہوں۔"

رابط ختم ہوگیا۔ سلنی نے ریسیور رکھ دیا۔ حالات بنا رہے تھے کہ اس خاندان میں برا فساد چھٹنے والا ہے۔ فیروزہ کو مار پیٹ کر گھرسے فساد چھٹنے والا ہے۔ فیروزہ کو انجی بدنای اور قانونی گرفت میں آنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ مال کی طرح بیٹی کو بھی قتل کردے گا۔

میں میں سلمی کا فائدہ تھا۔ اس گھرے نند کا کاننا بھی نکلنے والا تھا۔ فون کی مختی نے اسے چونکا دیا اس نے ریسور اٹھاکر کما "ہیلو۔"

"آپا! میں اکبر بول رہا ہوں۔ ابھی غصہ میں چلا آیا تھا پھر عقل آئی کہ بھائی کو غیرت دلا کر بمن کا بچہ ضائع کرایا جاسکتا ہے۔"

و مر کے علی ہوں۔ وہ در ہمیں وہ علی ایمی یہ غیرت کا انجاشن جواد کو دے چی ہوں۔ وہ غصہ میں دیونی چھوڑ کر آرہا ہے۔"

"آپا! تہارا جواب نہیں ہے۔ آخر ہونا میری بمن بس ایک مربانی اور کرد- جواد بھائی کے سامنے فیروزہ کی یہ بات بھی تنائی میں فیروزہ کی یہ بات بھی تنائی میں فیروزہ سے ملاقات کی ہے۔"

پرویوں "میں پاگل نہیں ہوں کہ سلیم کرلوں گ- ایبا کرنے سے میں بھی پھنسوں گی کیونکہ تم میرے ہی کمرے سے گزر کر اس کے کمرے میں جاتے تھے۔"

"جمیں کیلے سے طے کرلینا جا ہیے کہ جواد بھائی کو کیا کہنا ہے۔ ہم دونوں کے بیان میں انہد میں ا

تضاد سمیں ہونا چاہیے۔"

وہ ایک دوسرے کے مشوروں سے ایک مخصوص اور مشترکہ بیان ترتیب دینے گی۔
دونوں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ فیروزہ بنچ کی خاطر جذباتی اور جنونی ہو رہی ہے۔
کی طرح بچہ اس کی زندگی سے نکل جائے گا تو سارا جنون اور جذبے سرد پڑجائیں گے۔
بین بھائی نے جواد کو متاثر کرنے اور اسے اپنا تماتی بنائے رکھنے کا ایک منصوبہ بنایا۔
پھر بھائی نے کہا "میں اپنی کو تھی میں ہوں جسے ہی فون پر آنے کے لیے کمو گی میں چلا آؤں

ان کا رابط ختم ہوگیا۔ تھوڑی در بعد جواد آگیا۔ کوشی میں داخل ہوتے ہی غصے سے آوازیں دینے لگا "فیروزہ! کمال ہو فیروزہ! سامنے آؤ۔"

سلمٰی دو ژقی ہوئی اس کے پاس آکر بولی "آپ اس طرح گلا کیوں بھاڑ رہے ہیں کیا بدنای کو گھر کے باہر پنجانا چاہتے ہیں؟"

"تم چپ رہو۔ میں آے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا خون کھول رہا ہے۔" "اور آپ کا خون میرے بیٹ میں پرورش پارہا ہے۔ آپ بمن کو قتل کرکے بھانسی پر چڑھ جائیں گے تو میرا اور میرے بچے کا کیا ہوگا۔" برنام کرنے کی حماقت کرے گی تو اسے بازار میں بٹھادوں گا-"

برنام مرتے کی محافظ مرتے کی ہو اسے بارار کی محاودی ہے۔

وہ غصے میں منشانا ہوا چلا گیا۔ فیروزہ ان کی نظروں سے او جھل ہو کر چھی ہوئی تھی۔

اکبر کی باتوں نے اور رویے نے سمجھا دیا کہ چو ہیں گھنے کا الٹی میٹم دے کر وقت ضائع نہیں

کرنا چاہیے۔ ایسے دہشت گرد اور قاتل جاگیرداروں سے فورا " بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہیے۔

سب اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے اور اپنی بمتری کے پیش نظر فیصلہ کر رہے تھے۔

سلمیٰ کا آخری فیصلہ تھا کہ اکبر سے سمجھوتا ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی فیروزہ کو گھرسے

جانا چاہیے۔ اگر دونوں کے درمیان اس طرح بات بگڑتی رہی تو دہ بھی ان کے بچ دلال

کرنے کے الزام میں بھنے گی۔ اس سے پہلے ہی اپنے دامن کا دھبا دھو ڈالنا چاہیے۔

دہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ دروازے کو اندر سے بند کیا۔ بھر رسیور

اٹھا کر منگلا ڈیم آفس کے نمبر ڈاکل کے رابطہ قائم ہونے پر کسی نے پوچھا " آپ کون ہیں؟"

ٹھا کر منگلا ڈیم آفس کے نمبرڈا ٹل کیے رابطہ قائم ہونے پر کسر ''میں بیگم جواد حسین بول رہی ہوں۔''

"جي بيكم صاحبه! ابهي صاحب كو بلا يا مون-"

تھوڑی ور خاموشی رہی پھر جواد کی آواز سنائی دی۔ وہ چاپلوس کے انداز میں بولا "ہیلو سلمی رانی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو ابھی تم سے بچھڑے ایک گھنٹہ چالیس منٹ ہوئے ہیں اور تم میرے بغیر نہیں رہ سکیں آخر فون پر بلا لیا۔"

"كيا مصبت ب آپ بولت بي تو ركت نبيس بي مجهے بھى كھ بولنے كا موقع دير-"

"بال بولوس ربا مول-"

"ہم نے اس کو تھی کو پیار کا محل بنایا ہے۔"

"ہاں بنایا ہے۔'

"اس محل ميں تين ماہ بعد حارا بچه جنم لينے والا ہے-"

"ب شک ہم بت برا جش منائیں گے-"

"لكن اس سے پہلے ماتم كرنا موكا كونكه مارے گريس ايك ناجائز بچه بيدا مونے والا

"كيا كبن مو؟ كيب بيدا مون والا ب؟ كون بيدا كرف والى ب؟"

"تمهاری بهن فیروزه-"

وہ غصہ سے گر جنا جاہتا تھا گر فورا" ہی خیال آیا کہ دفتر میں ہے۔ اس نے دانت میں کر دنی زبان سے پوچھا "فون پر کیا بکواس کر رہی ہو؟"

""اگر آیہ بکوال ہوتی تو آپ کے گھر آنے کا انظار کرلیتی لیکن سچائی انظار نہیں کرتی۔ آپ شام تک آئیں گے تو خاندان کی بدنای گھر سے باہر نہ جانے کماں تک تھیل چک ہوگ۔ آپ فورا" ای وقت آئیں۔" وہ ادھر جانے لگا۔ سلنی بیجھے بیچھے چلتی ہوئی بولی ''آپ دماغ ٹھنڈا رکھیں اور نیال رکھیں اندر کی آواز باہر نہ جائے۔''

وہ دونوں آگے بیچے فیروزہ کے دروازے پر آئے 'جواد نے دھیمی آواز میں ڈپٹ کر کما "فیروزہ! باہر آؤ۔"

ملیٰ نے آگے بڑھ کر وستک دی تو پتا چلا' وہ بند نہیں ہے۔ ذرا سا کھل گیا تھا۔ انہوں نے پوری طرح کھول کر دیکھا کرا خالی تھا۔ سلیٰ نے باتھ ردم کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ فیروزہ وہاں بھی نہیں تھی۔

وہ لیٹ کر مرے میں آئی۔ بستر کی جاور پر شکنیں بڑی ہوئی تھیں۔ سکیے کے پاس ایک چھوٹا ریکارڈر اور دو کیسٹ بڑے ہوئے تھے۔ جواد نے نصے سے کما "بے حیا' بے شرم' یا نمیں کمال گئی ہے۔"

وہ بسترے دور تھا- سلمٰی نے قریب سے گزرتے ہوئے یو نمی کیٹ پر نظر ڈالی تو ایک وم سے گھبرا گئی۔ دونوں کیسٹوں پر لکھا ہوا تھا "اکبر میرا ولبر۔"

وہ فورا" ہی جواو کے پاس آگر اس کا بازو تھام کر اے کمرے سے لے جاتے ہوئے بول "آپ اپنے کمرے کے حاتے ہوئے بول "آپ اپنے کرے میں چل کر لباس تبدیل کریں۔ میں فیروزہ کے کمرے کی تلاقی لوں گا۔ کوئی ایسی چیز بل سکتا ہے جس سے اس مخص کا پتا چل سکتا ہے جس کا نام وہ چھپا رہی

وہ بولا "مجھے بھی تلاشی میں تہماری مرد کرنی جاہے۔"

"ہرگز نمیں وہاں بمن کی ایسی کوئی چر برآمہ ہو کتی ہے جے بھائی کو نمیں ویکھنا پاہے۔"

اس نے قائل ہوکر مرہادیا۔ وہ اے اپنے بیر روم میں چھوڑ کر فیروزہ کے کرے میں آئی۔ دروازے کو اندر سے بند کرکے تیزی سے کیسٹوں کے پاس آئی پھرایک کیسٹ کو ریکارڈر میں لگایا۔ اس میں سیل موجود تھے اس نے بٹن دبا کر اسے آن کیا اور آواز کو بہت دھیما رکھا آگہ کوئی بات باہر تک نہ جائے۔

ریکارڈر سے بہت و هیمی آواز اجری - سلی نے اسے کان سے لگا لیا - فیروزہ کی آواز ارک تھی "بیلو بھالی سیلی! میں تمہاری رگ سے واقف ہو چکی ہوں - یہ اچھی طرح باتی ہوں کہ اپنے بھائی کے خلاف میرا چیلنج من کرتم میرے کمرے میں ضرور آوگ - اس لیے دونوں کیٹوں پر اکبر کا نام لکھ دیا ہے - یقینا" تمہارا تجتس بڑھ گیا ہوگا - اور شاید اب تم اسے من رہی ہو -"

ایک ذرا توقف سے پھر آواز ابھری "ضرور سنو۔ آگے جو باتیں اور ہوس کی گھاتیں اللہ انہیں شری عدالت بھی سے گ۔ ایسے وس کیسٹ میں اور ان کی ماسر کابیاں میرے بیک کے لاکر میں میں۔ ابھی میں قانونی جارہ جوئی کے لیے جملم وومنز لائرز ایسوی ایش میں

وہ ذرا نرم پڑگیا وہ بولی "کی گناہگار کو مار کر سزائے موت پانا اپنے بیوی نیچے اور اپنا گھر برباد کرنا کمال کی وانشمندی ہے؟" "تو پھر میں کیا کروں؟"

"آب عقل سے کام لیں اور بدنای کو باہر پھلنے سے پہلے ختم کردیں۔ بات ابھی گھر کی چاردیواری میں ہے۔ بچہ ختم ہو جاکیں گے۔"
"آخرید کس شیطان کا بچہ ہے؟"

"میں نے پوچھا تھا۔ وہ ہمیں اور ہمارے خاندان پر کیچر اچھال رہی ہے میرے بے گناہ بھائی کو الزام دے رہی ہے۔"

"تم کیے کمه سکتی ہو کہ یہ الزام ہے۔ تمهارا بھائی کوئی معصوم فرشتہ نہیں ہے۔ ایک بارتم نے کما تھا کہ دہ فیروزہ کو پند کرتا ہے اورتم اسے بھائی بنانا جاہتی ہو۔"

"آپ کی بمن کو پند کرنے اور اس کا رشتہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت میں نیکی اور مجبت ہے۔ گناہ کرنے والے رشتہ نمیں مانگتے۔ پھر میرا بھائی الیی غلطی کیوں کر آ جبکہ آپ کی والدہ مرحومہ بھی اسے واماو بنانے کے لیے راضی تھیں؟"

دہ ٹھوس دلائل من کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا۔ سلمی نے پاس بیٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کما۔ "اب یہ گھر میرا ہے ہیں اس فاندان کے دارٹوں کو پیدا کرتی رہوں گی۔ اس لیے خاندان کی عزت رکھنے کی خاطر اس حالت میں بھی فیروزہ کو بھالی بناؤں گی۔"

اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ احسان مندی سے بیوی کو دیکھا پھر پوچھا ''کیا اکبر اسے گناہ سمیت قبول کرلے گا؟''

"میں بری بمن ہوں وہ میرا تھم نہیں ٹالے گا۔ آپ کو صرف بہنوئی نہیں برا بھائی سمحتا ہے آپ کے سامنے سر جھاکر فیروزہ کو قبول کرلے گا۔"

"واقعی تم ایک عظیم شریک حیات ہو۔ تمهاری جیسی بہویں سسرال کی عزت اور عظمت کا برج بن کر رہتی ہیں۔"

"کیکن ایک بات ہے۔ ہمارے خاندان کے بزرگوں کو نہ معلوم ہو کہ فیروزہ نے شادی سے پہلے کمیں منہ کالا کیا تھا۔"

"ہرگز نہیں معلوم ہوگا۔ ہم یہ بات ساری دنیا سے چھپائیں گے۔" "چھپانے کے لیے بڑی رازداری سے بچے کو ختم کرنا ضروری ہے لیکن فیروزہ اس کے لیے راضی نہیں ہے۔" لیے راضی نہیں ہے۔"

وہ گر جنتے ہوئے اٹھ کر بولا "راضی کیے نہیں ہو گی؟ اس کا باب بھی راضی ہوگا یہ غلاظت میرے گھر میں نہیں لیے گی کمال ہے وہ؟" "شاید اینے تمرے میں ہے۔"

جار ہی ہوں۔ میری واپس تک یہ کیسٹ ساعت فرماؤ۔"

فیروزہ کی یہ تمید ختم ہوتے ہی ریکارڈر سے بجلی کے کڑئے اور بادلوں کے گرینے کی آوازیں سائی دیں۔ پھر اکبر اور فیروزہ کی باتی اوازیں سائی دیں۔ بھراکبر اور فیروزہ کی باتی ابھرنے لگیں۔ سلمٰی کے دیدے جرانی اور پریٹانی سے پھیل گئے۔ کیونکہ ان کی باتوں سے فابت ہو رہا تھا کہ اکبر بارش میں بھیگتا ہوا رکاوٹیں توڑتا ہوا فیروزہ کی تنائی میں آیا ہے اور فیروزہ نے اپنی بھالی سے جواد کی ایک وحوتی مانگ کر رکھی ہے آکہ اکبر کیلے کیڑوں میں نہ درج۔

یعنی ایسی ایسی باتیں ہو رہی تھیں اور دونوں کی زبان سے ایسے اعترافات ہو رہے تھے جنسیں سن کر ثابت ہو جا تا تھا کہ دونوں کی گناہگار ملا قاتوں کا سر اسلمٰی کے سر ہے اور جب سلمٰی ان کی معاون رہی ہے ۔۔۔تو چروہ اپنی بسن کے کمرے کرر کر ہی فیروزہ کے کمرے میں پنچتا ہوگا۔۔

اگرچہ ان کیسٹوں میں پیار بھری شاعرانہ گفتگو بھی تھی اور کچھ بے حیائی کے اشارے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بیہ ثبوت مل جاتا تھا کہ فیروزہ اور اکبر گناہگار ہیں اور بسرحال گردن زدنی ہیں۔

اور سب سے زیادہ ول وہلا دینے والی بات یہ تھی کہ سلمٰی کے بیان کے مطابق برسات کی اس رات جب ساس کا قل گلی میں ہوا تھا' کوئی ان کی کوشی میں نہیں آیا تھا۔ جبکہ کی اس رات جب ساس کا آواز بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج شائی دیتی تھی۔ پھر اکبر کے رخصت ہوتے وقت فیروزہ نے کہا تھا ''تھوڑی ویر اور رک جاؤ۔ شاید بارش تھم جائے۔'' اکبر نے کہا ''رات کے تین نج گئے ہیں بارش کے تھنے کا انظار کرآ رہا تو گئ

بربات ن یوں تو انہوں نے اور بہت سی باتیں کی تھیں لیکن اتنا ہی کافی تھا کہ اکبر نے رات کے تین بجے اس کو تھی سے نکلنے کا اعراف کیا تھا اور ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق بیگر عنایت حسین کا قل رات کے تین اور جار بجے کے درمیان ہوا تھا۔

سلمٰی نے ریکارڈر کو آف کردیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ درودیوار گھوتے ہوئے ۔
لگ رہے تھے۔ اگرچہ فیروزہ اور اکبر کی طرح اے سزائے موت نہ ملتی لیکن وہ گناہ کے
لیے سوئٹیں پیرا کرنے اور ساس کے قل کے سلطے میں تعاون کرنے کی مجرم تھی تھوڈؤ
بہت سزا ضرور ہوگی۔ جیل کی چار دیواری مقدر میں لکھی جائے گی۔ بجر جواد اپنی مال کے
قاتل کی شریک کو طلاق بھی دے سکتا تھا۔

فیروزہ نے ایک ہی جھنگ میں دن کو آرے دکھادیے۔ ساس اور سسر کے مرنے کے بعد وہ کروڑوں کی جائداد کی مالکہ بن گئی تھی اب وہ ملازمیں بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ طلاق کے بعد عاجی حیثیت بھی صفر ہونے کو تھی۔ جیل جاکر مجرمہ رہونے کا واغ لگنے والا تھا ج

بھی جواد لے لیتا۔ نند کی کوکھ اجاڑنے والی اپنا ہی بچہ ہارنے کو تھی۔ آج تک کمی پہلوان نے کسی بہلوان کو اس بری طرح نہیں بچھاڑا تھا جیسے فیروزہ نے اے بچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔
اس کا دماغ چیخ چیخ کر کمہ رہا تھا کہ وہ دیر نہ کرے فورا" اپنے بچاؤ کی تدبیر کرے۔
ورنہ دو کوڑی کی نہیں رہے گی۔ اس نے دونوں کیسٹوں کو اٹھا کر اپنے لباس میں چھپالیا
فیروزہ نے کما تھا دس کیسٹس ہیں۔ وہ باقی کیسٹس تلاش کرنے گئی۔ کیسٹ کی ریک میں
رکھے ہوئے ایک ایک کیسٹ کو الٹ پلٹ کر سننے گئی۔ غزل اور گیتوں کی آوازیں آتی
ریل لیکن کوئی مطلوبہ کیسٹ نہ ملا۔

دہ مایوس ہوکر سوچنے گی۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھوٹا ریکارڈر اٹھا کر کرے سے باہر آئی۔ اپنے کرے کی طرف دیکھا وہاں جواد اس کا انظار کر رہا ہوگا۔ وہ اکبر. کو فون کے ذریعے صورت حال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی اور یہ میاں کی موجودگی میں نہیں مسکما تھا۔

وہ تیزی سے چلتی ہوئی مرحوم ساس سرکے کرے میں آئی وہاں دوسرا ٹیلیفون تھا۔
اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اپنے لباس کے اندر سے ایک کیٹ نکال کر اسے
ریکارڈر میں لگایا پھر فون کے ذریعے رابطہ کیا وہ دوسری طرف منتظر تھا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی
یولا "ہلو آیا!کیا ہوا؟"

"میری بربادی کا سامان ہوگیا ہے اور تم بھی اپنی حماقت سے سزائے موت تک پہنچنے الے ہو۔"

"آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیسی سزائے موت؟ میں نے الی کیا حماقت کی ہے؟"
"تم جب بھی فیروزہ سے تمائی میں ملنے جاتے تھے' اپنی اور اس کی باتیں کیٹ میں ریکارڈ کراتے رہتے تھے۔"

"یہ جھوٹ ہے میں نے فیروزہ کے کمرے میں مجھی کوئی ریکارڈر نہیں دیکھا تھا پھروہ ریکارڈ کیے کرتی۔"

"اگرتم سی کمہ رہے ہو تو اس نے تم سے چھپا کر تمام ملاقاتوں کو ریکارڈ کیا ہے۔ لو ذرا نمونہ سنو۔"

اس نے رئیبور کے ماؤتھ پیں کو ریکارڈر کے پاس لاکر آن کردیا۔ تقریبا" دس منٹ تک سانے کے بعد اسے بند کرکے رئیبیور کان سے لگا کر پوچھا "کیا سا؟ اور کیا شمجھا؟"
"کی سمجھا کہ اس کیسٹ سے گناہگار ٹابت ہوجا تا ہوں۔"

"پوراکیٹ سنوگے تو معلوم ہوگا کہ گناہ کے راتے میں ہموار کر رہی ہوں۔ یہ بھی ثابت ہو آ ہے کہ یہ وہی رات ہے جب میری ساس کا قتل ہوا تھا۔ آگے جاکر تم نے اعتراف کیا ہے کہ تم تین بجے رات کو اس کو تھی سے باہر آرہے ہو اور ڈاکٹری رپورٹ کم چکی ہے کہ وہ قتل تین اور چار بجے کے درمیان ہوا تھا۔" حقیقتاً "وہ چالاک نمیں تھی۔ اس نے عدادتی ارادوں سے ایبا نمیں کیا تھا۔ دراصل وہ فطرآ "رومانی اور جذباتی لڑکی تھی۔ عام طور پر محبوب کو یاد کرتے رہنے کے لیے اس کی کوئی نشانی یا خطوط وغیرہ سنجال کر رکھے جاتے ہیں۔ فیروزہ نے جدید سمولتوں کے مطابق کیسٹس میں اس کی یادوں اور ملاقاتوں کو محفوظ کیا تھا اور اکبر کو محض شرم و حیا کے بعث رومانی اور جذباتی لمحات کی ریکارڈنگ کے متعلق نمیں تبایا تھا۔

عورت شد کی کھی ہے' نہ چھیڑو تو شد دیتی ہے چھیڑو تو زہریلے ڈیک مارتی ہے۔ وہ شرم سے جیتی ہے اور اسے آبرو باختہ کم جائے تو بھروہ شرم کو بالائے طاق رکھ کر اپنا نگا چرہ لے کر اپنے یار کو سنگار کے مقام پر لے آتی ہے۔ اس نے جن کیسٹس کو شرم و حیا کے باعث اپنے محبوب سے بھی چھپایا تھا اب انہیں سرعام لاتے ہوئے نہیں شرما رہی تھی۔ اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ یہ بے رحی اس کی اولاد کو تحفظ دے گی۔

چودھری اکبر علی اپنے کرے ہے باہر آیا۔ پھر تیزی ہے جاتا ہوا کو تھی کے مختلف حصول سے گزر تا ہوا اپنے باپ کے کرے کے سامنے آیا اور دروازے پر دستک دی۔ تعوری دیر انتظار کرتا پرا۔ پھر ایک خوب صورت کنیز نے اندر سے دروازہ کھولا اور اسے حک کر سلام کیا۔

اس نے اندر آگر دیکھا۔ باپ شاہانہ طرز کے پٹنگ پر شاہانہ انداز ہیں نیم دراز تھا۔ دوسری خوب صورت کنیز اس کے پاؤل داب رہی تھی۔ اس نے بیٹے کو دیکھ کر کما "آؤ بابا کی جان!کیا بات ہے؟"

وہ قریب آتے ہوئے بولا "بابا جانی! میں ایک معاطمے میں بری طرح بھن رہا ہوں۔ اندیشہ ہے کہ حدود آرڈیننس کی زد میں آجاؤں گا۔"

"معامله کیا ہے؟"

وہ پوری تفصیل سے اپنی اور فیروزہ کی روداد سانے لگا۔ چودھری قاسم علی ایک شاہ کے انداز میں جیسے فریاد من رہا تھا اور ہول ہول کہنا جارہا تھا۔ اس نے تمام روداد سننے کے

"اوہ مائی گاؤ! وہ تو ہمیں بری طرح پھنسانا چاہتی ہے۔"
"پھنسانا چاہتی ہے نہیں وہ ایبا کر پھی ہے۔ اس وقت جملم وومنز لائرز ایبوی ایش میں بیٹی ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں شری عدالت میں تصیفے اسے روک لو محبت سے روک لو یا عدالت سے کسی طرح بھی اپنی اور میری جان بچاؤ۔"
یا عدالت سے کسی طرح بھی اپنی اور میری جان بچاؤ۔"

"ورست کہتی ہو۔ اب تو بچاؤ کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا۔ میں اس سے المنے جارہا ہوں۔"

چود هری اکبر علی نے بمن سے رابطہ ختم کرکے اکوائری سے ایدووکیٹ بشریٰ ربانی کے فون نمبرز معلوم کیے۔ پھر ان کے مطابق ڈاکٹنگ کی۔ رابطہ ہونے پر ایک خاتون کی آواز سائی وی وہ بولا "بیلو میں چود هری اکبر علی ہوں۔ ایدووکیٹ بشریٰ صاحبہ سے بات کرتا جاہتا ہول۔"

"تعجب ہے آپ تو بری جلدی دوڑ پڑے۔ ابھی تو ہم حدود آرڈینس کے مطابق ابتدائی کاغذات تیار کر رہے ہیں۔"

وہ پریثان ہوکر بولا ''دیکھئے محترمہ! پلیزید معاملہ ابھی اپنی ہی حد تک رکھیں۔ اے آگے نہ بردھاکیں مجھے فیروزہ سے سمجھو آکرنے کا ایک موقع دیں۔''

"آپ کس قسم کا منجھو نا کرنا چاہتے ہیں؟" "میں اس سے ایک بار ملاقات کرکے کسی نتیجے پر پہنچ کر ہی آپ کے سوال کا جواب سسیں "

"پليز ہولڈ آن-"

روسری طرف سے خاموثی رہی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی۔ "بہلو چودھری صاحب! آپ ورکھنے بعد فیروزہ کے بھائی اور بھائی کے پاس ان کی کو تھی میں جائمیں وہیں فیروزہ سے ملاقات ہوگہ۔"

"لیکن میں اس سے تنائی میں ملنا جاہتا ہوں۔"

" نورمور آرگومنش اینڈ دیش آل-"

ادھر سے فون بند کردیا گیا جودھری اکبر نے ہلو ہلو کمہ کر کی بار پکارا۔ پھر جھنجلا کر ربیور ننخ دیا۔ صوفہ سے اٹھ کر ضلنے لگا۔

وہ سوچ رہا تھا "فیروزہ زمین اور ضدی ہے گر آئی چالاک وکھائی نہیں دیتی تھی جنگ چالاکی آب دکھا چکی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے چھیا کر خلوت کدے کا تمام باتیں ریکارڈ کر کئی ہے۔" وہ دو گھنے بعد فیروزہ سے ملنے آیا۔ سلمی نے دروازہ کھولا بھائی کو دیکھ کر آہسگی سے بولی "جواد اپنے کمرے میں ہیں۔ تم مجھ سے سمیں باقیں کرو اور بتاؤ فیروزہ کے معاطے میں کیا کر رہے ہو؟ کیا اس سے ملے تھے؟"

"ایروکیٹ بشریٰ سے فون بر بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دو گھٹے بعد یمال ال علی ہے اس لیے ملنے آیا ہوں۔"

"وہ تو ابھی تک نمیں آئی پا نمیں کیا کرتی چررہی ہے-"

" "فكرنه كرو آبا! سب تفيك موجائے گا-"

"کیا تھیک ہوجائے گا؟ میرا گھر اجڑنے والا ہے میرا شوہر چھوٹے والا ہے۔ اس لڑکی کو اپنی اور خاندان کی عزت کی برواہ نہیں ہے۔ وہ عدالت میں نہم سب کو نزگا کروے گی۔ میں ووٹوں ہاتھ جو ڈکر کہتی ہوں خدا کے لیے ابھی قاضی کو بلا کر اس سے نکاح پڑھالو۔ اپنے ہونے والے بچے کو قبول کرلو۔ تم اپنے گھرخوش رہو ہمیں اپنے گھرخوش رہے دو۔"

وہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا "ہم سب خوش رہیں گے بابا جانی اس معالمے میں کچھ کرنے والے ہیں۔ نی الحال سے معلوم کرنا ہے کہ وہ ہمارے ظاف کیا کرتی چررہی ہے۔ "
اسی وقت کال بیل کی آواز سائی وی۔ اکبر نے آگے بڑھ کر وروازہ کھولا۔ سائے فیروزہ کھڑی ہوئی تھی۔ وونوں کی نظریں ملیں پھر وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ فیروزہ اندر آئی۔ سلی اے گلے لگانے کے انداز میں آگے بڑھتی ہوئی بولی "میری سیلی کماں چلی گئی تھی؟ میں کب سے انظار کر رہی ہوں۔"

وہ ہاتھ اٹھا کر بھالی کو قریب آنے سے روکتی ہوئی بولی "دور سے باتیں کرو- تمہارے خاندان والوں کو گلے لگا کر گلا کاٹنا خوب آیا ہے۔"

جواد نے ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے کما "اچھا اکبر آیا ہے" پھر فیروزہ کو دکھ کر پوچھا "تم کمال گئی تھیں؟ میرے ساتھ آؤ۔ میں تنائی میں ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔"
فیروزہ کے ہاتھوں میں ایک فائل تھی۔ اس نے فائل میں سے ایک کاغذ نکال کر جواد
کو دیتے ہوئے کما "پہلے آپ اسے پڑھ لیں اس کے بعد ضروری ہوا تو آپ سے تنائی میں
باتیں کروں گی۔"

بھی مدل کی ۔ جواد وہ کاغذ لے کر پڑھنے لگا۔ فیروزہ نے ایسا ہی ووسرا کاغذ سلمی کو اور تیسرا کاغذ اکبر کو دیا۔ سب اے توجہ سے پڑھنے لگے۔ جملم ودمنز لائر ایسوسی ایشن کی بیٹیر مین ایڈووکیٹ بشری رہانی نے چودھری اکبر علی اور جواد حسین کے نام وہ قانونی نوٹس ارسال کیا تھا۔ وہ اس نوٹس کی فوٹو اسٹیٹ کابیاں پڑھ رہے تھے۔

تحریر کچھ یوں تھی کہ فیروزہ بت چودھری عنایت حسین مرحوم نے ایڈووکیٹ بشری ربانی کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ موکلہ نے جو تحریری بیان دیا ہے اس کے مطابق چودھری

بعد کما "تم نے ہماری بیٹی اور اپنی بمن کے سرال میں یہ گر برد کی ہے اس لیے بھش گے ہو۔ وہاں تم نے صرف عیافی ہی نہیں کی ایک قل بھی کیا ہے یہ کمی دو سرے گھر کی بات ہوتی تو ہم ماں کے بعد بیٹی کا بھی صفایا کردیتے لیکن دو باتیں تممارے حق میں نہیں ہیں۔" وہ ذرا چپ ہوا چر بولا "ایک تو یہ کہ فیروزہ تم سے زیادہ تیز رفقار ہے۔ جو ارادہ کرتی ہے فورا" اس پر عمل کرتی ہے۔ یہ یقین سے نہیں کما جاسکتا کہ اس کے لاکر میں صرف دس کیشیں ہیں اس کا یہ تحریری بیان بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی مال کے قتل کی رات تم وہاں موجود تھے۔ تم نے اسے بھی قتل کی دھمکی دی ہے۔ لہذا جب بھی اس کی فیر طبعی موسکتا ہے کہ اللہ جب بھی اس کی فیر طبعی موسکتا ہے۔ لہذا جب بھی اس کی فیر طبعی موسکتا ہے۔

وہ بولا۔ "جی ہاں۔ ایڈودکٹ بھری ربانی نے اسے کھھ اور داؤ بیج بتائے ہوں گے۔" چووھری نے کما "دوسری بات جو تمہارے حق میں نہیں ہے، وہ ہماری بیٹی سلمی کی بربادی ہے۔ وہ کروڑوں روپے کی جائداد کی مالک اور چودھرائن بن چکی ہے۔ ہم باپ بیٹے فیروزہ کے ظاف کوئی قدم اٹھانے میں غلطی کریں گے تو ہماری سلمی عزت اور عظمت کی بلندیوں سے ذات کی پستیوں میں آگرے گی۔"

"بابا جانی! چرتو ایک ہی راستہ ہے فیروزہ سے نکاح بر هانا ہوگا-"

باپ نے گھور کر ویکھا۔ بیٹے نے جلدی سے ایکھیاتے ہوئے کما "میں اسے آپ کی بہو نمیں بنانا چاہتا۔ میں تو آپ کے اصولوں پر چانا ہوں۔ جو داشتہ کے طور پر مل رہی ہو اسے صرف احمق ہی بیوی بناتے ہیں۔"

''ہوں' تم سلنی کے گھر جاؤ۔ فیروزہ تم سے وہاں ملاقات کرنے والی ہے۔ دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے' کس حد تک تمہاری بات مان کر بچے کو ختم کر سکتی ہے۔ اگر وہ نہ مانے اور قانونی طور پر مضبوط و کھائی دے تو اس سے شادی کے لیے راضی ہوجاؤ۔''

"دگر بابا جانی! شادی کے بعد بھی وہ ہارے اعصاب پر سوار رہے گی- میں سے برداشت نہیں کروں گا کہ وہ میری مردانگی کے لے گالی بن جائے-"

"دوہ گالی نہیں ہے گ۔ اعصاب بر سوار نہیں ہوگ۔ جاؤ اور اس سے وعدہ کرد کہ کل م تم مختصر می برات لے کر آؤگے میں ... چود هری قاسم علی بھی اے اپنی بہو بنانے آؤل گا۔" "کیا واقعی بایا حانی؟"

"ہاں کل ہم وہاں جائیں گے لیکن نکاح پڑھانے کی نوبت نہیں آئے گ-" "کیا آپ فیروزہ کو ..."

"نہیں۔ کسی کا قتل نہیں ہوگا' جو ہوگا' وہ کل دیکھو گے اب جاؤیاں ہے۔" وہ باپ کو سلام کرکے اپنے کمرے میں واپس آیا۔ دیر تیک سوچتا رہا کہ ایسی کیا بات ہوگی کہ برات آئے گی اور نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ اسے اپنے باپ کی جاگیر دارانہ چالوں پر پورا بھروسا تھا اور وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اس معاطے میں خون خرایا نہیں ہوگا۔ وہ یوی کی بات سے قائل ہوکر فیروزہ سے بولا "دختہیں کی ایٹرودکیٹ کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی ؟کیا میں مرگیا تھا؟ کیا تم مجھ سے نہیں کہ سکتی تھیں؟"

کم ضرورت کیا تھی؟ کیا میں مرگیا تھا؟ کیا تم مجھ سے نہیں کہ سکتی تھیں؟"

کملی نے کہا "جو باتیں ایک بھائی کو کہنے کی نہیں ہو تیں کیا وہ باتیں یہ آپ سے کرتی؟

پہلے عقل سے تولا کریں پھر بولا کریں۔ ہماری فیروزہ نے عقل مندی کا جوت دیا ہے۔ ابھی اس معاطے کو عدالت تک نہیں لے گئی ہے۔ ابھی یہ قانون کی زبان سے اکبر کو سمجھا رہی

اکبر سر جھکائے کھڑا تھا۔ فیروزہ کے سامنے کمزور پڑ کر اپی توہین محسوس کر رہا تھا۔
شکست کی وجہ سے توہین ہوتی ہے لیکن وہ عورت کی وجہ سے بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔
مرد نے عورت کو اس قدر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ کمی معاطم میں اس سے کمتر ہونا نمیں چاہتا۔ اپی دانستہ غلطیوں کے بادجود برتر رہنا چاہتا ہے اور پہ سراسر سمبرہ انسانی تدبر منسی ہے۔

اس نے سر اٹھا کر سلمٰی ہے کہا "آیا! یہ بات آگے نہیں بڑھے گی میں کل صبح دس بج بابا جانی کے ساتھ قاضی صاحب کو لے کر آؤں گا' چار بندے ہمارے ہوں گے اور چار تمهارے' بھر میں نکاح پڑھا کر فیروزہ کو اپنی شریک حیات بنالوں گا۔"

فیردزہ نے آپ محبوب کو پالینے کی مرتوں سے نمال ہوکر اسے دیکھا لیکن اکبر کو یوں لگا وہ اس کی شکست پر مسکرا رہی ہے۔ وہ غصہ سے پلٹ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جواد نے کما "میری لاعلمی میں جو کچھ ہوا وہ میرے لیے شرم کی اور ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میں خدا کا شکر اداکر آ ہوں کہ یہ معالمہ عزت آبرو سے نمٹ رہا ہے۔"
سلمیٰ نے فیروزہ کے سریر ہاتھ رکھ کر کما "آج میں بہت خوش ہوں میری سیلی کل

ی کے میرورہ کے رب کا رہا کہ اس میں بات وی میں اس میں اس میں اس میں کر جائے گی۔"

''جمالی! میں دلهن ضرور بنوں گی گر یمال سے نہیں جاؤں گی۔'' ''دلین شادی کے بعد دلهن سسرال جاتی ہے۔''

"اس لیے جاتی ہے کہ بے چاری دلنوں کو پہلے ہے سرال کا جغرافیہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ میں جانتی ہوں وہاں میری ایک سوکن اور دو سوتیلے بچے ہیں۔ ایک ایسا چالاک سرہے جو زمینیں حاصل کرنے کے لیے صغریٰ جیسی بے یاروروگار لڑک کو بہو بناکر کچرے کی طرح کمیں پھینک وہتا ہے۔ اور کسی تقریب وغیرہ میں بہو کو خاندانی اور ساجی مان مرتبہ نہیں دیتا ہے۔ ایسا سر میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا یہ میں اچھی طرح سمجھ گئ ہوں اور یہ جو میرا مجازی خدا بنے والا ہے اے تو میں شادی سے پہلے بی اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ "

سلمی چپ چاپ این باپ اور بھائی کی بے عزتی برداشت کر رہی تھی اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں کتی تھی۔ فیروزہ نے کما "اس لیے کل نکاح کے بعد میں ای گھر میں اکبر علی نے اسے عشق و محبت کے سزباغ دکھائے۔ شادی کا وعدہ کیا۔ اب یہ موکلہ تین ماں سے حالمہ ہے۔ چودھری اکبر علی کا رویہ منفی ہوگیا ہے۔ وہ شادی کے معاطے کو ٹال رہا ہے اور اس کے حمل کو ضائع کرنے پر بھند ہے۔ اور اس کے حمل کو ضائع کرنے پر بھند ہے۔ اس کیلیے میں حسب زیل نکات قابل توجہ ہیں۔

میری موکلہ نے محبت میں گناہ گار بن جانے کا تحریری اعتراف کیا ہے اور ایسے آؤیو کیسٹس کے ڈ بلیکشس پیش کیے ہیں جن میں چودھری اکبر علی بھی برابر کا گناہ گار ثابت ہوتا ہے۔

بخلم وومنز ایبوی ایش کی بیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مظلوم خواتین کو آسان طریقہ کار کے ذریعے انساف طحے۔ گھر لیو اور خاندانی جھڑے اور ان سے پیدا ہونے والے شرمناک معاملات عدالت میں نہ جائیں اور ہماری میز پر ہی فریقین میں صلح صفائی ہوجائے۔ لندا مسمی جواد حسین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بمن فیروزہ کو انساف دلانے کے لیے اس سے ہدردی اور ہم سے تعاون کریں۔

اور مسی چود هری اکبر علی سے درخواست ہے کہ وہ عداوت کا رویہ اختیار نہ کرے۔ وہ کیہ جو ونیا میں آنے والا ہے' اس کی ہلاکت کا مرتکب نہ ہے۔

اس تعمن میں موکلہ فیروزہ کی ایک تحریری درخواست موجود ہے جس میں موکلہ نے بقین سے لکھا ہے۔ اگر بھی بقین سے لکھا ہے۔ اگر بھی غیر طبع موت ہوگی تو میری ایسی موت کا ذمے دار چودھری اکبر علی کو تھرایا جائے۔

اور یہ کہ موکلہ کی موت کے بعد اس کے بینک لاکر کو کھولنے اور تمام سیسٹس اور اہم کاغذات کو اپنی تحویل میں لینے کا حق صرف ایڈووکیٹ بشری ربانی کو ہے۔

اب یہ چود هری اگر علی کی صوابدید پر ب که وہ مندرجہ بالا حقائق کے پیش نظر کون سی راہ اختیار کرتا ہے۔

جارا مثورہ ہے کہ وہ اس نوٹس کے جاری ہونے کی تاریخ سے دو دن کے اندر ماری موکلہ فیروزہ سے نکاح پڑھالے اور تحریری طور پر فیروزہ کی جان و مال کا اور اس کے ساجی اور ازدواجی حقوق کا ضامن رہے۔

اگر ہمارا مشورہ چودھری اکبر علی کے لیے قابل قبول نہ رہا تو دو دن کے بعد اس معاملے کو باقاعدہ مقدے کی شکل دے کرعدالت میں پہنیا دیا جائے گا۔"

اکبر' سلنی اور جواد وہ کاغذات پڑھتے پڑھتے بیٹھ گئے تھے پھر اس کے اختیام پر اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ جواد نے کما "تم اپنے بھائی کے کالے کرتوت چھپا رہی تھیں۔ کیا اے پڑھنے کے بعد اپنے جھوٹ اور مکاری ہے انکار کردگی؟"

ہ وہ بولی "آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ مجھ نے جو غلطیاں ہو کمیں اس کے لیے آپ مجھے سو جوتے ماریں لیکن پہلے خاندان کی عزت بیانے کی بات کریں۔" سفید نہیں ہوجائے گا۔ ساہ ہی رہے گا۔ اس طرح جو گناہ ہے وہ نکاح کے بعد بھی گناہ رے گا۔"

، دو سرے نے کہا ''اتنے ولا کل کی کیا ضرورت ہے۔ ہم ایک ہی بات جانتے ہیں' زہب میں حالمہ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس ناجائز کام میں شریک نہیں مدا ، گے۔''

ب ہی المحنے لگے اور کنے لگے "چلو چلو۔ ہمیں تو اس گھر کا پانی بھی نہیں پینا ۔ "

وہ سب جانا چاہتے تھے۔ جواد اور کھھ افراد انہیں روکنے کی کوشش کررہے تھے مگروہ رکنا نہیں چاہتے تھے۔ ایڈووکٹ بشری ربانی نے تیزی سے آگ بڑھ کر دروازے کو بند کیا چرچنی چڑھادی۔ باہر جانے کے لیے وہی ایک وروازہ تھا۔ جانے والوں میں سے ایک نے غصے سے کما "بے کیا حرکت ہے آپ دروازہ کھولیں۔"

"وہ بولیں" پہلے آپ حضرات میری گزارش سنیں کے پھرید کھل جائے گا-"

رہ بریں ہوت ہوت کے اس کا سال کے آس پاس آکر راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں۔

ررگ حفرات پیچے ہٹ گئے ایک نے کما "بٹی! ہم جانتے ہیں تم بہت ذہین ایدووکٹ ہو

لیکن تم نے چودھری کو جو نوٹس دیا ہے اس سے ایک نہیں تھم کی نفی ہوتی ہے اور ہم

نہیں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔"

بشری رہانی نے کہا ''الحمد اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ میں بھی ندہب کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں کرتی۔ میں ایک سوال کرتی ہوں کیا اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا

سب نے کما "بے شک گراہی سے لوٹ آنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے-"
"آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ توبہ اور معانی کے بعد فیروزہ اور اکبر گنامگار نہیں کملائیں

"جم مانتے ہیں لیکن ان کے گناہ معاف ہوئ یا نہیں یہ اندازہ کیے ہو؟"

''ان دونوں کو آپ بررگ حفزات معاف کریں گے۔ یہ نکاخ کے ذریعے راہ راست پر آنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں رشتہ ازدواج میں نسلک کرکے دعائیں دیں۔ یاو رکھیں آپ نفرت سے انہیں چھوڑ کر جائیں گ تو یہ مزید گناہگار بنتے رہیں گے۔ آپ محبت سے دعائیں دیں گے تو انہیں نیک اعمال کی ترغیب کے گ۔"

ایک بزرگ نے کما "بیٹی! تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں۔ لیکن معاف کرنا... شیطان بھی ایسی ہی کچھے دار باتیں کرتا ہے۔ تم یہ آڑ دینے کی کوشش کر رہی ہو کہ حالمہ عورت برد میں میں برد میں ہو کہ حالمہ عورت برد میں ہو کہ عورت برد کرد میں ہو کہ حالمہ عورت برد میں ہو کہ عورت برد میں ہو کہ عورت برد میں ہو کہ عورت برد کرد ہو کرد ہو کہ میں ہو کہ عورت برد ہو کہ میں ہو کہ عورت برد ہو کرد ہو کہ میں ہو کہ عورت ہو کہ میں ہو کہ عورت ہو کہ میں ہو کہ عورت ہو کرد ہو کہ ہو کہ میں ہو کہ عورت ہو کہ کرد ہو کہ ہو کہ کرد ہو کہ کرد ہو کہ ہو کہ کرد ہو کہ ہو کہ کرد ہو کرد ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کرد ہو کہ ہ

ہی جب ہے۔ ''ہر 'نہیں'' بشری ربانی نے کما ''اپیا نکاح جائز نہیں ہے میں نے چود ھری اکبر علی کو ر ہوں گی۔ پھر اکبر ای شرمیں میری رہائش کا الگ انظام کریں گے۔"

یہ کمہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس رات سلمی فون پر بھی بھائی سے اور بھی بائی سے اور بھی بات کے بعد میکے میں بہت رہی کہ فیروزہ کو نکاح کے بعد میکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس کی علیحدہ رہائش کا فورا" انتظام کریں اور نند سے اس کا پیچیا تھیا کمیں۔

فیروزہ نے ای شام ایڈووکٹ بشریٰ کو اپی شادی کی خوشخبری سائی۔ اے اور وومنز لائر ایسوی ایشن کی چند خواتین لائز کو شادی میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ چونکہ وہ سب خواتین کے مسائل حل کرنے کے معاملات میں پیش پیش رہتی تھیں اس لیے وو سری صبح دس بجے جواد کی کو تھی میں حاضر ہو گئیں۔

جواد نے اپنے خاندان کے پانچ بزرگوں کو مدعو کیا تھا۔ چودھری قاسم علی ہمی پانچ بزرگوں کے ساتھ آیا۔ ڈرائنگ روم میں فرقی نشست کا انظام کیا گیا تھا۔ ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین بیٹھ گئیں۔ تب چودھری قاسم علی نے بلند آواز سے کما "مجھے یہ وکھ کر خوثی ہو رہی ہے کہ ہمارے شرکی سب سے مشہور و معروف ایڈووکیٹ بشری ربانی یمال تشریف رکھتی ہیں مجھے امید ہے کہ محترمہ کی موجودگ سے میرا ایک مسئلہ حل ہوجائے گا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جن قاضی صاحب کو یمال لارہا تھا انہوں نے آنے سے انکار کردا ہے۔"

ایک بزرگ نے بوچھا "انہوں نے افار کول کیا ہے؟"

چود هری نے کما ''قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ند ہب میں حاملہ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔''

یہ سنتے ہی تمام بزرگ چونک گئے "حالمہ عورت؟ اور نکاح؟"

سب ایک دو سرے سے کچھ نہ بول رہے تھے۔ بشریٰ ربانی گسری سوچی ہوئی نظروں سے چودھری قاسم علی کو دکھ رہی تھی۔ ایک بزرگ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہوگئے "لاحول ولا قوۃ" ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم خلاف شرع ایس بہو لینے آئے ہو؟"

چود هری نے کہا ''میں مجبور تھا۔ اس شہر کی سب سے بری ایڈووکیٹ نے نوٹس بھیجا تھا کہ دو دن کے اندر میں نے اپنے بیٹے اور فیروزہ کا نکاح نہ پڑھایا تو ہمیں عدالت کا منہ ' دیکھنا بڑے گا۔''

محتنے ہی بزرگوں نے سوالیہ نظروں سے ایڈودکیٹ بشریٰ ربانی کو دیکھا۔ چودھری نے کما "بزرگو! آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایڈودکیٹ صاحبہ ہماری دشمن ہیں۔ یہ تو میرے بیٹے اور اپنی موکلہ فیروزہ کو عدالتی سزا سے بچانا چاہتی ہیں۔ اگر ابھی یہ شادی ہوجائے تو میرا بیٹا اور ہونے والی ہو قانون کی نظروں میں گناہ گار نہیں رہیں گے۔"

ایک نے کما "ارے میاں عقل کی بات کرد- سیاہ کیڑے پر لفظ سفید لکھ دینے ہے وہ

کے بعد چلہ نمانے تک وہ تماری یوی نہیں ہے 'میری بہو نہیں ہے۔ اپنے میکے میں بدنای کا پیٹ لے کر رہے گی.. کتوں کو معاہدہ وکھائے گی کہ آئندہ مجھی تم اس سے شادی کرنے والے ہو کتنے لوگ ہیں جو معاہدہ پر یقین کریں گے۔ "
والے ہو کتنے لوگ ہیں جو معاہدہ پر یقین کریں گے۔ "
"بابا جانی! لوگ ہم سے تقدیق کریں گے۔"

"معابدہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس مت کے پورا ہونے تک ہمیں ای شرمیں رہنا ہوگا۔ لنذا نہ ہم رہیں گے اور نہ ہی کی کے سامنے تشلیم کرنے کی نوبت آئے گی کہ ہم نے ایبا کوئی معاہدہ کیا ہے۔"

ا كبرنے كما "ميں ملك سے باہر چلا جاؤں گا-"

چود هری نے ایک بزرگ ہے کہا "وڑے چاچا! میں زمینوں پر چلا جاؤں گا۔ آپ یمال رہ کر سڑک چھاپ غنڈوں موالیوں کو خریدیں گے۔"

ود عاع نے کما "فكر نه كرو بت اچي طرح ان غندوں سے كام لول گا-"

چود هری نے دو سرے بزرگ سے کما "نجے چاچا! ہماری چاچی ساجی کارکن ہیں۔ آپ ان کے ذریعے عورتوں کا محاذ قائم کریں گے۔ ہر علاقے اور محلے کی دو چار عورتیں ہونی چاہئیں ماکہ فیروزہ جمال سے گزرے وہاں سے طعنے ملتے رہیں۔ دماغی ٹارچر پہنچانے کے تمام ہمتھنڈے استعمال کے حاکمں۔"

نے چاچا نے کما "مم جو چاہتے ہو اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ ہم اسے دماغی مریضہ بنادیں گے۔

"ہاں اے زندہ رکھنا ہے گر مردے سے بدتر بنانا ہے۔ اس نے تحریری بیان ویا ہے کہ اگر اے ہلاک کیا جائے گا یا وہ کی حادثے کا شکار ہوکر مرے ہگی تو اس کی موت کا ذم وار میرے بیٹے کو تحسرایا جائے گا لندا ہم اے جسمانی طور پر بھی کوئی نقصان نہیں بہنیا کیں گے۔"

پھروہ حقارت سے بولا۔ "یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ وکیلوں اور بیرسروں کو سب سے زیادہ عقل ہوتی ہے؟ ہوتی ہوگی گر جاگیرداروں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ ایڈووکیٹ بشریٰ نے ہی فیروزہ سے لکھوایا ہوگا کہ اے میرا بیٹا قتل کر سکتا ہے۔"

اس نے تقصہ لگایا پھر کما "نمیں قتل کرے گا بھی میرا بیٹا الیی ممانت نمیں کرے گا۔ وہ مال بننے والی زندہ رہے گی لیکن بچہ بیٹ میں رہ کر مرے گا تو ایڈووکیٹ بشریٰ اس کی موت کا ذے دار کے تھرائے گی؟"

اس نے پیر ققمہ لگایا اور کما "سا ہے بچہ یوں مرجائے تو اس کا زہر ماں کے جم میں مجمل جاتا ہے۔"

وہ ہنتا جارہا تھا اور بولتا جارہا تھا۔ کامیاب منصوبہ بندی کا نشہ ایہا ہوتا ہے کہ سامنے سے صرف وشمن کی موت دکھائی دیتی ہے' اپنی نظر نہیں آتی یکبارگ اکبر نے جیخ ماری "بابا

جو نوٹس ویا ہے اس میں نکاح کی وضاحت نہیں ہے۔ میں قانون داں ہوں میرے نزدیک ایک قاضی ایک وکیل اور دو گواہوں سے نکاح عمل میں آتا ہے۔ اگر یہ حفزات گواہی دیں گے اور آگر آپ گے اور آگر آپ سے انکار کریں گے تو فیروزہ اور اکبر میاں یوی کملائمیں گے اور اگر آپ سب انکار کریں گے تو میں کل ہی دو گناہگاروں کا مقدمہ عدالت میں پنچا دوں گی بولو چودھری قائم علی کیا کتے ہو؟"

وہ پریشان ہو کر بولا "نمیں محرمہ! یہ ایا ہرگر نمیں ہونا جاہیے اکاح ہوجائے تو اچھا ہے۔"

بشری ربانی نے کما "یہ نکاح اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں ازدواجی رشتہ قائم کرلیں چو تکہ دینی عظم کے مطابق نکاح جائز نہیں ہے اس لیے یہ دونوں نامحرم رہیں گے۔ فیروزہ اکبرے پردہ کرے گی' اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچ نہیں رہے گی۔"

ایک نے پوچھا "پھرایسے نکاح کا فائدہ کیا ہے؟"

"در حقیقت یه نکاح ایک معاہدہ ہے کہ اکبر ہی فیروزہ کے ہونے والے بچ کا باپ ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ فیروزہ کی زچگی عدت کے بعد اکبر پھر آج کی طرح آپ لوگوں کو یماں لائے گا اور با قاعدہ نکاح پر معوا کر فیروزہ کو شریک حیات بنائے گا۔"

سب ابنی ابنی جگہ سوچ میں پڑگئے۔ بشری ربانی نے کما "چووھری قاسم علی! تم قاضی صاحب کو لاتے تب بھی میں قانونی نکاح نامے پر نکاح ہونے نہیں دیتے۔ میں نے ابھی جو کما ہم اس کے مطابق ایک معاہدہ تیار کرکے لائی ہوں۔ یہ معاہدہ ایک عارضی نکاح لیمی ایک عمد نامہ ہے کہ زیگی کے بعد فیروزہ کو اکبر کی طرف سے نکاح اور ازدواجی زندگی کے جائز حقوق ملیں گے۔ اس معاہدے پر آپ تمام حاضرین کے دستخط ہوں گے۔"

بشری ربانی نے ایک خاتون وکیل نے چند کاغذات لے کر چود هری قاسم علی کو پیش کے دہ کاغذات لے کر چود هری قاسم علی کو پیش کے دہ کاغذات لے کر پڑھنے لگا اور اپنے بزرگوں کو سانے لگا۔ فیروزہ کو ہر پہلو سے تحفظ فراہم کرنے اور تمام جائز حقوق دلانے کے لیے سخت شرائط پیش کی گئی تھیں۔ چود هری انہیں تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اکلوتے جوان بیٹے کی گردن بھنسی ہوئی تھی۔ اس نے دستخط کردیے۔ اکبر اور فیروزہ کے بھی اس نے دستخط کردیے۔ اکبر اور فیروزہ کے بھی دستخط کے اس طرح یہ نکاح نما معاہدہ تحمیل کو پہنیا۔

والی میں باپ میٹا اور ان کے پانچ بزرگ نجیرو میں سفر کر رہے تھے بیٹے نے کما "بابا جانی! ہم ایک خت معاہدے کے جال میں جکڑ گئے ہیں۔"

باپ نے کما ''کوئی بات نہیں بابا کی جان! میں جاہتا تھا نکاح نہ ہو وہ نہیں ہوا یمی ماری جیت ہے۔''

"لیکن زنجگی کے بعد تو نکاح ہوگا۔"

"بينيا كل كس ف ويكمى ب- آج كى بات كرو- كم از كم چھ ماہ زيكى ك اور اس

عاني!

اس کے بعد بابا جانی کو یہ بتانے کا موقع نہیں ملا کہ مخالف سمت ہے آنے والے آئل فیکر ہے تصادم ہو رہا ہے۔ تصادم سے دو چار کینڈ پہلے ہی اکبر نے پھرتی سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر چھلانگ لگادی پھر نثیب میں دور تک لڑھکتے ہوئے زوردار دھاکے کی آواز سنی۔ اس کے سر میں بھی دھاکا سا ہوا لڑھکنے کے دوران اس کا سرایک برے پھرے کرا گیا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ ہوش و حواس سے بگانہ ہوگیا۔

موت ہماری تمہاری تربیر سے نہیں آئی۔ اس کی پلانگ چیرو میں بیٹھ کر نہیں ہوئی آئی۔ اس کی پلانگ چیرو میں بیٹھ کر نہیں ہوئی آمانوں میں ہوئی ہے۔ قدرت بری سبق آموز ہے۔ سانپ کے منہ میں زہر بھر کر ہمیں سبق سکھائی ہے کہ یہ جے چاہے گا اسے ڈس نہیں پائے گا ڈسنے سے پہلے اپنے مقدر کی موت مرجائے گا۔ چودھری قاسم علی اپنے چار عدد پہنچ ہوئے بزرگوں سمیت ایک پل میں فا ہوگیا۔

آکبر کی آنکھ کھلی تو ب سے پہلے فیروزہ نظر آئی۔ وہ مسرا رہی بھی زخی کو حوصلہ دینے کے لیے ضرور مسرانا چاہیے لیکن اکبر کو دہ زہر لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے تمام داؤ چھا کام بنادیے تھے۔ جاگیردارانہ مزاج کے خلاف ان کے زہنوں پر مسلط ہو رہی تھی۔ ان کے حواس پر چھا رہی تھی۔ اس منحوس کی دجہ سے اس کے باپ کو ایک زبردست حادثہ...

اس نے چونک کر پوچھا "بابا جانی خیریت سے ہیں؟"

فیروزہ نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بوچھا "ای اسپتال میں ہیں؟" اس نے پھر نفی میں سر ہلایا وہ گرج کر بولا "کچھ منہ سے پھوٹو۔"

وہ برستور سر جھکائے وہیمی آواز میں بولی "صبر کرو۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔"

اس پر سکتہ سا طاری ہوگیا۔ یقین نہیں آرہا تھا۔ بے ہوشی سے پہلے اپنے باپ کے
پہلو میں بیٹیا ہوا تھا اور یہ ابھی کی بات لگ رہی تھی وہ موت کی پلانگ کرنے والا ابھی
زندہ تھا اور ابھی مرگیا اور وہ کیے زندہ ہے۔

وہ فیروزہ کے بیٹ کو گھورنے لگا۔ آدمی نصیحت کے اسباب کو توجہ سے دیکھے تو نصیحت ماصل ہوتی ہے اور گھور کر دیکھے تو صرف غصہ ہی وہاغ پر حادی ہوتا ہے۔ اس نے غصے سے اسپتال کے کمرے کو دیکھا پھر بستر سے اٹھتے ہوئے بولا ''گھر میں بابا جانی کی میت رکھی ہوگی اور تم مجھے یہاں لے آئی ہو۔''

" مجمع رعب نه رکھاؤ۔ تمہارے رشتے دار تمہیں یمال لائے ہیں۔ میں تو خدمت

كرنے اور اپنا فرض ادا كرنے آئى ہوں-"

وہ کوئی جواب دیے بغیرانے باپ کی آخری رسومات ادا کرنے چلا گیا۔ اس خاندان کا

"جو بھی ہو' محبت تو ہو رہی ہے۔"

" یہ کی بھی وفا کرنے والی کے لیے وکھ کی بات ہے کہ کوئی اے کی خوف کے یا لائج کے تحت جاہے و سی میں نے جھوٹ کما تھا میرے فون سے ثیب مسلک نہیں ہے۔ " ہماری آواز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے۔"

وہ بے بقین سے بولا "مجھے بنانے کی کوشش نہ کرو' اب میں الی کوئی بات زبان پر منیں لاؤں گا' جو معاہرے کے خلاف ہو۔"

فیروزہ نے ہنتے ہوئے رابطہ ختم کردیا۔ اکبر نے اپنے ریسیور کو گھور کر ویکھا۔ پھر اے رکھ کر دانت پیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ بابا جانی نے اپنی موت سے پہلے جو منصوبے بنائے تھے وہ ان پر عمل کرے گا اور اس بلائے جان کو دودھ کی مکھی کی طرح اپنی زندگ سے نکال پھیکئے گا۔

اس نے دو سرے دن جہلم شہر چھوڑ دیا۔ فیروزہ نے فون کے ذریعے رابطہ کیا تو اسے جایا گیا کہ وہ بیٹد دادن خان اور ملک وال کی زمینوں پر گیا ہے۔ وہ اس کے جانے پر اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ کیونکہ ابھی اپنے مرد کو روکنے ٹوکنے والا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ ا پھر زمینوں کی دیکھ بھال اور ان کا حساب تماب رکھنے والا وہی ایک وارث رہ گیا تھا۔ اس لیے دہ صبرے اس کی واپس کا انتظار کرنے گئی۔

اس نے ڈھیلا لباس پیننا شروع کردیا تاکہ پیٹ معلوم نہ ہو۔ باہر کمی کام سے جاتی تو اپنے بدن کو چادر میں چھپا لیتی تھی لیکن ابھرنے والا آفاب ہو یا پیٹ وہ بدلی میں نہیں چھپتا اور عورتوں سے تو بھی نہیں چھپتا۔ وہ جس گلی سے گزرتی وہاں دو چار عورتیں ضرور کچھ بولتی تھیں۔ کوئی کمی سے کہتی "اے بمن! ذرا دیکھو کیے اعلانیہ برجم لمراتی جارہی ہے۔" بولتی تھیں۔ کوئی کہتی "موہنی گھڑا لے کر چناب میں گئی تھی۔ یہ جملم میں جائے گی۔"

الیی باتوں پر ہننے کی آوازیں بھی سائی دیتی تھیں۔ وہ خاموثی سے سر جھکائے گزر جاتی تھی موچی تھی آئندہ باہر نظنے سے پر بیز کرے گی لیکن کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے نکلنا بڑتا تھا۔ بھائی اور بھائی اسے کو تھی میں تنما چھوڑ گئے تھے۔ بھائی زچگ کے لیے میکے چلی گئی تھیں۔ بھائی شرم سے منہ چھپانے کے لیے یوی کے ساتھ سسرال میں رہنے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ درست تھا محلے سے گزرتا تھا یا دوست احباب میں رہنا تھا تو کسی نہ کسی حوالے سے بمن کا ذکر چھڑ جاتا تھا۔ یا وہ باتیں اشارے کنائے میں ہونے لگتی تھیں۔

وہ کچھ جھنجانے گل تھی۔ کوئی یہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا کہ عورت اپنی عزت ہارنے کے بعد آپنے حقوق بھی ہارتی رہے گی اور مرد سے آپنے مطالبات بورے نہیں کرائے گی تو فریب کھاکر قیامت تک کنواری ماں اور داشتہ بنتی رہے گی۔

گنامگار بن کر خود بدنام ہونا اور اپنے خاندان کو بدنام کرنا وانشندی نمیں ہے اور کوئی شریف زادی جان بوجھ کر رسوائی مول نہیں لیتی۔ مرد کا فریب اس پر رسوائی تھوپ دیتا

مربراہ سب سے برا جاگیردار اور جار بزرگ حادثے میں مرکئے تھے۔ جب اس کو تھی میں بیک وقت پانچ لاشیں آئیں تو کرام کچ گیا۔ عور تیں چھاتی پیننے لگیں۔ مرد سر بیخنے گئے۔ حادثہ کیسے ہوا؟ یہ اکبر بھی آہ و زاری کے دوران نہ بتاسکا۔ سارا خاندان صرف اتنا ہی جانا تھا کہ وہ مرنے والے دلمن بیاہ کر لانے گئے تھے۔ ڈولی کی جگہ اپنے جنازے لے آگے تھے۔

جائل عورتوں نے کما "فیروزہ منوس ہے۔ اس نے کچھ ایبا جادو ٹونہ کیا ہے کہ جس کے نتیج میں اپنے ہونے والے مرد کو زندہ رکھا اور اس کے تمام بزرگوں کو مار ڈالا آکہ سرال میں آکلی راج کرے۔"

جو جادد ٹونے کو نہیں مانتے تھے وہ بھی فیروزہ کے ظاف سوچ رہے تھے اور اکبر کے خیال میں تو وہ جونک بن گئی تھی اور رفتہ رفتہ اس کا اور اس کے خاندان والوں کا خون چوشی جاری تھی۔

فیروزہ نے دوسرے دن اے فون پر مخاطب کیا پھر کما "ویکھو فون بند نہ کرنا کل تم نے استال میں مجھے تعزیت کا موقع نہیں دیا تھا اس لیے..."

''یو شٹ اپ'' اس نے فون بند کردیا۔

فیروزہ نے بیلو ہیلو کمہ کر آوازیں دیں۔ پھر گونگے ریسیور کو دیکھ کر کریڈل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد دوسری بار رابطہ کیا۔ اکبر نے پوچھا "بیلو کون ہے"

وہ بولی '' آڈیو کیسٹ ہوں۔ تم دیکھ چکے ہو کیسٹ کیا گل کھلاتے ہیں۔''

"بان دکھ چکا ہوں' پتا نہیں ہم نے یہ ریکارڈنگ والی چالاک کمال سے سکھ لی تھی۔ اب اس کے ذریعے جونک کی طرح چٹ گئ ہو۔"

"میں نے بونک بننا تم سے سکھا ہے۔ گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم محبت کے نام پر میرا نون چوسے رہے۔ میں تمہیں عاش سمجھتی رہی اور تم جونک بنتے رہے مجھے اپنا عادی بناتے رہے۔ میں تمباری عادی ہوگئ تو مجھے باندی بنائے رکھنے کے لیے شادی کا معالمہ نالئے۔"

"ہاں میں تمہاری جوانی کا لہو چوس رہا تھا۔ اب تم میری مردا گلی اور برتری کا لہو نچو اُ رہی ہو۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ میرا وقت پھر آئے گا تو میں تم سے نمٹ لوں گا۔" وہ مسکرا کر بولی "ایک راز کی بات بتاؤں اکبر! میرے اس فون کے ساتھ میپ مسلک ہے پھر تمہارا ایک کیسٹ تیار ہو رہا ہے۔"

وہ پریشان ہوکر بولا "نید ... یہ کیا کمہ رہی ہو؟ مم .... میں تو کچھ نہیں کمید رہا ہوں میں معاہدے کے مطابق تم سے شادی کرون گا۔ تمہارے تمام حقوق اوا کرنا رہوں گا۔ میں تم سے محبت کرنا ہوں۔"

"محبت کرتے نہیں ہو' یہ تو میں کر رہی ہوں۔"

کر تا ہے۔"

فیروزہ کو جیسے پھر آکر لگا۔ چھم زون میں یہ واضح ہوگیا کہ یہ رکٹے والا کسی اشارے کے بغیر کیوں اس کے پاس آکر رکا تھا۔ یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ اس ماں بننے والی کو بے خوف و خطر اذبت پنجائی جاسکتی ہے۔

ڈرائیور مسرات ہوئے کہ رہا تھا "کسی قریبی زچہ خانے میں چلی جاؤ لوڈ کم کرکے آؤ۔ میں آگے لے چلوں گا۔"

وہ آپ وہاغ کو محملة ارکھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی "تم درست کہتے ہو- یہ بچہ بت وزنی ہے- اے مال کے سواکوئی برداشت نہیں کرسکے گا-"

پھروہ اچانک اے انگل دکھاتی ہوئی تیزی ہے بولی "د تہہیں کیے معلوم ہوا کہ بچہ ناجائز ہے؟"

وہ این ران پر ہاتھ مار کر بولا "ارے وہ منتی را..."

وہ بولتے بولتے ایک دم سے رک گیا۔ بے خودی سے اچانک سنبھل گیا بھر بولا آرے جمھے کون بتائے گا۔ میں دس برس سے رکشہ چلا رہا ہوں۔ بھانت بھانت کی عورتوں کو ادھر سے ادھر پہنچا تا ہوں۔ تمہاری چال سے پتا چل رہا تھا کہ ٹیکسی ہو۔"

وہ دانت پیس کر بولی '' کتے کے بچے! تیری ماں نے بھی نو ماہ تک تیرا لوڈ اٹھا کر کھیے الموڈ کیا تھا۔ اے بھی ٹیکسی بول۔''

"اے خردار! میری مال تک پنچ گی تو ابھی لوگوں کو جمع کرکے تیرے گناہوں کا بھانڈا پھوڑ ووں گا۔"

"تراباب بھی میرا کھے نہیں بگاڑے گا۔ تیرے منہ سے منٹی رحیم الدین کا آدھا نام سن کر ساری حقیقتِ معلوم ہوگئ ہے۔"

«کیا معلوم ہو گئ؟ کیا کمنا جاہتی ہو؟"

" یکی کہ اچانک شرکے غندوں اور رکشہ ڈراکیوروں کو یہ کیے معلوم ہوگیا کہ میری شادی نہیں ہوگ ہوگیا کہ میری شادی نہیں ہوئ ہے اور میں گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ یہ چودھری اکبر علی کا بنشی رحیم الدین تم جیے لوگوں کو خاصی رقم وے رہا ہے آکہ پورے شہر میں جھے اس قدر ٹارچ کیا جائے کہ میں وماغی مریضہ بن جاؤں یا گھرا کر خودکشی کرلوں۔"

" پیا نمیں تم کیا کمہ رہی ہو؟ میں کمی منٹی کو نمیں جانتا میرے رکھے سے اترجاؤ۔" "اگر میں چودھری اکبر علی سے یہ کمہ دول کہ تم نے اور منٹی نے ججھے چودھری کی سازش کے متعلق بہت کچھے تادیا ہے تو چودھری کے غنڈے تہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

وہ پریٹان ہوکر سوچنے لگا' فیردزہ نے کہا ''چودھری نے حکم دیا ہوگا کہ مجھے دماغی تکالیف پنچانے کے لیے چھیڑا جائے۔ لیکن لوگوں میں مجھے بدنام نہ کیا جائے میری گناہ گاری کو ہے۔ ایسے میں آبروباختہ کملاتے رہنے سے بمتر ہے کہ ای مرد سے جونک بن کر چٹ جائے ایک معصوم کو بیٹ کے اندھیرے میں قل کرنے سے گناہ نہیں چھپتا انسانیت مرتی ہے اور کزور غیرت والے بمیشہ بچ کے نام پر انسانیت کو مارتے ہیں۔

ایک روز وہ ایڈووکٹ بشریٰ ربانی سے ملنے گئے۔ باہر گلی میں کوئی گاڑی نہیں ملی وہ گل پار کرکے سڑک پر آئی بیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی "ہائے کیا حتن ہے کیا شاب ہے گر یہ غمارہ گڑ بڑ کر رہا ہے۔"

وہ تلملا گئے۔ تیزی سے آگے جانے گئی۔ سڑک پر لوگوں کی آمدورفت تھی۔ دو آوارہ ٹاپ بوان اس کے دائیں بائیں چلنے گئے۔ ایک نے کہا "کیسی مجبوری ہے۔ ہمارے خلاف شور مجاؤگ تو یاران شرکو جواب دیتا ہوگا۔ چادر ہٹا کر بتانا پڑے گاکہ کس کی گھری اٹھائے بھر رہی ہو۔"

ود سرے جوان نے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کما "جم بہت گنامگار ہیں۔ ہمارے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھالو تو نیکی ہوگ۔"

وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ جی چاہتا تھا ان کے منہ پر تھوک دے گالیاں دے ا ان سے لڑ پڑے لیکن ان میں سے ایک نے پہلے ہی کمہ دیا تھا کہ شور مچائے گی تو اسے چیٹ کا حماب دینا ہوگا۔

بیت کہنت کوئی رکشہ بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان سے نظریں چراتی ہوئی ان سے نظریں چراتی ہوئی بول اس نچ کا ہوئی بولی "مسلمان ہو تو میری قسم کا اعتبار کرو۔ میں خداکی قسم کھاکر کہتی ہوں اس نچ کا باپ ہے۔ وہ چند ماہ بعد آئے گا اور نچ کو گود میں لے کر بورے شرکو میری محبت شرافت اور بے گناہی کا لیقین ولائے گا۔"

ایک نے منتے ہوئے کما "جو بچ شادی سے پہلے پیرا ہوتے ہیں ان کے باب بھی رکھنے میں نہیں آتے۔"

اس نے سوال کیا "تم کیسے جانتے ہو کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے؟"

"ہم بہت پنچے ہوئے ہیں۔ دور کی کوڑی لاتے ہیں اور دو کوڑی کی عورتوں کو پہچان الہ یہ "

یں ایک رکھ قریب آگر رک گیا۔ حالا نکہ اس نے خالی رکھ پر دھیان نہیں دیا تھا۔ نہ ایک رکھ پر دھیان نہیں دیا تھا۔ نہ ای ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کما تھا۔ ویے اس کے رکنے سے بہت برا سارا مل گیا تھا۔ وہ اس میں جیٹھتی ہوئی بولی ''کچری روؤ جملم کورٹ چلو۔''

رکھ آگے چل بڑا دونوں لفنگے پیچے رہ گئے۔ اس نے اطمینان کی سانس کی لیکن تھوڑی دیر بعد اطمینان ختم ہوگیا۔ رکشہ شاندار چوک کے موڑ بر رک گیا۔ ڈرائیور نے انجن بند کردیا فیردزہ نے پوچھا 'کیا ہوا؟''

وہ بٹ کر اس کے بین کی طرف و کھتے ہوئے بولا "میرا رکشہ زیادہ لوڈ برداشت نہیں

میں بلاؤں گی۔"

"اچھی بات ہے۔ وہ جس بنگلے میں روپوش ہے اس کا پتا لکھ دو۔ میرا سکیورٹی گارڈ نوٹس لے کر جائے گا اور اسے ساتھ لے کر آئے گا۔"

"با ہر اکبر کا ایک طازم رکشہ ڈرائیور بنا ہوا ہے۔ وہ آپ کے گارڈ کو دور سے بنگلا کھائے گا۔"

"نھیک ہے تم ویٹنگ روم میں جیھو۔"

وہ وہاں سے دوسرے کمرے میں آئی۔ وہاں دو خواتین بیٹی ہوئی ٹی دی و کھ رہی تھی۔ فیروزہ بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سندھ میں سلاب نے جو تباہی مجائی تھی اس کی دستاویزی فلم وکھائی جارہی ہتی۔ سکھر سے کوئری تک پندرہ ہزار سے زیاوہ ویمات پائی میں ووب گئے تھے۔ اندازا" دو لاکھ افراد بے گھر ہو بھے تھے۔ گوٹھ ماہی' مونو خان' بھٹی ماجن' جو گوٹھ' بانو رن گوٹھ' اور گوٹھ صالحیا پور میں پائی نے تباہی مجائی تھی اور ممیاری سے سعید آباد کے درمیان نو میل طویل علاقہ سیلاب کی زد میں تھا۔ کی مقامات پر ریلوے کا نظام معطل ہوگیا تھا۔ سیروں میل کمی سرکیس اور درجنوں پل ٹوٹ گئے تھے۔

یہ وہ وقت تھا' جب سندھ میں سلاب کا غصہ و حیماً پڑتا جارہا تھا اور پنجاب میں طوفائی بارش سندگہ می رہی ہوں۔ ابھی سلاب کا خطرہ معمولی تھا۔ یہ سوچا سیں جاسکتا تھا کہ خطرہ غیر معمولی اور اعصاب شکن ہوجائے گا۔ جہلم کے شہری اپنے گھروں میں بیٹھے سندھ میں ہونے والی تباہ کاریاں و کچھ رہے تھے اور بھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ کے تھے کہ ان پر کیسی قیامت ٹو منے والی ہے۔

کوئی آیک گھٹے بعد بشری ربانی نے فیروزہ کو بلایا ''وہ ویٹنگ روم سے اٹھ کر چیمبر میں واخل ہوئی آیک گھٹے بعد بشری ربائی ہے اور شام بھیجنے واخل ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا ''فیروزہ! نوٹس جھیجنے کی کیا ضرورت تھی تم آواز دیش تو میں چلا آیا۔''

وہ بولی "میں نے جملم کے کنارے کھڑے ہو کر صدا لگائی بھی میری آواز کہی "ویے بیات" تک گئی بھی پنڈ دادن خان کپنی پھر تمہاری تمام جاگیر میں بھٹک کر واپس آگئ - تب بازگشت نے چنلی کھائی کہ تم جادہ دالے بنگلے میں ہو۔"

"بال...وه ميس كل رات بي سال آيا تھا۔ آج تم سے ملنا..."

وہ بات کاٹ کر بولی "کل رات نہیں بچھلے پندرہ دن سے یمال ہو اور اس تین ماہ کے عرصہ میں کئی بار آھکے ہو-"

وہ ذرا لاجواب ہوا چربولا "دراصل معاہدے میں بید درج نہیں ہے کہ شادی سے پہلے مجھے تمہارے پاس حاضری دیتے رہنا جاہیے۔"

''کوئی بات نہیں۔ نیا معاہرہ ہوجائے گا۔ اللہ ہونے والے بچے کے ظاف شریل ایک وہا کیاں دی ہے۔ غندوں' بدمعاشوں' رکشہ اور نیکسی ڈرائیوروں کو فکر لاحق ہوگئی

پولیس اور تھانے تک نہ پننچے ویا جائے۔ ایا ہوگا تو چود هری بھی میرے ساتھ پکڑا جائے۔ گا۔"

وہ عابزی سے بولا "میں اندرکی بات نہیں جانا ہوں مگر مجھے میں تھم دیا گیا ہے کہ میں تہمین چھروں لیکن لوگوں کی بھیر نہ گئے ووں اور اس سلسلے میں چودھری یا منتی کا نام آئے گا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

"میں تہیں مرنے نہیں دول گی۔ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی گر ایک شرط ہے۔ تہیں بتانا ہوگا کہ آج کل چودھری اکبر علی کہال ہے؟"

"بي بي جي! بتاؤل گا مرحاؤل گا-"

" نہیں مروگ ہاں نہیں بتاؤگ تو مروگ-"

وہ ایکیاتے ہوئے بولا "میں رکشہ ڈرائیور نہیں ہوں چودھری صاحب کا ملازم ہوں۔ منثی نے کہا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے رکشہ لے جاکر آپ کو پریشان کروں پھر واپس آجاؤں۔"

اں کا مزید بیان من کر پتا چلا کہ جو غندے بدمعاش رائے میں ملتے رہے وہ سب اکبر کے زر خرید تھے۔ اور وہ آج کل ای شرکے شال مغرب میں جادہ نامی بستی میں رہتا تھا وال اس کا ایک بنگل تھا۔

وہوں کے ملازم نے فیروزہ کو رکھے میں بشری ربانی کے دفتر تک پنچایا' وہ بولی "میں جودھری کے ملازم نے فیروزہ کو رکھے میں بشری ربانی کے دفتر تک بہنچایا' وہ بولی "میل کرتے بہت تک نہ کموں' بہاں سے نہیں جاؤگے۔ میرا انتظار کردگے۔میری باتوں پر عمل کرتے رہوگے تو چودھری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔"

اس نے رکٹے والے کو دھمگی بھی دی اور شحفظ کا الیتن بھی دلایا۔ پھر ایڈووکیٹ بشری رہانی کے پاس آئی۔ بشریٰ رہانی نے بوے پیار ہے اس کا استقبال کیا۔ اسے بیٹھنے کے لیے کہا پھر خیریت پوچھی۔ فیروزہ اسے تمام روداد سنانے کے بعد بولی ''اکبر جادہ کے ایک شکلے میں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں ادھر بھی نہیں جاتی ہوں اس لیے وہاں چھپ کر جھیے میں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں ادھر بھی اس نے چند کرائے کی عور تیں چھوڑی ہوں گ۔ نارچ وے رہا ہے۔ میرے علاقے میں بھی اس نے چند کرائے کی عور تیں چھوڑی ہوں گ۔ ان عورتوں کی شہ پر میرے محلے بڑوس کی عور تیں جھے طعنے وسنے گی ہیں۔"

بشریٰ ربانی نے کہا ''اس میں شبہ نہیں کہ چودھری اکبر علی تمہیں تنا بدنام کرنے کے اللہ اللہ کام کرنے کے کامیاب ہتھانڈے آزما رہا ہے۔ تمہیں اللہ اللہ کامیاب ہتھانڈے آزما رہا ہے۔ تمہیں اللہ اللہ کو کہ بھور کی اللہ اللہ کامیاب کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کامیاب کی اللہ کامیاب کی اللہ کامیاب کی اللہ کامیاب کی اللہ کی کامیاب کامیاب کی کامیاب ک

"اس سے وفا کی امید بہت پہلے ہی وم توڑ چکی ہے۔ اب تو بچے کی خاطراہے جبرا" وفاوار بناکر رکھنا ہے۔ کیا آپ ابھی ایک قانونی نوٹس جاری کر سکتی ہیں کہ وہ ایک گھنٹے کے اندر یماں آپ کے پاس حاضر ہوجائے۔ حاضر نہ ہونے کی صورت میں میں اسے عدالت سلامت نهیں رہوگی-"

وہ ار کے ساتھ چلتے ہوئے بولی "یہ ابھی تک تمباری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں زندہ سامت رہنا ہیں جاتی ہوں۔ یہ تم ہو کہ سامت رہنا ہیں جاتی ہوں۔ یہ تم ہو کہ سزائے موت سے ڈر رہے ہو اور مجھ سے سمجھوتے کرتے جارہے ہو۔"

"بال مين دريا مول حرام موت مرما نمين جابتا-"

"تو پھر زندہ رہنے کے لیے یہ حساب نہ کرو کہ میں تہیں کس حد تک جھکا رہی ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ تہیں مجور اور بے اختیار بنائر اپنے کسی جذبے کی تسکین نہیں کر رہی ہوں۔ نہ انتقام لے رہی ہوں۔ میں نے متاع آبرہ دی ہے اس کے صلے میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی۔ تہمارے ہی بچ کی جائز ساجی حیثیت اور اس کے حقوق چاہتی ہوں۔ وہ اور ہوں گی جو تہمارے بے حساب بچ کیڑوں مکوڑوں کی طرح پیرا کرتی رہی ہوں گی۔ میں انسان کا بجہ بدا کرتی رہی ہوں۔"

وہ عمارت سے باہر آئے۔ اس نے اپنی کار کے پاس پہنچ کر کما۔ "میں اپنے ڈرائیور کو چھٹی دے رہا ہوں۔ ہم اس کی موجودگی میں باتیں نہیں کر سکیں گے۔"

فیروزہ نے چاور اوڑھنے کا انداز بدل دیا۔ آئے یوں اپنے بدل پر رکھا کہ پیٹ صاف طور سے نظر آنے لگا بھر اس نے کما "میں کمہ چکی ہوں تممارے ساتھ پیدل چلوں گی۔"
"تھک جادگی۔ تمماری کو تھی یماں سے تقیبا" چار میل کے فاصلے پر ہے۔"
"ورائیور سے کمو گاڑی لے کر پیچھے آنا رہے۔ شمکن ہوگی تو بیٹر جاؤں گی۔"
"فیروزہ! آمان کی حالت دیکھو۔ بارشیں ہورہی ہیں ابھی کی وقت بھی پھر ہو سکتی

"ہونے دو میں نمک نمیں ہوں اور تہیں زکام نمیں ہوتا ہے۔ تم اکثر طوفانی بارشوں میں بھی کر میری خواب گاہ میں آتے رہے ہو۔"

اس نے جو کرم کیے تھے ان کی مناسبت سے فیروزہ کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کما "ہم پیدل جارہ ہیں۔ ہارے پیچپے گاڑی لے کر آتے رہو۔" یہ کمہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ پیچپے آتے ہوئے بولی "ادمی اپنے برے اعمال پیچپے چھوڑ کر آگے جاتا ہے۔"

وہ رفتار ست کرکے اس کے برابر ہو گیا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا "چادر درست کرو خدا کے لیے بیٹ چھیاؤ۔"

> "خود نمیں جی پ رہا تو کوئی کیوں کر پھیائے؟" "پھر بھی اے اشتمار بنانا اچھی بات نمیں ہے۔"

"میں پہلے چھپانا جاہتی تھی ڈھلے کیڑے پہنٹی تھی۔ جار میں چھپتی تھی پھر کرائے کی عورتوں اور غندوں نے مجھے مشتر کردیا۔ کئی ماہ سے آپنے محلے میں عورتوں کے طعنہ اور ے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ کیا تھہیں خبر ہے کہ کوئی و مثن مجھے خود کشی کرنے یا دماغی مریضہ بننے کی راہ پر لگا رہا ہے؟"
"یہ تم کیا کمہ ری ہو' میں سجھنے سے قاصر ہوں۔"

"زیادہ شمجھنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں شرمیں بدنام ہو رہی ہوں' تم مجھے ذلتوں سے

"کیسے بیاؤں؟"

"تم میرے ساتھ شرکی سرکوں پر چلوگ تو لوگوں کی زبانیں بند ہوتی جاکیں گی- یمال میرے گرتک کوئی مجھ ہے۔ شادی اور بچ کی بات نہیں پوچھ گاتم میرے اچھ اور سے کروار کالیبل بن کر رہوگے۔"

برے کروار کا لیبل بن کر رہوگے۔" "لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تمہارے لیے نامحرم ہوں۔"

''کوئی بات نہیں۔ راستہ چلتے وقت کتنے ہی نامحرم ہارے شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ بول اور ٹرینوں میں سینما گھروں میں اور محفلوں میں محرم اور نامحرم کا فرق منادیا جاتا ہے۔'' ''ٹھیک ہے چلو میں حہیں گھر تک چھوڑ آؤں گا۔''

" مجھے گھر میں تنا چھوڑ کر جاؤگے تو کرائے کی عورتیں اور غنڈے پھر چھٹرنے آجا کمیں

و کوئی چھٹرنے نہیں آئے گا۔"

''کیا تم انہیں منع کردوگے؟"

"بال منع ... " وہ کتے کتے رک گیا پھر بولا "وہ میرے کوئی رفتے واریا در خرید تو نمیں میں کہ میرے منع کرنے سے مان جائیں گے۔"

" "ای لیے تو کہتی ہوں مجھے کو تھی میں تنا چھوڑ کر نہ جانا' چو نکہ نامحرم ہوں اس کیے انکیے میں تماری رہائش کا انتظام کردوں گی۔"

وہ بری مجبوری اور بے بی سے مجھی فیروزہ کو اور مجھی ایڈووکیٹ بشریٰ ربانی کو دیکھنے اور جھی ایڈووکیٹ بشریٰ ربانی کو دیکھنے لگا۔ بشریٰ ربانی نے کما "مسٹر اکبر! میرا وقت بریاد نہ کرو۔ تم نے شریمیں جو بدنای کی فصل بوئی ہے اے کانو۔ فیروزہ کو نارمل رہنا اور بچے کو سلامتی سے پیدا ہونا ہے اور اب سے تمارے سائے میں ہی ممکن ہے۔"

وہ ایک ٹوٹے ہوئے مخض کی طرح آہند آہند اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ اس نے آج تک بری آسانی سے مچھلیاں بکڑی تھیں۔ ہوس کے دریا میں کانا ڈالٹا تھا اور ابی پندک مجھل بھانس لیٹا تھا۔ یہ کماوت بھول گیا تھا کہ کانا ڈال کر مچھلیاں بکڑنے دالوں کے حلق میں بھی مجھلی کا کانا مچنس جا آ ہے۔

وہ دفتر سے باہر آتے ہوئے بولا "بجھے میری برداشت سے زیادہ جمکانا چاہوگی تو میں نوٹ سے جاوں گا۔ بھر تم بھی نوٹ کر تسارے ہی اوپر گردں گا۔ بھر تم بھی

وہ اپی کار ش اپنے گھر آیا۔ بری رہر تک بارش میں بھیگنے کے بعد وماغ محمد اہوگیا تھا۔ بلکہ روش ہولیا تھا اور وہ روش خیالی سے سوچ رہا تھا۔ اسے فیروزہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ غصے کے دوران میہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ دشمن کے قریب رہنے سے اس کی لوئی کزوری ضرور باتھ آتی ہے۔ نقدیر کی لمحے میں بھی مریان ہوکر اس سے نجات ماصل کرنے کا موقع فراہم کر عتی ہے۔

بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا' ،ہ جیسے رکنا نہیں چاہتا تھا ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے معلوم ہو رہا تھا کہ ایبٹ آباد' کالا باغ اور نیلم کی وادیوں میں غضبناک بارش ہو رہی ہے۔ پچاس سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کشمیر کے پہاڑوں سے انترفے والی بارش روائیڈی اور ضلع جملم وغیرہ کو بھی اپنے نرنجے میں لے رہی ہے۔

راد پہلی اور اسلام کے شہری بارش کا میہ منظر دکھے رہے تھے اور اندازہ کر رہے تھے کہ وریا میں زوروار سلاب آئے گا۔ لوگ ای حد تک سوچ رہے تھے، جس حد تک ماضی کے چھوٹے برے سلابوں کا منظر کھیے تھے۔ چونکہ قیامت کی نے نہیں دیکھی ہے اس لیے کوئی بھی قیامت خیز سلاب کی توقع کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آگر نے فیروزہ سے کما۔ "بارش تھم گئی ہے باہر موسم قابل دید ہوگا۔ کیا خیال ہے سوڑی آؤنگ ہوجائے؟"

وہ بولی "خیال اچھا ہے۔ مجھے باہر کی تازہ ہوا کے گی میں لباس بدل کر آتی ہوں۔" وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئے۔ اس وقت فون کی تھٹی بیجنے لگی اس نے ریسیور اٹھا کہا "سلد!"

دوسری طرف سے جواد کی آواز آئی "ہلو اکبر! کیا تم بول رہے ہو؟"
"جی ہاں آیا کماں ہی؟"

"میں ہے کی کو اور تمہارے تمام گھر والوں کو پنڈی بھیج دیا ہے۔ گھرے گراؤنڈ فکور میں جتنا فیتی سامان تھا وہ سب اوپر پہنچا دیا ہے۔ میں اس وقت منگلا آفس سے بول رہا میں "

"گر والوں و پنڈی کیوں بھیج دیا؟ بات کیا ہے؟"

"سیاب کا خطرہ ہے۔ ہمیں خفیہ طور سے خصوصی اطلاع کی ہے کہ زبردست سیاب آئے گا۔ آگ مرکاری طور پر اعلان نہیں کیا جارہا ہے کو نکہ اعلان ہوتے ہی شہر میں خوف و ہراس کی جائے گا۔"

نفرتیں برداشت کرتی آرہی ہوں۔ آج تو سرراہ تہمارے غنڈوں نے حد کردی۔'' ''دہ میرے بندے نہیں تھے غلط نہ سمجھو۔''

وہ تزخ کر بولی ''بکواس مت کرد- میں نے تمهارے جیسا کم ظرف انسان کمیں نہیں ۔'' کھا ہے۔''

وہ پریشان ہو کر آس پاس دیکھتے ہوئے بولا "آہستہ بولو۔ لوگ دیکھ رہے ہیں' کتنے ہی رک گئے ہیں۔"

ای وقت بارش ہونے گئی۔ جو لوگ رک کر انہیں سوالیہ نظروں سے و کھ رہے تھے وہ پانی سے بچنے کے لیے مختلف عمارتوں کی طرف جانے گئے۔ اکبر نے کما "بھیکن مناسب نہیں کے گاڑی میں چلو۔"

"یونمی جلتے رہو تمہارے ساتھ بھی تھلی نضا میں بھیگنے کا موقع نہیں ملا۔ موسم کو انجوائے کرو۔ مجھے اس وقت ہیرو ہیروئن کے بھیگنے والے کتنے ہی فلمی سین یاو آرہے ہیں۔ ..

وہ بڑے مبرسے بڑے جرسے بھیگتا جارہا تھا۔ فیروزہ کا لباس بدن سے چپک کیا تھا۔ پیٹ اور نمایاں ہوگیا تھا۔ وہ عاجزی سے بولا۔ "میں تممارا احمان بھی نہیں بھولوں گا پلیز اسے چھیالو۔"

" میں قتم کھا چکی ہوں اسے نہیں چھپاؤں گی- میہ پورے شرمیں ڈیجے کی طرح بجتا ہوا تمہارے ساتھ میلنے گا۔"

"فيروزه! خدا كے ليے كوئى اليا سمجھو آكروكه مجھے اس عذاب سے نجات ملے۔"

"میں نے تمهارے باپ اور بزرگوں کی موجودگی میں ایک وانش مندانہ معاہدہ لیا۔ اس کے مطابق آئندہ ہماری شادی ہونے تک تم سکون سے رہ سکتے تھے لیکن تم نے اپنی کم ظرفی ثابت کردی ہے۔ تم ہملی پر آگ رکھ کر بھی اپنی محبت اور شرافت کا یقین ولانا چاہوگے تو میں دعوکا نہیں کھاؤں گی۔ تم سے کمی معاطمے میں رعایت نہیں کروں گی۔"

وہ چپ رہا۔ ول ہی ول میں گالیاں دینے لگا۔ ہوچنے لگا ایسی ہی موسلا دھار ہارش میں اس کی ماں کو میں نے مٹی میں ملایا تھا لیکن اس کہ بخت سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں نکل رہی ہے۔ اتنی ہارشیں ہورہی ہیں۔ بادل گرج رہے ہیں۔ بجلیاں کڑک رہی ہے۔

اس نے فیروزہ کو کو تھی میں پہنچایا پھر کہا "میں جارہا ہوں۔ ایک گھٹے تک اپنا لباس اور ضروری سامان لے آؤں گا۔" "خیری ساؤ خیری آؤ۔" ''دریا کے کنارے چلیں۔ ذرا دیکھیں پانی کتنا ہے؟'' ''بھر تو پیرل چلیں گے۔ یہاں سے کوئی ڈیڑھ سو گز کا فاصلہ ہے۔''

وہ کو تھی کے احاطے سے باہر آئے پھر کشادہ گلی سے گزرنے گئے۔ محلے کی کچھ عور تیں اپنے دروازوں اور چھوں پر کھڑی ہوئی تھیں۔ فیروزہ کچھ اور تن کر چلنے گلی۔ وہ مغرور نہیں تھی۔ صرف اپنے مرد کے ساتھ چلنے پر فخر کر رہی تھی۔ اپنے بچے کو اس کے مای عالم دی جارہی تھی۔

ب ب المين بسول من الكل ربى تهين الكل ربى تهين الكل ربى تهين الكل ربى تهين -وه عورتيل جو بحص نه بحص بولتي تهين الب اس كے خلاف زهر نميں الكل ربى تهيں -فيروزه نے كها "تم مرد بھى كيا ہوتے ہو؟ ہمارى بدناى بھى ہوتے ہو اور ہمارى نيك ناى بھى-اب دنيا والوں كى زبانيں بند ہوگئى ہيں-"

وہ بولا "یہ میں نمیں تمہاری دیوانہ وار محبت تمہیں نیک نامی دے رہی ہے۔"

اکبر! اب تعقل آئی ہے کہ لاکیوں کو پیار میں حد سے نمیں بڑھنا چاہیے۔ وراصل
میں نے فیروزہ اور شیرو کی رومانی واستان بجین میں نی تھی۔ وہ اس لیے میرے ذہن میں نقش ہوگئی کہ میرا نام بھی فیروزہ ہے۔ اس کی طرح مجھے بھی شعرو شاعری سے ولچیسی ہے۔
پتا ہے اس فیروزہ نے اپنے شیرو کی محبت میں گیارہ منظوم کتامیں کھی تھیں۔"

پاہے من یرورہ کے میٹ یرون کا بعد میں دہوائے ۔ "ہاں۔ جانتا ہوں جملم کی وادی میں دونوں کی محبت کے افسانے آج بھی دہرائے ۔ جاتے ہیں۔ رقیوں نے شیرو کو شب عروی میں قتل کردیا تھا۔"

وہ ایک سرو تہ بحر کر بولی " پا نہیں محبت کی انتا کو پہنچنے والے بے موت کیوں مرتے

وہ بولا "تم نے بھی محبوب کو پالینے کا ایک نیا انداز اپنایا ہے۔ محبت میں انتا کر رہی

" بچی محبت سولی پر چر هتی ہے یا چناب میں ڈو بتی ہے۔ خدا جانے میرا انجام کیا ہوگا؟"
وہ دریا کے کنارے بینج گئے۔ شہر کے بہت سے لوگ آرہے تھے۔ بندکی اونجائی پر
خاصی رونق گلی ہوئی بھی۔ دریا کی لہریں شور مجا رہی تھیں۔ سب ہی حالات کا جائزہ لینے
آئے تھے۔ اگرچہ دریا سیابی کیفیت میں تھا۔ کچھ دھمکیاں می وے رہا تھا۔ لیکن سے و کمچھ کر
اطمینان ہو رہا تھا کہ پانی خطرے کے نشان سے نیچ ہے۔

انسان لاعلمی سے فریب کھا ہا ہے اور لاعلمی کے باعث مرہا ہے۔ نظارہ کرنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی تمن لاکھ کو ک پانی گزر رہا ہے۔ اگر منگلا ڈیم کے ذمے وار افسران کی غیر ذمے وارانہ حکمت عملی سے اچانک تمام اسپل ویز کھول دیے جائیں گ تو نو لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی فی سینڈ گزرے گا۔

یں ملک کے ایک بیال کو الزام دیں اور تب ڈیم کے الجمیرز اور افسران لاہور وایڈا کے فلڈ کنٹرول سیل کو الزام دیں گے۔ پھر وایڈا والے محکمہ موسمیات اور محکمہ آبا تی اور فلڈ وارنگ سٹم وغیرہ پر الزامات

"لیکن جواد بھائی! شریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کما جاسکتا ہے۔ یوں فیتی جانیں ادر مال و متاع محفوظ رہے گا۔"

" "اکثر محکمہ موسمیات کی پیش گوئیاں غلط ہوتی ہیں۔ اگر سلاب نہ آیا تو خواہ مخواہ شر میں سراسیس پھیلی رہے گی اور شر ضلع انتظامیہ کو گالیاں دیتے رہیں گے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران کہتے ہیں پہلے کی خبر دیں پھر شریوں کو خبردار کیا جائے گا۔ اور تم بھی کیا بحث لے بیشے ہو۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ تم فیروزہ کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جاؤد اگلے چوہیں گھنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں سے نکل رہے ہو نا؟" " ٹھیک ہے۔ ہم یہ شرچھوز دیں گے۔"

رابط ختم ہوگیا۔ آگر ربیور رکھ کر اٹھ گیا فیروزہ کے کمرے کی طرف جانے لگا ٹاکہ اے صورت حال سے آگاہ کرے۔ پھر وہ چلتے چلتے رک گیا ایک دم سے زبن میں شیطانی سوال پیدا ہوا۔ آگر یہ سیاب میں ڈوب جائے گی' میں جائے گی' مرجائے گی' تو سارے مصائب ختم ہوجائیں گے۔

اس کے دماغ میں سنناہٹ می ہونے گئی۔ رگن میں لو گرم ہونے لگا فیروزہ نے اپنی ایڈووکیٹ صاحب کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ اگر اس کا قتل ہویا حادثاتی موت ہو تو اس کا ذے دار چودھری اکبر علی ہوگا۔ لیکن سلاب تو موت کا قدرتی زریعہ ہے۔ اس میں ڈوبنے والوں کی موت کی تفتیش نہیں ہوتی کہ انہیں کس نے ڈبویا؟

لاہور واپڈا نلڈ وارنگ سٹم کی نااہلی یا ناکامی نے ڈبویا؟ عو کو خبردار کیے بغیر منگلا ڈیم کا گیٹ کھولنے والوں نے ڈبویا؟ شلعی انتظامیہ کی غفلت اور غیر ذمے واربوں نے ڈبویا؟

یا چود هری اکبر علی نے اپنی گناہوں کی شخصری ڈبو دی؟

نقدر مہمان ہوتی دکھائی دے رہی ہتی۔ اب وہ اس پہلو سے سوچنے لگا کہ سلاب سے خود اے کیا نقصان ہنچے گا؟

اے جواد کے ذریعے خطرے کا علم ہوگیا تھا' وہ بچاؤ کی تدبیر کرسکتا تھا۔ فیروزہ لاعلم تھی۔ اکبر نے طے کرلیا کہ اے بے خبر رکھے گا۔ ایک بات اور اس کے حق میں تھی کہ وہ جیرنا جا تا تھا۔ فیروزہ نہیں جانتی تھی۔

دہ ﴿یَالات سے چونک گیا۔ فیروزہ لباس بدل کر آگئی تھی اور پوچھ رہی تھی "کن خیالوں میں گم ہو؟ کماں سنیے ہوئے ہو؟"

وہ مطراکر بولا "انی غلطیوں بر غور کر رہا تھا۔ تمہارے قریب رہ کر تمہاری قدر و قیمت معلوم ہو رہی ہے۔ شاید اس کیے کہ قریب رہنے سے محبت برھتی ہے۔"

وہ مشکر ٹی ہوئی اس کے ساتھ باہر آئی پھر دروازے کو مقفل کرتی ہوئی بولی "کمال علنے کا ارادہ ہے؟" رل سے دعا مانگ رہا تھا۔ یااللہ سیلاب آجائے۔ ابھی آجائے۔ ہر ہندہ اپنا فائدہ دیکھ کر دعا مانگتا ہے یا بد دعا دیتا ہے۔

، ار شهر میں کسی مرض کی وہا تھیل جائے تو یہ شریوں کے لیے قیامت اور ڈاکٹروں کے ا

ليے رحمت بن جاتی ہے۔

بیرونی ممالک سے طنے والی لاکھوں ڈاٹرز کی امداد سے کو تھیاں اور پلازے بن جاتے میں اور متاثرین کے سلاب زدہ شکتہ مکانات مرمت طلب رہ جاتے ہیں۔ اس لیے سلاب مخصوص افراد کے لیے باعث رحمت ہے۔

ا كبر سياب كي دعا مانك رما تها كوني نئ كيتكي نبيل كر رما تها-

پھر رات کے دس بجے گھروں میں پانی داخل ہوگیا۔ یہ مرکزی بازار' باغ محلّه' شالی محلّه اور سول لائن کے مکانات تھے۔ یہ پانی پہلے نخنوں تک تھا۔ چند مننوں میں کمر تک آگیا۔ نو دس لاکھ کیوسک پانی کی رفتار گویا بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ ایس بلائے ناگمانی کے لمحات میں بکلی تو جانی ہی تھی۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و بکار سے یوں لگ رہا تھا جیسے ساری کائنات اندھرے میں ماتم کر رہی ہے۔

یہ پانی پہلے ساطی آبادیوں میں آیا تھا اور اچانک آیا تھا۔ جن لوگوں نے شام کو اعلان من کر احتیاطی تدابیر پر عمل کیا تھا انہوں نے اپنے گھر کا قیمی سامان اور اپنی جانمیں بچالی تھیں۔ جن کے مکانات چھوٹے اور کچے تھے انہوں نے درختوں کی بلندیوں پر چارپائیاں بندھ کر وہاں عورتوں اور بچوں کو پہنچا دیا تھا۔

ماطلی علاقے کے بیشتر افراد کے پاس کشتیاں تھیں' وہ کشتیاں زندگی کی علامت بن گئی تھیں۔ ہر کشتی نوح کی کشتی تھی۔ اس پر جے جگه مل جاتی وہ موت کے اندھیرے اور سیاب کے پانی سے نکل کر اونچ خلک مقام تک پہنچ جاتا لیکن کشتی کا کرایہ بڑھ گیا تھا' نی سواری دو سو رویے۔

جس کے پاس دو سو ہیں وہ زندہ رہے ورنہ ڈوب مرے یا درختوں سے لاکا رہے یا چھتوں پر پانی انزنے کا انتظار کرتا رہے۔ پانی دس سے بارہ فٹ تک تھا۔ کئی مکانوں کی چھتوں پر سے گزر رہا تھا اور دلوں میں یہ دہشت تھی کہ پانی اور برھے گا تو اونجی چھتوں پر جے گزر رہا تھا اور دلوں میں یہ جا کیں گے۔ اس لیے سب بی کشتی کے ضرورت برھے ہوئے لوگ بھی شکے کی طرح بہہ جا کمیں گے۔ اس لیے سب بی کشتی کے ضرورت

طلب برحتی ہے تو ریٹ بھی برحتے ہیں۔ پھر دو سو سے زیادہ ادا کرنے والوں کو کشی میں جگہ ملنے گئی۔ ایسے پانی کے بچ جمال دن کا اجالا ہو تا تب بھی دور تک زمین نظر نہ آتی۔ وہاں کاروبار ہو رہا تھا۔ کاروبار کرنے والے بھی مقدر کی خرابی سے ڈوب سکتے تھے۔ لیکن جب تک سلامت تیے نوٹ کما رہ تھے۔

ب علاقے میں جار ف بل تھا وہاں کے ایک مینک میں ڈاکہ بڑا۔ ڈاکوؤں نے اہل

سائد کریں گے یوں پاکتان کی تاریخ میں اتنے برے جرم کا المبیب کرنے والے برے ما اللہ اللہ کرنے والے برے ماحبان کی نشاندی کھی نہیں ہوگ۔

وہ دریا کے کنارے ہے واپس آنے گھے۔ شام کے ساڑھے سات بجے تھے علاقے کے ایک کونسلر کی گاڑی اعلان کرتی پھر رہی تھی سیلاب آسکتا ہے 'آپ حفرات گھر کا سیا بان اونچی جگہ یا چھت پر لے جا کمیں۔ عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقام پر بہنچا کمیں۔ ''
یہ فیر سرکاری اعلان تھا وہ کونسلر آیا انسانی فرض سمجھ کر لوگوں کو احتیاطی تدامیر پر عمل آئر نے کے لیے کمہ رہا تھا۔ ضلعی انظامیہ خاموش تھی۔ کونسلر کے اعلان کی سرکاری طور پر تھے۔ جبکہ تھے۔ بیک تھیدی نیس ہو رہی تھی۔ سرکاری ذرائع لاعلمی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ جبکہ اور جدید ذرائع ہیں۔

چاروں صوبوں میں محکمہ موسمیات کی جائزہ گاہیں ہیں اور ہر ایک گھنٹے میں رپورٹ ماسل کرنے کے اسٹیش ہیں۔

ربور میں عاصل کرنے کے لیے ٹیلی کمیونی کیشن کا نیٹ ورک قائم ہے۔ ٹرانس میٹر اور ٹیلیگرام کے ذریعے بھی رپور ٹیس ارسال کی جاتی ہیں۔

سلاب کے بارے میں پیش گوئی کرنے والا ماحولیاتی مرکز لامور میں ہے۔ یہ مرکز ممل عور یک میدور از دھی ہے۔ یہ مرکز ممل عور یر کمپیوٹر ائز ڈے۔

مدار کے گرد چکر لگانے والے سٹلائٹ مسٹوں میں دو بار پاکستان پر سے گزرتے ہیں۔ اور یہال کی مومی ربورٹ کی تصاویر متعلقہ اداروں کو بھیجتے رہتے ہیں۔

مملکت خداداد میں جدید ترین راؤار ہیں جو بتاتے ہیں کہ بارش کتے انج فی گھنے کے حاب سے ہو رہی ہے اور اس حماب سے دریا میں سلاب کی صورت حال کیا ہو کئی

ایے جدید ترین اور ٹھوس معلومات کے ذرائع کی موجودگی میں میں خیال قائم ہو تا ہے۔ سر ان شعبوں میں نااہل افسران اور بودے فنی ماہرین ہیں۔

ان کی نا اہلی نا تجربہ کاری اور غیر ذے واری کی سب سے زیادہ سزا جملم کے شربوں کو یلے والی تھی۔ فیروزہ کو تھی میں آگر کچن کی طرف گئی تاکہ سالن گرم کرے۔ واپسی میں وو شند ور سے روٹیاں لے آئے تھے۔ اکبر فون کے پاس آگر بیٹھ گیا ڈی سی صاحب سے اس کے بابا جانی مرحوم کی اچھی دوستی تھی۔ اس حوالے سے اس نے فون پر رابطہ کیا پھر ملازم کی آواز من کر یوچھا "صاحب موجود ہیں؟"

" "نمیں جناب وہ بیوی بچوں کو اسلام آباد پہنچانے گئے ہیں۔ واپس آنے ہی والے ہوں گے۔ آپ کون ہں؟"

اس نے جواب نہیں دیا۔ ریبیور رکھ دیا۔ وہ ڈی سی سے سلاب کے متعلق کچھ معلوم نا جابتا تھا۔ اندر سے بے چینی تھی کہ سلاب نہ آیا تو فیروزہ نہیں ڈوبے گ۔ وہ صدق۔ ابھری "حیات انسانی کا بھی کوئی بھروسا نہیں ہو تا۔ یہ بھی ہوا کی ایک بھونک سے بچھ جاتی

ے۔ لیج میں سفاکی تھی۔ فیروزہ نے بیجھے گھوم کر دیکھا۔ وہ منا منا سا دکھائی وے رہا تھا۔ اگرچہ ہر سو آرکی تھی تاہم کھلے آسان کے نیچ قریب کی چیزس تھوڑی تھوڑی سی جھلکتی

ہیں۔ وہ ذرا بیکھیے ہوگئی۔ وہ آگے بڑھ کر بولا "بڑی دیرے کمہ رہا تھا چھت پر چلو گرنخرے کر رہی تھی۔ کیا میرے ارادوں کو بھانپ رہی تھیں؟" وہ خت لہج میں بولی "کیے ارادے؟"

وہ سے بین برن اسٹ کی اور اور ہیں ہوئے بانی میں گجتے وہکا اس نے ہنتے ہوئے بانی میں کجتے وہکا اس نے ہنتے ہوئے کہا "میں چاہتا تو کو شمی کے اندر ہی بھرے ہوئے بانی میں چھپ جاتی وے ویتا۔ گر دہاں تیرے نکخے باہر نکالنے اور قتل کرنے میں بردی وشواری ہوتی۔ "
اندر سے وروازہ بند کرلیتی تو تجھے باہر نکالنے اور قتل کرنے میں بردی وشواری ہوتی۔ "
مقتل ؟" وہ پیچھے ہے کر بولی "تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کیا پھرانی کمینگی پر آرہ

وہ ہاتھ بردھاتے ہوئے بولا "بھاگ کہاں بھاگے گی؟ کہاں ہیں وہ تیرے قانونی کاغذات دو ہاتھ بردھاتے ہوئے بولا "بھاگ کہاں بھاگے گی؟ کہاں ہیں وہ تیرے قانونی کاغذات جن پر تونے لکھا تھا کہ اگر قتل ہوگی یا حادثاتی موت مرے گی تو اس کا ذمہ دار چودھری اکبر

ں ہوں۔ وہ کترا کر بھاگنا چاہتی تھی۔ نیچ کسی کمرے میں پناہ مل سکتی تھی۔ لیکن زینے کی طرف دوڑنے سے پہلی ہی اکبر نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا پھراس کے منہ پر ایک ہاتھ مارا وہ چیچے جاکر چھت کی پختہ زمین پر گر پڑی۔

وہ تقہد لگا کر بولا "و کھے اسے مقدر کا تماثا کتے ہیں میرے گناہ کے تمام جوت قدرت وہ ققہد لگا کر بولا "و کھے اسے مقدر کا تماثا کتے ہیں میرے گناہ کے تمام جوت ہے۔ نے منا دیے۔ مجھ پر قدرت کی یہ مہوانی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ بھی مرد کا ساتھ ویت ہے۔ عورت ذات کے لیے زمین پر آثاری گئی ہے اس لیے بمیشہ ذلیل ہوتی رہے گا۔"

وہ ہنتے ہوئے بولا "ہمارے پنجاب میں ایک پرانی کماوت ہے تونے بھی منی ہوگی۔ جتی ہے رن دی اک مثال آئی۔ آئی تے پائی نہیں تے دور ہٹائی" (جوتی اور عورت کی ایک مثال ہوئی کہ پاؤں میں پوری آئی تو پس کی ورنہ پھینک دی۔)

وہ زمین پر سے اٹھ رہی متی اس نے کما "میں اس بھردے پر تھے زندہ نمیں

شرر احمان کیا ورنہ بجت اسلیم کے لاکھوں روپ پانی میں بہہ جاتے۔

عورتیں قیتی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کردیتی ہیں لیکن زیورات کس منقل نمیں کرتیں۔ کسی کو امانت کے طور پر رکھنے نمیں دیتیں۔ بیٹیوں کو جیز میں دینے والے زیورات کے سلط میں بیٹوں پر بھی بھروسا نمیں کرتیں۔ ایسی عورتوں نے تمام زیورات خود بہن لیے تھے تاکہ وہ اپنی جان کے ساتھ رہیں۔

زیورات سے لدی ہوئی ایک غورت پانی میں بہتی ہوئی ایک ورخت کی شاخوں میں آگر پھن گئی تھی۔ ای درخت پر بناہ لینے والوں نے اسے دیکھا وہ بٹی کے جیز کو بچاتے بچاتے مرگئی تھی۔ کی مردے کے بدن پر سونے کا بوجھ نہیں رکھا جاآ۔ پناہ لینے والوں نے اس بچاری کی موت پر افسوس کیا۔ اس کے گلے میں تین عدد لیکس تھے وہ انہوں نے آثار لیے دس انگیوں میں دس اگلیوں میں دس اگلیوں میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن تھے انہیں آثار انہیں جاسکتا تھا کیونکہ لاش پھول گئی تھی۔ یہ چیزیں جس طرح پہنی گئی تھی ای طرح آثاری نہیں جاسکتا تھا کے وکئے اس لیے انگلیوں کو اور کلائیوں کو چاقو سے کاٹ کر زیورات سے بے چیزیں کو چاقو سے کاٹ کر زیورات سے بے چاری کو نجات دلائی گئی بھراس کی لاش کو آگے بہا ویا گیا۔

ایسے غیر انسانی تماشوں کے برعکس ایمان افروز مناظر بھی دیکھنے میں آتے رہے۔ دلیر اور غیرت مند نوجوان سلالی ریلے سے لڑتے ہوئے جوان لڑکیوں اور بچوں بوڑھوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا رہے تھے کتنے ہی جوان ٹرکوں اور بسوں کے پسیے کھول کر لے آئے تھے اور ان کی ٹیوب کے ذریعے امداد کے لیے ایک جگہ سے دو سری جگہ پہنچ رہے تھے۔

باہر بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کو تھیوں کے آندر فرشی منزل پانی میں ڈوب گئی تھی۔ پناہ لینے کے لیے پہلی منزل اور چھت رہ گئی تھی۔ اکبر نے کہا "پہلی منزل میں بھی خطرہ ہے چھت ر چلو۔"

فیروزہ سمی ہوئی می برھتے ہوئے پانی کو دکھ رہی بھی۔ وہ موت سے نہیں وُرق بھی۔
لیکن زندگی سے بھی پیار کرتی بھی۔ اس نے بھی ایبا سیلاب فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا
جو تمام کمروں میں تقریبا" دس فٹ کی اونچائی تک لبالب بھرا ہوا ہو۔ یہ سب پچھ ایک موم
بی کی روشنی میں دکھائی دے رہا تھا۔ دن کا وقت ہو یا تو اور وور تک دیکھنے سے اور اوسان
خطا ہوتے۔

وہ خود بھی چھت پر جانے کے لیے سوچ رہی تھی۔ لیکن اکبر کے ساتھ جاتے ہوئے مجیب می گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ موم بق کی روشن میں اس کے چرے کا کچھ حصہ نظر آرہا تھا۔ باتی تارکی میں چھپا ہوا تھا۔ آدی پوری طرح نمایاں نہ ہو تو پراسرار ادر بھیانک لگآ

وہ موم بن ہاتھ میں لیے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر آئی اکبر اس کے پیچیے تھا۔ چھت پر خاصی ہوا چل رہی تمنی' وہاں پہنچتے ہی موم بنی بچھ گئی۔ تاریکی میں اکبر کی آواز "باجی! آپ کیا کمه رئی ہیں کیا آپ بیار ہیں؟" "شمیں میرے بھولے ویر! ایک احمان اور کر سیہ بارچ مجھے دے دے۔" "آپ لے لیں میرے پاس ایک اور ٹارچ ہے۔"

وہ اے دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی "اب تو یمال سے جا مجھے برا کام پڑا۔۔"

وہ ٹرک کا ٹیوب اٹھا کر دروازے ہے باہر گیا۔ فیروزہ نے دروازے کو اندر ہے بند کرلیا۔ ٹارچ بجھادی۔ ابھی روشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اس بڑے سائز کی ٹارچ سے بہت تیز روشنی ظارج ہوتی تھی۔ اس بر آنکھ نہیں ٹھرتی تھی اکبر نیچ آتے ہوئے روشنی کو دکھے کریدک سکتا تھا۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہ وشمن کو اس کی ناکامی کا علم ہو۔

آس کو شمی کا ہر حصہ جانا پہانا تھا۔ وہ آرکی میں راستہ شول کر اس جھے کی طرف جانے گئی جد هر چھت پر جمیں گر پڑی تھی جانے گئی جد هر چھت پر جمیں گر پڑی تھی اکبر کو نمیں ملی۔ وہ چھت پر گھٹے ٹریک کر دونوں ہا تھوں سے اے ڈھونڈ آ رہا چھر میٹھ کر سوچنے لگا۔ نیجے نمیں جانا چاہیے۔ بانی کسی وقت بھی پہلی منزل میں آسکتا ہے۔ اندھرے میں بھاگ کر چھرچھت پر آنا چاہے گا تو پتا نمیں کماں کریں کھا تا چھرے گا بہتر ہے چھت پر میں کھا تا چھرے گا دیا ہیں کہاں کریں کھا تا چھرے گا بہتر ہے چھت پر میں دے۔

ا خانک ہی چست پر روشن ہوگئ۔ وہ ایک دم سے انچل کر کھڑا ہوگیا۔ روشن میں آئکھیں چندھیا رہی تھیں۔ اس نے منہ پھیر کر پوچھا ''کون ہے؟''
''جونک!'' فیروزہ کی زہر لمی آواز شائی دی۔

وہ دہشت اور حرانی سے چیخ برا "تم...تم زندہ ہو؟"

وہ آگے بردھنا چاہتا تھا فیروزہ نے ٹارچ کی روشن میں اپنا دو سرا ہاتھ دکھایا۔ اس ہاتھ میں ایک دو سرا ہاتھ دکھایا۔ اس ہاتھ میں ایک لانبا چاقو تھا۔ اے ویکھتے ہی وہ رک گیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا بردہ کرتے ہوئے کہا۔ "ٹارچ ہٹاؤ۔ مجھے ویکھنے دو۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ پھر ایک بار مرنے آئے ہیں "کا رہے "

وہ پیچے بٹنے لگا تاکہ روشن سے دور ہو سکے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی "بال میں مرنے ہی آئی ہوں۔ جب اچھی طرح یقین ہوچکا ہے کہ تم مجھے مرتے دم تک عزت و آبرو سے نمیں اپناؤگ اور میرا بچہ حرام کی اولاد کملائے گا تو پھر مجھے اور یچ کو زندہ نمیں رہنا چاہیے۔ "

و بھیے ہٹتے ہوئے بالکل منڈر سے لگ گیا وہ بولی "میں جاتو پھینک رہی ہوں اسے کو ان جمھر مار ذالہ"

یہ کہتے ہی اس نے چاقو کو اس کی طرف سرے اوپر اجھالا نارچ کی روشتی میں جاتو اوھر گیا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اے کیچ کرنے ہی والا تھا کہ فیروزہ نے ایب بڑا مار کر نارج کو جھوڑوں گاکہ میرے خلاف تمام ثبوت ضائع ہو بھے ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ محفوظ ہوں اس لیے کھے اور یجے کو مرنا چاہے۔"

یہ کہتے ہی اس نے ایک لات ماری اگر وہ فورا" ہی نہ گھومتی تو لات پیٹ پر پرتی۔ پھر اس سے پہلے کچہ مربا لیکن ممتاکی بے اختیاری نے اسے بچالیا لات کو لیم پر بردی۔ وہ لاکھڑاتی اور چیخی ہوئی منڈر پر آگر گری۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھتی یار وحمٰن نے بیجھیے سے اس کی ٹاکسی پکڑ کر اسے چھت کے کنارے سے دوسری طرف النا دیا۔

اس کی چیخ دور تک گونجی۔ پھر گرے پانی میں چھپاکا سا ہوا۔ پانی کے اثرتے ہوئے چھنے اکبر کے اور بھی آئے۔ "بچاؤ" اس کی آواز ابھر رہی بھی اور ڈوب رہی تھی۔ اکبر منڈر پر سے جھک کر آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر وکھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں نظر نہیں آرہی تھی۔ تھی۔ صرف پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ وہ بولا۔ "چلاتی رہو۔ میں صد ساعت تک ایسے کتنے ہی چیخ پکارنے والوں کی آوازیں من چکا ہوں۔ ان طالت میں کون سمجھ گاکہ قل ہو رہا ہے۔"

وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ چھت پر گری ہوئی موم بی تلاش کرنے لگا۔ چھت کے نیچے کو تھی کی میں اور کھی کے اپنے کو تھی اور کھی کہ ڈوینا مقدر بن گیا ہے۔

م کین مقدر کے بدلتے ہوئے مزاج کو کون سمجھا ہے جو سمجھے گا۔ اجانک کسی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ خوف سے اور انکیف سے چنے پڑی۔ پھر گہری سانسیں لینے گئی۔ وہ گہرے بانی کی سطح پر تھی اور ڈوب نہیں رہی تھی۔ کوئی اس کا سرپانی سے اوپ اشا کے موقع وے رہا اشائے ہوئے اس کینچتا ہوا لے جارہا تھا اور اسے بور طرح سانس لینے کا موقع وے رہا

کو تھی کے پچھلے جھے میں ایک زینہ تھا جو پہلی منزل تک گیا تھا۔ کسی نے کما "زینے کی رینگ کیڑو اور اور جرمو۔"

وہ فرشتے کی مدد سے زینے پر چڑھ کر اوپر آئی گھر بچھلا دروازہ کھول کر ایک راہداری میں آئی۔ اچانک روشن ہو گئی۔ اسے بچانے والے نے ٹارچ روشن کی تھی۔ وہ ٹرک کے ایک بہتنتے والے نیوب کو فرش پر رکھ رہا تھا۔ اس نے ای ٹیوب کے ذریعے تیر کر اس کی جان بچائی تھی۔ وہ کوئی سترہ اٹھارہ برس کا نوجوان تھا۔ چرہ معصوم گر برعوم تھا۔ اس نے بچھا "باجی! آپ کیے گر بڑی تھیں؟"

پر وزورہ نے سر انھا کر جھت کی طرف دیکھا۔ پھر دونوں بانہیں پھیلا کر آگے بڑھ کر نوجوان کو آغوش میں لیا۔ اسے سینے سے لگا کر بولی "میرے دیر! تیرے جیسے جوانوں سے ابھی بہنوں کے دوپٹے سلامت ہیں۔ تو نہیں جانا کہ تونے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن اب آئی زندگی نہیں رہی کہ تیرا احسان یاد رکھ سکوں۔" كرن

کزن ایک رشتہ ہے۔ ایک پردہ ہے۔

تو کمہ دو' میری کزن ہے۔

لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور

قانون معاف کر دے گا۔

لیکن ایک باحیا اور عزت دار لڑی

کزن کے رشتے کو گناہ نہیں بناتی

سزا بنا دیتی ہے۔

الی ہی ایک کرن نے اپنے بدنیت کن ہو۔ الی سزا دی جو قانون کی کتاب میں میں ہے۔ عورت کے حجاب میں ہے یا پھریوم ساب میں ہے۔ سی کے اس پر چھلانگ گائی اس کے سینے سے لیٹ گئے۔ ایسے میں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ پیچیے کی طرف اٹ گیا۔ اس کے طلق سے بھی چیخ نکلی پھر گرے پانی میں زوردار چھیاکا سا ہوا اس کے جھینے باند ں تک اڑ کر واپس آگئے۔

وہ دونوں ایک جان دو قالب ہو کر پانی کی گرائی میں چلے گئے۔ اکبر نے تیر کر سطح پر آنے کے لیے فیروزہ کو اپنے جم سے انگ نا چاہا لیکن وہ یوں لپٹی ہوئی بھی کہ دونوں ہاتھ اس کی پشت پر آلے گئی تھی پھر دس انھیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا لیا تھا اور اس کی ایک ٹائک کو ائی دونوں ٹائکوں میں جکز ایا تھ۔

یت بات بات بی دونوں ہاتھ پاؤں کا آزاد رہنا لازی ہے۔ وہ صرف دونوں ہاتھ پانی میں چیر نے کے لیے دونوں ہاتھ پانی میں چلا رہا تھا لیکن فیروزہ کے بوجھ سمیت سطح پابھر نہیں سکتا تھا۔ دم گھٹ رہا تھا سانس رو کئے کی صلاحیت دواب دے رہی تھی۔ اگر وہ پانی میں رہ کر گرمچھ سے بیر کر تا تو شاید وہ معانی کی سین جھورتی۔
کردیتا گر دو تک چٹ جاتی ہے تو پھر معانی کی سین تھورتی۔
سوہنی رے سوہنی! جملم میں بھی تجھے کیا ہی گھڑا ملا۔

میرے کھ والے مجھے اللہ میاں کی گائے کتے تھے۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان اپنے ضلع ہے پاس کر لیا تو میری میں سادگی اور معصومیت مزید تعلیم کے لئے مسئلہ بن گئی۔ گھر میں ہر وقت یہ بحث رہتی کہ میں شر جا کر کیسے تہلیم حاصل کروں۔ خاص طور پر امال میری جدائی گوار نمیں کر عتی تھیں گر ابا مجھے ضلع کا ذی می دیکھنا چاہتے تھے۔ شہر میں میرے چاچا ہے۔ تتے۔ اماں کو ان پر بھروسا نمیں تھا۔ کہتی تھی' لاکھ سکے سمی گروالدین کی طرح خیال نمیں راصل یہ ذر تھا کہ میں شر بی کا ہو کر نہ رہ جاؤں۔ میری سادگی ور احمقانہ شرافت کو شہر کی مکاریاں کھا نہ جا کیں۔

ہر ماں میں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا شادی کے بعد ہمی پلو سے بندھا رہے۔ اس کے بیٹے پر بو کا بھی بحربور سامیہ نہ بڑے لیکن بو تو ابھی کوسوں دور ہتی۔ مسئلہ تعلیم کا تھا۔ ابا مجھے زیادہ سے زیادہ تعلیم دلا کر اعلی سرکاری افسر بنانے پر تیلے ہوئے تھے۔ ان کے اشی بانہ دوسلوں نے جھے شہرکی رنگینیوں میں پہنچا دیا۔

جے و ورک سے کو انہوں علی عددے پر فائز تھے۔ ہارے خاندان میں صرف انہوں علی انہوں علی انہوں علی انہوں کے بی اے تک تعلیم حاصل کی تھی۔ دوسرا میں تھا جو کالج میں داخل ہونے شر آیا تھا۔ چاچی نے ہمیں دیکھتے ہی ذوش ہو کر کہا ''ہمائی جان' ہمارے گھر میں ایک بیٹے کی کمی تھی' وہ آپ نے بیری کردی۔ میں اے اتنا پار دوں گی کہ ہمیں اماں ابا سمجھ کر آپ کو بھول ا بیار دوں گی کہ ہمیں اماں ابا سمجھ کر آپ کو بھول

ابا نے بنتے ہوئے کما "میہ بات اس کی ماں کے سامنے نہ کمنا۔ ورنہ بوالیسی ڈاک سے سٹے کو بلا لے گی۔"

بیب ربات کی دو جھ سے باخ سب ضنے گئے۔ ان کا آپنا میٹا نہیں تھا۔ سرف ایک بیٹی شاہرہ تھی ہو جھ سے باخ برس نہونی تھی۔ اس لیے میری اہمیت پہلے ہی روز سے اس گھر میں وی آئی پی جیسی ہو گئ تھی۔ ابا جمعی نجھوڑ کر ای شام گاؤں واپس چلے گئے۔

میں نے اپنے ضلع میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کئے تھے اس لئے شرک اچھے کالج میں دافعے کے لئے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ پندرہ میں دن میں ہی میری نی زندگی کا سفر

شروع ہو گیا۔ میں نے خود کو انمی اصولوں کا پابند رکھا' جو گاؤں میں تھے۔ کی اہم وجہ کے بغیر چھٹی کا سوال ہی نہیں تھا اور نہ ہی بعض طلبہ کی طرح آوارگی کی مجھے عادت تھی۔ عاج اور چاچی دونوں ہی مجھ سے خوش تھے۔ کیونکہ میں شہری ماحول میں پرورش پانے والے لڑکوں سے بہت مختلف تھا۔ صوم و صلواہ کا پابند۔ میں جب سے ان کے گھر آیا تھا' ولیے لڑکوں سے بہت مختلف تھا۔ صوم و صلواہ کا پابند۔ میں جب سے ان کے گھر آیا تھا' ولیے کا کہ سے ان کے گھر آیا تھا' کی اس کھر ناز وزن نہوں کہ تھے۔ اور ایک میں بیان کے گھر آیا تھا' کے کا کہ بیان کے گھر آیا تھا' کی کا کہ بیان کی کھر ان کے گھر آیا تھا' کی کا کہ بیان کی کھر آیا تھا' کی کا کہ بیان کی کھر ان کے گھر آیا تھا' کی کا کہ بیان کی کھر آیا تھا' کی کا کہ بیان کی کھر آیا تھا۔

فجری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ باہماعت نماز کے بعد قرآن کی تلاوت اس کے بعد صبح کی سیر میرے معمولات میں شامل تھے۔ میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھتا تھا۔ چاچی ہیشہ میری اچھی خوراک پر توجہ دیتی تھیں۔ وہ میرے صحت مندانہ طور طریقوں پر قربان ہوتی رہتی تھیں۔ آتے جاتے میری بلائیں لیتی تھیں اور چاچا بھی تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوتی رہتی تھیں۔ آگر اینے منہ میاں مصوبے نے والی بات نہ ہو تو میں ان کے دعوے کے مطابق رہتے تھے۔ آگر اینے منہ میاں مصوبے نے والی بات نہ ہو تو میں ان کے دعوے کے مطابق

لا كھوں ميں ايك تھا۔

وہ مجھے گیوں اتنا چاہتے تھے 'جُھ پر کیوں قربان ہوتے رہتے تھے میں نہیں جاتا تھا۔ بچھ میں ان ونوں اتن صلاحیت نہیں بھی کہ کی کو نظروں سے یا باتوں سے بچوان پا یا۔ ہیشہ نگاہیں نیچے کے اپنے کام سے کام رکھنا تھا۔ شاہدہ کے ساتھ ایک ہی چھت کے سائے میں رہنے کے باوجود وہ میرے لئے نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ بچھی سوچتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک جوان لڑکی ہے۔ بجپن سے جو ذہنی پرورش پائی تھی اس کے مطابق وہ صرف چچا زاد بہن بوان لڑکی ہے۔ بجپن سے شرمیں زندگی گزار رہی تھی لیکن گھر کا ماحول گاؤں جیسا تھا اور زندگی کی شوخیاں اس میں رچی بھی تھیں۔ وہ مجھے تک کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتی تھی۔ میری سازگی اس کے لئے ایسی تھی جسے میں جگی سے آیا ہوں۔ وہ کھیل نہیں ویتی تھی۔ میری سازگی اس کے لئے ایسی تھی جسے میں جگی سے آیا ہوں۔ وہ کھیل میں میرا آماشا بنا دیتی تھی۔ ایک شام چاچا صحن میں بیٹھے ہوئے حقد گڑگڑا رہ تھے۔ چاچی کھلے کئی میں روٹیاں پکا رہی تھیں اور وہ جینس کا دودھ ووہ رہی تھی۔ میں نہی میں بیٹے میں جگر کئن میں روٹیاں پکا رہی تھیں اور وہ جینس کا دودھ ووہ رہی تھی۔ میں نہی کہر گئی ہے۔ "

جاجی نے دہیں سے چلا کر کما "نی شادہ! اسے منگ نہ کر۔ خود ہاتھ بڑھا کے پکڑ لے۔ ڈول کون سا دور ہے؟"

میں ڈول کے کر اس کے پاس آگیا۔ اس نے تر پھی نظروں سے دیکھا' مسکرانی پھر میں فرل کے دول رکھوں گا۔ '
مل کپڑتے ہوئے ہوئی ''کھڑے کیا ہو۔ جمک کر بالٹی ہٹاؤ۔ پھر میں یہ خالی ڈول رکھوں گا۔ '
اس نے دو پے کو سر کے چاروں طرف یوں باندھ رکھا تھا جیسی سر میں درد ہو۔ کھلے
گربان کا کر آ پنے ہوئے تئی۔ میں اس کے کہنے پر ذرا سا جھک گیا۔ جھکتے ہی جھے کچھ نظر
آیا۔ نظر آنا اور بات ہے سمجھ میں آنا اور بات ہے میرا ذہن اتنا معصوم تھا کہ میری
آنکھیں فورا" ہی ذاویہ بدل کر بھینس کے تھن کو دیکھنے لگیں۔ اس وقت شاہدہ نے تھن
سے نکلنے والی دودھ کی دھار میرے منہ کی طرف کر دی۔ میں بو کھلا گیا۔ فورا" ہی چیچے سے

ہٹ سکا۔ کچھ دودھ آنکھوں میں گیا کچھ میرے کھلے ہوئے منہ میں۔ باتی چرہ دودھیا گیا۔ وہ زور زدر سے بننے گی۔ چاچا بھی اس کی چھیڑ خانی پر مسکرانے گئے۔ چاچی نے غصے سے اس کی کھیڑ خانی پر مسکرانے گئے۔ چاچی نے غصے سے اس کی کھیڑ خانی ہے۔"

وہ ہنتے ہوئے بولی ''امی! مجھی اس کی مال نے دعائمیں دی ہوں گی دودھوں نہاؤ اور پوتوں پھلو۔ آج میں نے آدھی دعا پوری کر دی ہے۔''

اس بات پر سب بننے گئے۔ جاچا نے مجھ سے کیا "پتر! بھائی جان اور بھالی جان نے کچھے مٹی کا مادھو بنا کر رکھا ہے۔ ارے گھر میں نداق کا جواب نداق نے شیں دیتا' کالج میں کیا کر آ ہو گا؟ لڑکے تیرا نداق اڑاتے ہوں گے۔"

" یہ بات نمیں ہے جاجا! میں این کا جواب چرسے دینا جانتا ہوں۔ یہ تو اپنے گھر کی بات ہے۔ یہ زاق کرکے خوش ہو جاتی ہے۔ میں اس کا دل رکھ لیتا ہوں۔"

۔ چاچی نے کیا "ہرگز نہیں' یہ ایک کے تو دس سایا کر۔ یہ نداق کرے تو تو بھی منہ توڑ واب دہا کر۔"

مِن نے کما "جاچی! آپ اجازت دیتی ہیں تو یہ کیجئے-"

یہ کتے ہوئے میں نے شاہدہ کے سرے بندھا ہوا دوبشہ ایک جھنگے سے کھینچا۔ دہ گرتے گرتے بی پہر میں نے اس کے دو پے سے اپنے چرے کے سارے دودھ کو بو نجھا۔

وہ مسرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی چیل میں سے ایک پیر نکال کر اس پیر کو بھی دو پئے

یہ نجھا۔ وہ ایسے غصے سے دیکھ رہی تھی جس میں ہلکی سی مسراہٹ بھی تھی۔ پھر میں
نے اس دو پئے کو اس کی گود میں پھینک دیا۔ چپل بین کر چاچی سے بولا "کیوں چاچی! کسی

ر اچھی رہی۔ اسے وقعیل دے گا تو سے ناک میں وم کرتی رہے گ۔ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کما کر۔"

کھ باتیں کچھ گھاتیں سمجھنے کے لئے ہوتی ہیں۔ استاد آکر نمیں سمجھاتا ہے لیکن میں تو پنڈ سے لے کر یمال تک استادوں کے ذریعے ہی ہر بات سمجھتا آیا تھا۔ اس لئے یہ جان نہ پایا کہ جاجا اور جاچی ہم دونوں کو یونی گھلتے ملتے دیکھنا چاہتے تھے۔

گری کے دن تھے۔ دن کے دقت لو چلتی تھی۔ رات کو جس ہو آ تھا۔ ہم سب چھت پر سویا کرتے تھے لیکن شام ہی سے اچائک بارش ہونے گلی۔ چاچا نے جو بردی ک کو تھی بنوائی تھی اس میں ایک ڈرائنگ روم اور چار بڑر روم تھے۔ ہم سب کے لئے ایک ایک کمرا وقف تھا۔ راہداری کے ایک طرف میرا کمرا تھا اور دو سری طرف شاہدہ کا۔ بول ہم ایک دو سرے کے آمنے سامنے رہتے تھے۔ وہ کوئی ستے خیالات اور جذبات والی لوگ نہیں ایک دو سرے کے آمنے سامنے رہتے تھے۔ وہ کوئی ستے خیالات اور جذبات والی لوگ نہیں ہمی۔ بہت رہزرو رہتی تھی۔ شاید بچپن سے اپنے والدین کی زبانی سنی آئی ہو گی کہ اس کا رشتہ مجھ سے ہو جائے گا' چودھرائن بن کر لاکھوں کرو ڈوں میں کھیا تی پھر آئیں میں سب

دیکھے بھالے ہیں یہ اندیشہ نمیں رہے گاکہ سرال جاکر بٹی کی قسمت پھوٹے والی ہے۔ مال
باب اپنی بٹی کی بھلائی چاہتے ہیں۔ چاچا اور چاچی بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہمیں
ایک حد تک آزادی دیتے تھے اور ہم پر کڑی نظر بھی رکھتے تھے۔ پھریہ کہ انہیں اپی بٹی پر
پورا اعتاد تھا اور میری معصومیت اور شرافت کے تو وہ معقد ہو چکے تھے۔ بسرحال میں کہ
رہا تھا کہ شاہدہ نے مجھ میں یہ خوبیاں دیکھی تھیں۔ مجھے پند کیا تھا۔ اسی لئے میری طرف
مائل ہوتی جا رہی تھی۔ اس رات میں اپنے کرے میں میز کے پاس بیٹیا بڑھ رہا تھا
مائل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ بھی ادھر بھی ادھر
آتی جاتی رہتی تھی۔ بھی کوئی چیز گرا کر مجھے اپنے کرے کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔
ایک بار میں نے ادھر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا آئینہ پکڑے اپ ہونؤں پر لپ اسٹک
ایک بار میں نے ادھر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا آئینہ پکڑے اپ ہونؤں پر لپ اسٹک

بھر میں نے سوچا یہ دن کو سرخی لگائے یا رات کو میری ' بلا َ ے ' ججھے پڑھنے میں دل لگانا چاہئے۔ میں پڑھنے لگا سرخی لگانا چاہئے۔ میں پڑھنے لگا سرخی لگاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے جسنجلا کر پھر اس کمرے کی طرف دیکھا اب اس کے ہاتھ میں آئینہ نمیں تھا۔ ململ کا سفید دوبٹہ تھا۔ وہ اس دوپٹے کو اپنی کھلی ہوئی بھیلیوں پر رکھ کر اس پر جھک رہی تھی۔ اے چوشنے والی بھی۔ میں نے بجس سے دیکھا وہ آخر کیا کر رہی ہے؟

اس نے اپنے سرخ ہونت اس ململ کے دویتے پر رکھ دیے۔ میں میز کے پاس سے اٹھ کر دروازے پر آیا۔ پھر دھیمی آواز میں بولا "اے! یہ کیا حماقت ہے۔ وویٹے پر دھیا کیوں لگا رہی ہو؟"

وہ پیر پنخی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کر میرے دروازے پر آئی۔ پھر میرے باتھ میں اپنا دویٹہ رکھتے ہوئے بولی "دھبا تو تم نے لگایا ہے۔ اپنے پاؤں کی مٹی پو مجھی کمی۔ وہ مٹی ابھی تک گلی ہوئی ہے۔"

تب مجھے یاد آیا کہ یہ وہی دوبٹہ ہے جس سے میں نے پہلے چرے کو پھریاؤں کو بو نجھا تھا۔ میرے پاؤں کی مٹی ابھی تک اس دو پٹے پر گلی ہوئی تھی لیکن جہاں مٹی گلی تھی وہی ہوئوں کے سرخ نشان پڑے ہوئے تھے۔ کوئی بھین نہیں کرے گا کہ میں اتا بھولا تھا کہ اب بھی پھھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ "یہ کون سی عقل مندی ہے' میں نے تھوڑی می مٹی گائی تو تم نے سرخ دھبا لگا دیا۔ توبہ توبہ' تمہمارے ہونوں پر بھی مٹی گلی ہوگی۔ تم بہت گندی ہو۔"

اس نے برے وکھ سے مجھے ویکھا۔ اس کی نگاہیں کمہ رہی تھیں کہ میں اس کے لبول کی سرخی کو دھبا کمہ رہا ہوں۔ کوئی عقیدت سے محبوب کے نقش پا پر چاتا ہے۔ اس نے محبت سے میرے خاک پا پر ہونٹ رکھ دیے تھے اور میں اسے غلیظ کمہ رہا تھا۔ حسن

سمي اور کا تو دل نه تو ژو-" "مين سن کا دل تو ژرم امون؟"

محود نے قریب آکر کما "کمال ہے۔ کمی پر قیامت گزر رہی ہے اور تہیں خرنیں

"کس پر قیامت گزر رہی ہے؟ بات صاف صاف کرو"

"وہ صاف صاف نظروں سے عمیس دیمتی رہتی ہے ادر تم نظریں چرا کر گزر جاتے

"میں کی سے نظریں نہیں چرا آ۔ مجھ سے ایس باتیں نہ کیا کرو۔ کسی اوک کو بدنام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔"

"برنای تو اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی مرضی کے ظاف اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا جائے۔ نیمال برنامی کا سوال ہی پیدا نمیں ہوتا۔ دہ الرکی خود ہی تم سے راضی ہے۔"

میں نے جرانی سے پوچھا "تم کس کی باتیں کر رہے ہو؟"

"بھی شاہدہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو گھرے پرضے نہیں تہیں ویکھنے آتی ہے۔"
میرا دماغ ایک دم سے گرم ہو گیا۔ میں نے یکبارگی اس کا گرببان پڑا۔ اس جہنجو ڈا
پھر اسے رگید تا ہوا ایک دیوار سے جاکر لگا دیا۔ اس کا گلا دیوج کر بولا "تم میری بمن کو
بدنام کر رہے ہو۔ اتنے کینے ہو کہ مجھے اس کے ساتھ بدنام کر رہے ہو۔ میں تہیں زندہ
نہیں چھوڑوں گا۔"

اس کے تیوں ساتھیوں نے مجھے تین طرف سے پکڑ کر پوری قوت سے الگ کرتے ہوئے کما "بھائی معاف کرو- ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ تمہاری بمن ہے-"

قام نے کما "نہ تم بھی شاہرہ کے ساتھ آئے نہ شاہرہ نے بتایا کہ تم اس کے بھائی ۔۔"

ریاض نے کما "یارو! میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا کوئی بھائی کا نمیں ہے۔" میں نے کما "ہم سکے نمیں ہیں۔ وہ میرے جاچا کی بٹی ہے۔" وہ چاروں مننے گئے۔ ایک نے کما "تو یوں کمو نا کہ وہ تمہاری کزن ہے۔ یار تم نے تو

ڈرا بی دیا۔ اے بمن کمہ کر ہم پر چڑھ دوڑے۔"

میں نے چونک کر کما "لین شاہرہ تو کالج میں نہیں پڑھتی ہے۔ اس نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی ہے۔ اب گھر میں رہا کرتی ہے۔ تم لوگ کس شاہرہ کی بات کر رہ ہو؟ چپاروں نے مجھے آئسیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھا۔ پھر سب کے سب ہننے گئے۔ ریاض نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر کما "واہ رہ بھولے بادشاہ! اتن دیر سے ہمیں بھی چکر میں ڈال

غلاظت كا خيال كريًا تو كيچر مين نه كمليًا- بير باتين اب سمجھ ربا ہوں- ان ونوں ان معاملات مين عقل سے بدل تھا-

وہ بولی "میں کچھ نہیں جانتی۔ تم نے دھبا لگایا ہے۔ اسے ابھی مجھے دھو کر دو۔" میں نے کما "ابھی ضروری نہیں ہے۔ کل صبح دھو کر دول گا۔"

"کیا ای اور آبا سے مار کھلاؤ گے۔ وہ سو رہے ہیں اس کئے ابھی جاؤ اور اسے وهو کر ائے"

"ایک تو تم نے پہلے شرارت کی- شرارت کا جواب میں نے دیا تو یہ دویشہ دھلوانا ہے۔" جاہتی ہو۔ کوئی بات نہیں' یماں ٹھرو ابھی دھوکر لا آ ہوں۔"

میں لمیك كرائي كرے كے اللہ الته روم میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک جسكے سے دوپے كو چھين ليا بھر مسكرا كركما "خداكى قتم' اتنا دھلا ہوا صاف اور شفاف ذہن شايد ہى كہيں دكھنے ميں آیا ہو۔"

یہ کہتے ہی وہ اپنا دویٹہ لے کر کمرے میں گئ۔ پھر دروازے کو بند کر لیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے شر آؤں گا تو کالج کے علاوہ بھی کئی نادیدہ درس گاہیں ملیں گی جمال ایسے سبق پڑھائے جائیں گے جو ابتداء میں میری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ پھرنا سمجھ میں رفتہ رفتہ سمجھتا چلا جاؤں گا۔

جیما کہ عام طور پر ہوتا ہے کالج میں کچھ اوباش قتم کے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اکثر امیر گھرانوں سے آتے ہیں۔ انہیں تعلیم سے دلچی نہیں ہوتی۔ یہ سیاست کے لئے آتے ہیں یا لڑکیوں کی صحت و کیھنے کے لئے۔ انہیں حسن کی دھوپ میں آنکھیں سیکنے کا مزہ آتا ہے یہ ایسے ہی مزے کے لئے کالج آتے جاتے ہیں۔

ہ پیر سے کالج میں قام ' ریاض' اسلم اور محود ایسے طلبا تھ' جن کی شرارتوں پر بھی میرے کالج میں قام ' ریاض' اسلم اور محود ایسے طلبا تھ' کسی کے قریب سے ستا سا ہمیں آتی تھی اور بھی غصہ آتا تھا۔ جو طالبہ سیدھی ہوتی تھی' وہ تلملا کر رہ جاتی تھی' جو شعر سنا کر گزرتے تو مجھے غصہ آتا تھا۔ جو طالبہ سیدھی ہوتی تھی' وہ تلملا کر رہ جاتی تھی۔ میڑھی ہوتی تھی' اسے وہ چاروں یاد رکھتے تھے اور اس سے کترا کر گزر جاتے تھے۔

انہوں نے ابتداء میں مجھے نظر انداز کیا۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ میں بت برے زمیندار کا بیٹا ہوں اور ان کی طرح اونچ طبقے سے تعلق رھکتا ہوں' تو وہ مجھ سے باتمی کرنے اور بے تکلف ہونے گئے۔ کلاس میں میرے آس پاس آکر بیٹھنے گئے۔ تب میں نے کما "روفیسر کے لیکچر کے وقت باتمیں نہ کیا کرو۔ میں یمال صرف پڑھنے آتا ہوں۔ دد تی کرنی ہوگی تو کالج کے باہر دنیا بڑی ہے۔"

ایک روز میں سائنس کے پریکٹیل کے لئے لیبارٹری جا رہا تھا۔ وہ جاروں نظر آئے۔ لیبارٹری کے دروازے پر قاسم نے راستہ روک لیا۔ میں نے پوچھا "یہ کیا حرکت ہے؟" اس نے کما "یار! تم ہم سے دوسی نہیں کرتے' نہ سی۔ کوئی زبروسی نہیں ہے لیکن

ر کھا تھا۔"

اسلم نے کما "چلویہ بات صاف ہو گئی کہ ہمارے کالج والی شاہرہ تمهاری بمن وہن کزن وزن نہیں ہے۔"

محمود نے میرے کرتی بدن بر ہاتھ رکھتے ہوئے کما "کیا قد ہے اور کیا باڈی ہے۔ سرمین لگتے ہو۔ ای لئے لڑکیاں تم یر مرتی ہیں ....."

میں نے ہاتھ اٹھا کر اے آگے کچھ کتے ہے روکتے ہوئے کما ''بلیز! ابھی میں نے جو نیادتی تم سے کی ہے اس کی معانی جاہتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ میرے سامنے لڑکیوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ مجھے ایسی باتوں ہے دلچیں شمیں ہے؟''

" پچ کمه رہا ہوں۔ میری محبت علم سے ہے۔ میری محبوبہ کتابیں ہیں۔ شاید میں نے یماں کسی شاہدہ کو دیکھا ہو لیکن اسے نہیں بچانتا ہوں اور نہ ہی بہچانتا ہوں۔" "لیکن اس بے چاری کا کیا ہے گا؟"

"اس سے تمہاری بائیں ہوتی ہوں تو سمجھا دیتا۔ مجھے تعلیمی ادارے میں بدنام نہ کرے۔"

ایک نے بنتے ہوئے کما "کی لڑکی سے لڑکا بدنام ہو تا ہے' یہ آج سنا ہے۔" میں نے کما "میں نداق نہیں کر رہا ہوں۔ اسے یہ بھی سمجھا دینا' وہ میری بدنامی کا باعث بنے گی تو میں برنسپل صاحب سے شکایت کر دوں گا۔"

"پر نیل صاحب ہے؟" وہ چاروں منے گے "بھی کمال ہو گیا۔ پر نیل صاحب سے ایک اوک کی شکایت کرو گے؟ بھی مزہ آگیا۔"

وہ چاروں ہنتے ہنتے گھاں پر گر کر لوٹنے لگے' ایک نے کما۔ "اوہ گاؤ! یہ تو نے کیا نمونہ بھیجا ہے۔ ہم نے اب تک یمی دکھا ہے کہ لڑکیاں پرنیل کے پاس جا کر لڑکوں کی شکایت کرتی ہیں۔"

و سرے نے کما "فلموں میں بھی میں دیکھتے ہیں گریہ دنیا کا آٹھواں مجوبہ ہے۔ ایک لوکی کے خلاف وہائی دینے پر نیل کے پاس جائے گا۔"

یہ بننے کی بات نہیں تھی' سمجھنے کی بات تھی گروہ اپنے مزاج کے مطابق میرا آن اڑا رہے تھے۔ میرے پاس ان سے بحث کرنے یا الجھنے کا وقت نہیں تھا۔ پر کیٹیکل کا وقت موگیا تھا۔ میں لیبارٹری میں چلا گیا۔

دوسرے دن کالج کے احاطے میں داخل ہوا تو ایک دیوار کی طرف دکھ کر ٹھنگ گیا۔ ایک بڑا سا کاغذ دیوار پر چیکا ہوا تھا۔ اس پر جلی حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔ "اے لڑکی! تجھے چھیڑتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ تیرا کوئی باپ بھائی نہیں ہے۔"

میں نے اے پڑھ کر زیر لب کہا 'کیا ہے ہودہ نداق ہے۔'' میں آگے بڑھ گیا۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ تحریر مجھ سے ہی تعلق ر کھتی ہے۔

آگے جاکر ایک اور دیوار پر ویا ہی کاغذ دیکا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا "اے خردار! مجھے چیزوگی تو بر شکل سے شکایت کردوں گا۔"

پیروں ور بر بن سے اللہ است سمجھ میں آگئی۔ ان چاروں نے پچھلے دن پرنیل کے دوران میں سے ہم ایک کا گربان حوالے سے میرا نداق اڑایا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ پھر ان میں سے ہر ایک کا گربان کی خوب پٹائی کروں لیکن عقل نے سمجھایا۔ میں یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ وہ سب میرے ہی خلاف لکھا گیا ہے۔

کمنوں کے ہر جگہ دیواروں پر کچھ نہ کچھ لکھ رکھا تھا۔ لڑکیاں پڑھ پڑھ کر ہنس رہی تھیں۔ کالج کے بر آمدے میں ایک طالب علم نے مجھے روک کر پوچھا "میہ سب کس نے لکھا ہے؟ "

میں نے ناگواری سے جواب دیا "میں نہیں جانتا۔ جس نے لکھا ہے اس سے پوچھو۔" میں تیزی سے جلتا ہوا کلاس روم میں آیا۔ وہاں بھی دو تین لڑکوں نے یہ سوال کیا "آخر وہ کون ہے جس سے یہ تحریریں منسوب کی گئی ہیں؟"

میں نے جھنجاا کر کما "تم لوگ مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہے ہو؟" کیا لکھنے والوں نے مجھے بتا کر لکھا ہے؟"

وہ مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں تیزی سے چلنا ہوا اپی سیٹ پر آ کر بیشر گیا میرے ڈیسک پر ایک نہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ میں نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا پھر اٹھا کر کھولا' اس میں لکھا تھا۔

سوال " چيا کي بيٹي کو کيا کما جا تا ہے؟"

جواب " چپاکی بینی بین میں بس اور جوانی میں کزن ہوتی ہے۔" سوال "کیا کزن سے شادی ہوتی ہے؟"

جواب "صرف شادی نهیں ہوتی عشق بھی ہو تا ہے؟"

سوال "عاشق کو دوسرے کا گریبان بکڑنا چاہئے یا دیوائل میں اپنا گریبان چاک کرنا پائے؟"

بواب "جو كزن كے لئے ابنا گريبان جاك نميں كرما وہ ند تو عاشق ہے ند ديواند - وہ صرف اور صرف گدھا ہے - "

میں نے غصے ہے اس کاغذ کو مٹھی میں جھنچ لیا۔ پروفیسرصاحب کلاس میں آئے تو میں نے ان کے پاس جا کر وہ تحریر دکھائی اور کہا "اس قتم کی باتیں ویواروں پر بھی لکھ کر مجھے پریٹان کیا جا رہا ہے۔"

پیدی یا جو اس کاغذ کی تحریر بڑھی۔ اے تہ کرتے ہوئے مجھے دیکھا بھراہے میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے اور ہاتان ہو جاؤ اور ہاتھ پر رکھتے ہوئے پوچھا "اس میں کمال لکھا ہوا ہے کہ تم اے بڑھ کر پریشان ہو جاؤ اور رہے ہی نمیں لکھا ہے کہ یہ تمہارے لئے ہے"

موثر سائكل سے اترتے وقت خيال آيا۔ ديك پر لمنے والا يہ كيا ہوا كاغذ ميرى جيب ميں اب تك ہے۔ ميں نے سوچا تھا۔ كالج سے نكلتے ہى اس كے پرزے پرزے كر كے ہوا ميں منتشركر دوں گاكين بھول گيا تھا۔

میں نے شاہرہ کو بھی کمی اور نظرے نہیں دیکھا تھا لیکن جیب میں رکھا ہوا کاغذ بمن اور کزن کا فرق سمجھا رہا تھا۔ کوئی موہوم می ترغیب دے رہا تھا۔ ایک چور سا خیال تھا کہ اے شاہرہ نے پڑھ لیا تو کیا سوچ گی؟ اور سوچ گی تو کماں سک پنچ گی؟ چاچا چاچی معلق کیا رائے قائم کریں گے؟

جب سوچ کا یہ سلملہ شروع ہو کہ اب کیا ہوگا؟ کوئی کیا سوچے گا؟ ونیا کیا کے گی؟ تو ای اسرار اور تجنس کے تحت بندہ معصومیت کے خول سے نکلنے لگتا ہے۔ الی آگی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں جو نامعلوم ہوتی ہے اور معلوم ہوتی جاتی ہے۔

نی الحال یہ سمجھ میں آیا کہ جیب میں رکھی ہوئی تحریر کو فورا" جلا ووں۔ اس پر کسی کی نظر نہ بڑے۔ ایسا چور سوچتے ہیں کہ ہم پر کسی کی نظر نہ پڑے جبکہ میں نے چوری نہیں کی تظرفہ پڑے وہ بمن اور کزن والی بات میں نے نہیں لکھی تھی۔ لیکن شاہرہ کے حوالے سے میں سمجھا جاتا کہ میں نے اس کی عاشق اور دیوائی میں وہ باتیں لکھی ہیں۔

میں تیزی سے چانا ہوا اندر آیا۔ کاریڈور سے گزر کر آپنے کرے میں پہنچا۔ وہاں کامیں رکھیں ، جوتے اور جرامیں آ تاریں پھر چپل بمن کر کچن میں آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کوٹ کی جیب سے یہ کیا ہوا کاغذ نکالا۔ سوچا کہ اسے کھول کر پھر ایک بار پڑھوں لکن پڑھنے کے خیال سے ایسا لگا جیسے میں شاہدہ کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے فور ای ویا سلائی کی ڈییا اٹھائی۔ ایک تیلی نکالی پھراسے ساگا کر اس کاغذ کو آگ لگا دی۔

کاغذ جلنے لگا میں نے اے ایک چنکی میں پکڑا ہوا تھا۔ اے بورا کا بورا جلا دینا جاہتا تھا۔ اس کی آنچ میری انگلیوں اور جھلی تک پہنچ رہی تھی لیکن وہ تحریر نہیں جل سکتی تھی کیونکہ جلانے سے پہلے ہی اس کی آنچ میرے چور ارادوں تک پہنچ گئی تھی۔

جب وہ برائے نام رہ گیا تو اسے چکی سے چھوڑ دیا۔ فرش پر گر کر آ فری حصہ تک بل گیا۔ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ رفتہ رفتہ معلوم ہوا کہ راکھ کے پیچے چوری چھپ جاتی ہے' آوی کی نیت نہیں چھپتی۔

میں نے کرے میں آگر کون انار کر ایک طرف ڈال دیا پھر پنگ پر ہاتھ یاؤں پھیلا کر ایٹ گیا۔ عموا '' خود کو آرام پہنچانے کے لئے ای طرح پھیل کر لیٹا جانا ہے لیکن میں نے اپنے اندر اے پھیلے دیکھا جے بھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے تصور میں وہ منظر فلم کی طرح چلنے لگا جب شاہرہ بھینس کا دودھ دوہ رہی تھی۔ اس نے کھلے گربان کا کر آ پہنا ہوا تھا۔ میں اس کے کہنے پر دودھ سے بھرا ڈول اٹھانے کے لئے جھکا تو جھکتے ہی کچھ نظر آیا اور بات ہے۔ وہ مینوں پہلے کی بات آج سمجھ میں آیا اور بات ہے۔ وہ مینوں پہلے کی بات آج سمجھ میں

"مر! کمی نے اے میرے ڈیک پر رکھا تھا۔"
"تم دو سرے کے ڈیک پر رکھ دو۔ دو سرا کمی تیسرے کے ڈیسک پر رکھ دے گا۔
درس گاہ میں بیٹھ کر اے علم سمجھو تو یہ تم سب کے لئے ہے۔ پوری کتاب ہویا ایک صفحے

کی تحریر ہو' وہ آگی کے لئے ہوتی ہے۔ کمی بھی تحریر کو ہر مخص اپنے نقطہ نظرے پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ تم اس کی اچھی باتوں کو یاد رکھو اور جو گراں گزرتی ہیں اسے چھوڑ دو۔"

"سرا اس میں انجھی باتیں کیا ہیں"

"المجھی باتیں سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ اس میں چھاکی بٹی کے متعلق لکھا ہے۔ ہمارے دین میں کما گیا ہے کہ پہلے آپس میں رشتے داری کرو۔ خاندان میں ماموں زاد' خالہ زاد' پھولی زاد اور چھا زاد ہو تو ان میں سے کمی سے رشتہ کرو۔ کیونکہ یہ رشتے زیادہ قریب اور جانے محا نہ مہ تر ہوں"

"مرا آپ نے بات کو کمال سے کمال گھما دیا ہے-"

"ملم برت گوم نجر کر حاصل ہو تا ہے۔ جبتو کے بغیر معنی و مفہوم کی دنیا سامنے نہیں آئی۔ اسے بڑھ کر فراخ دلی سے مسکراؤ کے تو لکھنے والا شرمندہ ہو جائے گا۔ تم آیک کم ظرف سے ملتے رہو تو تم میں اعلی ظرفی پیدا ہوتی رہو تو تم میں اعلی ظرفی پیدا ہوتی رہے گی۔ آیک کم ظرف بھی استاد ہوتا ہے آگر اس سے پچھ سکھنا چاہو۔"

"شكريه مرا آپ نے مجھے سوچے مجھے كا ايك نا انداز را ب-"

میں اپنی سیک پر آکر بیٹے گیا۔ ای وقت قام' اسلم سیاض اور محود نے کلاس کے دروازے پر آکر پوچھا "سراکیا ہم آ کیتے ہیں؟"

میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان پر غصہ نہیں آیا۔ اتی فراخ دلی بھی نہیں آگی تھی کہ مسکرا رہتا۔ ویسے صبر کرنا آگیا تھا۔ پروفیسرنے ان سے کما "آ جاؤ۔ تم چاروں ایک ساتھ آتے ہو' ایک ساتھ لیٹ ہوتے ہو اور یہ تم لوگوں کے لئے فخر کی بات ہے کہ کی بھی معالمے میں ایک ساتھ بدنام ہوتے ہو۔"

وہ میرے آس پاس کی خالی سیوں پر بیٹھ گئے۔ قاسم نے میرے قریب جھکتے ہوئے آسطی سے کما "رائے میں کار کا ایک پید چھر ہو گیا تھا۔ اسے بدلنے میں دیر ہو گئی۔" میں خاموش رہا۔ لیکچر سنتا رہا لیکن یہ سوچتا رہا کہ یہ چاروں ابھی کالج میں آئے ہیں۔ پر وہ نوشتہ دیوار اور کاغذکی یہ تحریر کس کی شرارت ہے؟

پر دہ وحد ریوار ہور ملعہ می ہیں ریوں میں اور سے ہیں۔ شرارت کسی کی بھی ہو۔ وہ لیٹ آ کر الزام سے بری ہو گئے تھے۔ انہیں غصہ دکھانا' ہوا کو چھر مارنے کے مترادف تھا۔

ر در برور کے سے کالج آتا جاتا تھا۔ ابا ادر چاچا نے کئی بار کما کہ میں ایک میں موٹر سائکل برگھرے کالج آتا جاتا تھا۔ ابا ادر چاچا نے کئی بار کما کہ میں ایک چھوٹی می کار خرید لوں لیکن دو سرے نوجوانوں کو موٹر سائکل تیزی ادر اشائل سے چلاتے دکھ کر شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس طرح کالج آتا جاتا رہوں۔ اس روز کالج سے گھر پہنچاتو دکھ کر شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس طرح کالج آتا جاتا رہوں۔ اس روز کالج سے گھر پہنچا تو

آ رہی تھی اور دل کو دیوانہ وار دھڑکا رہی تھی۔ میں چاچی کی آواز س کر اٹھ بیٹا۔ وہ کمرے میں آکر پوچھ رہی تھیں ''اپنے ابا کو جو خط لکھا تھا' وہ یوسٹ کر دیا؟''

میں نے چونک کر جاتی کو دیکھا چر کھا "اوہ چاچی- بالکل بھول گیا-"

" پتر! تو نے ہی کما تھا کہ رائے میں پوسٹ آفس پڑتا ہے۔ لفافہ خرید کر اسے پوسٹ کر دے گا۔ مجھے دے دیتا تو صبح ہی لیٹر بکس میں ڈال آئی۔"

مسمیں نے پیمر چاروں شانے حبت ہو کر کہا "کوئی بات نہیں۔ کل پوسٹ کردول گا۔"
"کل بھی تو نے کل کہا تھا۔ لا خط بچھے دے۔ شاہدہ بازار جا رہی ہے۔ وہیں پوسٹ آفس سے لفافہ لے کر پتا لکھ کر روانہ کر دے گی" انہوں نے شاہدہ کو آواز دی "شادہ! کہاں ہے؟ ادھر آ۔"

دور سے اس کی آواز گنگناتی آئی "آ رہی ہوں"

مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے پاس آنے کے لئے "آ رہی ہوں" کہتی آ رہی ہے۔ میں نے کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ فی الوقت سے حالت بھی کہ نظر نہ آنے کے باوجود اپنی فلم دکھا رہی تھی۔ حواس پر چھاپا ما رہی تھی۔ پھر ایک نی ڈگرگاتی ہوئی نیت سے دیکھنے پر کیا قیامت ڈھائے گی؟ اس لئے میں نے منہ پھیر لیا تھا۔

سے پی یا کہ اس کی آواز سائی میرے تمرے کی طرف آتے وقت قدموں کی وھک سائل دی چراس کی آواز سائل میں "جی ای!"

عاجی نے یوچھا ''تو بازار جا رہی ہے؟''

انہوں نے اعتراض فرایا ہوگا۔" انہوں نے اعتراض فرایا ہوگا۔"

" "اری یہ بات نہیں ہے۔ بازار جا رہی ہے تو اس کا خط لیتی جا۔ پوسٹ آفس سے لفافہ لے کر پا لکھ کر یوسٹ کر دینا۔"

اس نے پوچھا "کمال ہے خط؟"

چا ٹی نے مجھ سے پوچھا "بتا دو کمال ہے؟"

"کوٺ کي جيب ميں ہے-"

میں ادھر نہیں وکھ رہا تھا۔ ماں بیٹی کی آوازیں من رہا تھا۔ جاچی یہ کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگیں "جیب سے خط نکال لے اور یمال کھری رہ کر بک بک نہ کرنا۔ یہ کالج سے تھکا ہوا آیا ہے اے آرام کرنے وے۔"

ان کی آواز دور ہوتی گئی۔ دہ جا چکی تھیں۔ میں بستر پر اوندھا ہو گیا۔ دونوں بازوؤں میں مند چھیا کر چوری سے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دہ گردن سے نیچ و کھائی دے میں مند چھیا کر چرہ دیکھنے کے لئے اپنا بازد اوپر اٹھا یا تو دہ مجھے دیکھتے ہوئے دیکھ لیتی۔ ہمارے

ورمیان بھی پردہ نہیں رہا۔ میں اب بھی آزادی سے دکھ سکتا تھا لیکن میری نظرول کی معصومیت میں فرق آگیا تھا۔ معصومیت ملکوک ہونے کے باوجود میرے دل میں کوئی بدمافی نہیں تھی۔ میری نظریں شکاری نہیں بھکاری تھیں۔ بھیک میں پوری روثی نہیں ملتی۔ بوری دولت نہیں ملتی۔ میری نگاہوں کو اس کے بدن کی خیرات کمیں کمیں سے مل رہی تھی۔ بھی ادھر سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے کوٹ اٹھا کر ہیگر میں نگایا بچر الماری کے پاس جاکر اس کے والے کہ الماری بند کر دی ...... اس کے بعد کمرے سے جانے گی۔ میں جس جس جل اور وہاں میرا کوٹ لٹکانے کے بعد الماری بند کر دی ..... اس کے بعد کمرے کا دروازہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ میری محدود نگاہوں سے او بھل ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اس سے خالی ہو گئی ہوگی۔ کرہ اس سے خالی ہو گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ اس کی آہٹ نہیں کی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وردازے پر کھری دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے دکھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وردازے پر کھری دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے دکھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وردازے پر کھری دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے دکھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وردازے پر کھری دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے دکھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وردازے پر کھری دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے دکھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وردازے پر کھری دونوں ہاتھ کمر پر دکھے مجھے دکھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وردازے پر کھری دونوں ہاتھ کم پر دکھے مجھے دیکھ دیکھ دار تھی۔ میں نے سر نے میں کہ دو مجھ سے زیادہ سمجھ دار تھی۔ بین میں سے میں جور نگائی کو سمجھی رہی تھی۔ بین میں سے تیادہ سمجھی دار تھی۔ بین میں سے تھی میں سے تھی میں ہوتی ہوتی ہیں۔ بین میں سے تیادہ سمجھی دار تھی۔ بین میں سے تھی میں سے تی میں سے تیادہ سمجھی دار تھی۔ بین میں سے تیادہ سمجھی دار تھی۔ بین میں سے تیادہ سمجھی دار تھی۔ بین میں سے تیادہ سمجھی دیں تھیں۔ بین میں سے تیادہ سمجھی دیں تھیں۔ بین تی تیادہ سمجھی دیں تھیں۔ بین تیادہ سمجھی دیں تیادہ سمجھی دیں تی تیادہ سمجھی دیں تھیں۔ بین ت

میں جاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کی وہ تمام شرارتیں جو کرتی رہی تھی 'جھے یاد آ رہی تھیں۔ میں اناژی اسے محض پچا کی بٹی سجھتا رہا۔ آج اس راکھ ہونے والی تحریر نے سمجھا دیا تھا کہ وہ جوانی میں کزن ہوتی ہے۔ یمی بات شاہرہ کو کسی نے سیس سمجھائی تھی۔ اس کے مادجود وہ اکثر مجھے کزن کمہ کر مخاطب کرتی تھی۔

"کزن! فرا ده دُول انها کر دو-"

"كزن! مبح نماز كے لئے اٹھو تو مجھے جگا دينا"

"كنن! بين الاقواى من كن الف موت بي-"

اور میں کتا تھا "دس جماعتیں پاس کر چگی ہو اور تہیں بین الاقوامی کے ہجے نہیں تے۔ شرم کرو۔"

اب مجھے شرم آرہی ہتی۔ میں خواہ مخواہ کن کے سموات بھرے رشتے کو شیطان کی آت کی طرح پیچیدہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے کروٹ لے کر دروازے کو دیکھا جہاں سے دہ ہنتی ہوئی گئی تھی اور اپنی ہنمی میری اندر چھوڑ گئی تھی۔ دہ ابھی تک مجھے سائی دے رہی تھی۔ میں اور اپنی ہنمی میری اندر چھوڑ گئی تھی۔ دہ ابھی تک مجھے سائی دے رہی ہوں کو خم دے کر گینے بالوں کو جھنکتی تھی۔ میں نیم کے سائے میں پڑھتا رہتا تھا۔ بھیگی زلفوں کے چھینئے مجھ تک آتے تھے۔ یہ سب دور دور کی دکایتیں تھیں۔ میں نے بھی اے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایک بار اس کے دو پے کو بکڑا تھا۔ آج وہ میرے دونوں ہاتھوں میں بکڑی ہوئی می لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر میٹھ گیا۔ بنا نہیں میری کون می رگ چھیڑدی گئی تھی کہ نہ لیننے سے آرام میں اٹھ کر میٹھ گیا۔ بنا نہیں میری کون می رگ چھیڑدی گئی تھی کہ نہ لیننے سے آرام

. كائنات كو چوم ليا تھا۔

میں نے موٹر سائیل اشارت کی پھر بازار کیطرف چل بڑا۔ میں جو بھی حرکتیں کر رہا تھا وہ غیر شعوری طور پر کر رہا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے چاچی ہے اتنا پیار کیوں کیا؟ یہ بعد میں علم نفیات نے سمجھایا اور یہ بھی سمجھایا کہ بازار میں صرف بیس کا لڈو نہیں طے گا' شاہدہ بھی دیکھنی کو طے گی۔ لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ میں مٹھائی خریدنے کے بعد یونمی سڑکوں پر موٹر سائیل دوڑا تا رہا۔ کئی بار پوسٹ آئس کے سامنے سے گزرا تو دل نے کما۔ میری نگاہی اے ڈھویڈ رہی ہیں۔

جے و هو ند رہے تھے گل گلی۔ وہ ولبر جانی گھر میں لی۔ میں واپس آیا تو وہ کو شی کے اصلے میں واٹل ہو رہی تھی۔ میں نے موثر سائکل اس کے قریب لا کر روک دی۔ اس نے مجھے دیکھا بھر دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی "اچھا تو میرا پیچھا کیا جا رہا ہے۔"
میں نے موثر سائکل ایک طرف کی بھر کہا "مجھے کیا ضرورت ہے پیچھا کرنے کی؟ میں ایک چیز خرید کر لایا ہوں جو تم ماں بیٹی کو بہت پند ہے مگر تمہیں نہیں دوں گا۔"
وہ کو تھی کے اندر گئی۔ میں اس کے پیچھے جانا ہوا چاچا، چاچی کے کرے میں آیا۔
چاچی نے کما "میں سوچ ہی رہی تھی دونوں ساتھ والیس آئمیں گے۔"

وہ بولی "آپ غلط سوچ رہی تھیں۔ مجھے تو موٹر سائکیل سے وحشت ہوتی ہے۔ ویسے میں نے خط بوسٹ کر دیا ہے اور یہ ہے آپ کے لئے بیس کے لاو۔"

وہ اپنے تھلے سے مٹھائی کا وہا نکال رہی تھی۔ میں نے بھی شاپنگ بیگ سے مٹھائی کا ڈبا نکالتے ہوئے کما "بہ تو میں لایا ہوں اپنی چاچی کے لئے۔"

عاجانے کما "توب ہے ، تم دونوں الگ گئے تھے گر ایک ہی چیز لائے ہو اور وہ بھی اپنی ای جاچی کے لئے میں بہوں۔"

"جاجا! آپ کماتے میں بھی ہیں اور پیتے میں بھی لیکن یہ کماتی چی لڑک بھینس کی طرح موٹی ہو رہی ہے۔ اے وہا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہاں ای اور ابا کے پاس بھیج وس۔ کھیتوں میں ہل چلائے گئ فصل کائے گی تو ٹھیک ٹھاک رے گ۔"

چاچا اور چاچی نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا پھر چاچی بولیں "بیٹے! تم جب کھو گے یہ تمہاری ای کے پاس چلی جائے گا-"

شاہرہ شرباتے ہوئے ذیر آب مسراتے ہوئے کرے سے جانے گی- تب مجھے عقل آئی کہ میں نے چھیڑے کی اس کا مطلب کیا نکل آیا آئی کہ میں نے چھیڑنے کے لئے روانی میں کیا کمہ دیا ہے اور اس کا مطلب کیا نکل آیا ہے۔ حالا کلہ جو مطلب نکا وہ حسب حال تھا۔ مجھے تو یہ دکھ کر حال آگیا کہ وہ کس ادا ہے مسراتی گئی تھی۔

رات کا کھانا ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ اس رات کھانے کے بعد بارش ہونے گلی۔ میں اینے کرے میں آگیا۔ آ رہا تھا نہ بیضے ہے قرار مل رہا تھا۔ میں بسر سے انر کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک اپ اندر
کی خوشی کا اظہار کھل کر نہ کیا جائے ' بے چینی نہیں جاتی۔ میں شاہرہ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ
میں کیوں خوش ہوں؟ ابھی مجھ میں جرات اظہار کی کی تھی۔ میں کرے ہے باہر آگیا۔
میں کیوں خوش ہوں؟ ابھی مجھ میں جرات اظہار کی کی تھی۔ میں کرے بیٹھی ہوئی تھیں۔
راہداری ہے گزر تا ہوا چاچی کے کرے میں آیا۔ وہ پانگ کے سرے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔
جاچا کری پر تھے۔ حقہ گرم کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کھا "آؤ بیٹے تمہاری چاچی کہ رہی تھیں تم سو رہے ہو۔"

میں بانگ پر آکر بیٹھ گیا۔ پھر لیٹتے ہوئے اپنا سر چاچی کے زانو پر رکھ دیا۔ میرا بھپن ای گود میں گزرا تھا۔ میں اننی زانوؤں پر لوریاں سنتے سنتے سو جایا کر آتھا۔ آج ایک مت کے بعد پھر ان کے زانو پر سر رکھا تو وہ متا ہے بھر گئیں۔ بڑے پیار سے میرے سرکو سملاتے ہوئے بولیں' 'کیا بات ہے' آج میرے بیٹے کو بڑا بیار آ رہا ہے۔"

"عاچی! میں بولوں گا تو آپ تھین نہیں کریں گی۔ مجھے ایبا لگ رہا ہے جیسے آج ہی میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ آج ہی پیار آ رہا ہے۔ آج سے پہلے آپ کمال تھیں؟" وہ دونوں ہننے لگے۔ پھر جاجا نے بوچھا "کچھ تو معلوم ہو کہ اپنی جاچی پر اتنا پیار کیوں

وہ رونوں ہیننے گلے۔ چرچاچا نے پو پھا "پچھ کو منطقوم ہو کہ اپن جاپی کا پر جن چیار پید آ رما ہے؟"

رہا ہے: میں نے کما "پیار تو بیشہ اپنے رشتوں پر قائم رہتا ہے۔ ہم ہی مصروفیات کے باعث اوھر اوھر کم رہتے ہیں۔ ہمارے خون کا ممارے دودھ کا اور ہماری کی نئی محبت کا رشتہ سامنے ہوتا ہے اور ہمیں اپنی الجھنوں میں اس کے وجود کا پتا نہیں چلاا۔ جب اچانک پتا چلتا

ہے تو اس پر اتنا پیار آ آ ہے اتنا پیار آ آ ہے کہ ......." میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انہیں دونوں بازوؤں میں لے کر بولا۔ "آپ مجھے بچپن میں کیے یار کر تی تھیں؟"

پیار رہ ایں ... میں نے پیار مانگنے کے لئے اپنا ایک گال ان کی طرف کیا۔ انہوں نے ہیئے ہوئے ایک بوسہ لیا۔ میں نے بھی پلٹ کر انہیں پیار کیا تو وہ ہنتے ہنتے بولیں "یہ لوکا آج دیوانہ ہو

میں اچھل کر پائک سے فرش پر آیا پھر بولا "آپ کو بیسن کے لڈو بہت پند ہیں۔ میں ابھی موٹر سائکل پر فرائے بھرانے ہاتھ ابھی موٹر سائکل پر فرائے بھرانے ہاتھ سے آپ کو لڈو کھلاؤں گا۔"

ب اباؤٹ میں سپائی کی طرح انمنیش ہو گیا۔ چاچی کو سلوٹ کیا تو دونوں مہننے گئے۔ میں اباؤٹ میں سپائی کی طرح انمنیش ہو گیا۔ چاچی کو سلوٹ کیا تو دونوں مہننے گئے۔ میں اباؤٹ مرن ہو کر یفٹ رائٹ کتا ہوا کرے سے باہر آگیا۔ وہ اسنے خوش سے کہا ہر تک ان کی خوشیاں مل رہی تھیں۔ باہر تک ان کی خوشیاں مل رہی تھیں۔ سبی میں محسوس کر رہا تھا کہ محبت کا جو اظہار کرتا چاہئے تھا' وہ میں نے کھل کر کیا تھا۔ بڑی سے میں محسوس کر رہا تھا کہ حبت کا جو اظہار کرتا چاہئے تھا' وہ میں نے کھل کر کیا تھا۔ بڑی سے بیا تھا۔ انہیں دو جہاں ملے شے' مجھے پوری کا نتات کی تھی۔ میں نے آج مادر

چاچی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیٹی سے کمہ رہی تھیں ۔۔۔۔۔ "نی شادہ! صحن میں کپڑے بیں۔ جلدی اٹھا لے۔ وُربے پر تبال وُال وے' نہیں تو مرغیاں بھیگ جائیں گا۔ "
میں اس کھڑی کے پاس آیا' جو صحن میں کھلتی تھی ۔ میں نے اسے کھول کر ویکھا۔
پورے صحن میں بلب کی روشن بھیلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے آکر روشنی اور بارش میں نمانے گئی۔ بارش خاصی تیز تھی۔ وہ ویکھتے ہی ویکھتے تہتر ہو گئی تھی۔ الگنی سے کپڑے آبار کر دوڑتی ہوئی جاتی ہوئی تھی۔ الگنی سے دوسرے کپڑے سمٹنے گئی تھی۔ اتی دیر میں اس کا لباس بھیگ بھیگ کر ٹرا نہرنٹ بن گیا تھا۔ بدن سے ایسے چپک گیا تھا۔
میں اس کا لباس بھیگ بھیگ کر ٹرا نہرنٹ بن گیا تھا۔ بدن سے ایسے چپک گیا تھا۔
میں اس نے ایک الباس بھیگ کا کپڑا سمٹنے ہوئے مجھے گھور کر ویکھا۔ گویا وہ دیر سے سمجھ رہی تھی کہ بری دیرے دیکھی وہی کہ بری دیرے دیکھی جاتی ہوں۔ میں تو بلکیں جھیکنا بھول گیا تھا۔
ہوری دیر سے دیکھی جا رہی ہے۔ اس نے ایک ادائے ناز سے گردن گھمائی بھر منہ بھیر کر

میں بہت کام پڑا تھا۔ وہ پھر آنے والی تھی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے مجھے تصویر جرت بنا کر کھڑکی کے فریم سے دپکا کر رکھ ویا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد صحن میں آئی۔ اب وہ جلدی میں نہیں تھی لیکن عالی کو جلدی تھی۔ وہ راہداری میں کھڑی بوچھ رہی تھیں "یہ تو بار بار بارش میں بھیکئے کیول جا رہی ہے؟" اس نے چور نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پھر اونجی آواز میں کما "مرغیوں کو بھیگئے۔

صحن سے کو تھی کے اندر آنے کے لئے بردھی۔ میری نظروں سے او جمل ہو گئی۔ ابھی صحن

ے بچا رہی ہوں۔ کسی کے لئے تو بھیگنا ہی پڑتا ہے۔ وہ ڈرب کے پاس گئی۔ اندر مرغیاں شور مچا رہی تھیں۔ وہ ڈرب پر تریال ڈالنے

دہ ورب سے پول کے معمد حربی ہور پول ورب کا میں۔ وہ ورب پر ربی ہو گئی۔ ایسے اطمینان سے دھیرے دھیرے کام کر رہی تھی جیسے کسی فلم کی ہیروئن سلوموشن میں بھی ہوگئی ہوئی دیکھنے والوں کو جذبات میں بھی رہی ہو۔ میں گری گری سانسیں لے رہا تھا جیسے آب نظارہ نہ ہو۔ دیکھنے رہنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا دیکھوں؟ کمال دیکھوں؟ دو آنکھیں کم بڑگئی تھیں۔

بھروہ بھیگتی ہوئی میری کھڑی کے سامنے آگئی ،گھور کر بولی "میہ اتنی در سے کیا آتکھیں بھاڑ کھاڑ کر دیکھے رہے ہو؟"

میں ذرا سیٹایا۔ ذرا انچکچایا کچر بولا ''وہ م ..... میں' بات یہ ہے کہ یمال سے محتذی ہوائمی آ رہی ہیں۔''

وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی ہوئی بولی "میں خوب سمجھتی ہوں " تہمیں کیسی ہوا لگ رہی ہے۔ ای سے جاکر بولوں؟"

میں ایک دم سے گھرا گیا۔ دونوں ہاتھ انکار کے انداز میں ہلاتے ہوئے بولا "نن ...... نمین ' پلیز۔ میں اب مجھی نمیں دیکھوں گا۔"

یہ کتے ہی میں نے کھڑی کے دونوں بٹ بند کر دیے۔ جلدی سے آکر اپی میز کے پاس بیٹے گیا۔ میں نے دروازہ بند رکھا تھا' اس لئے یہ نہ دکھی سکا کہ دہ صحن سے آکر اپنے کمرے میں گئی ہے یا مال سے میری شکایت کرنے؟

میں رات کو دیر تک پڑھتا رہتا تھا۔ اس رات ایک لفظ بھی نہ پڑھا گیا۔ یمی فکر ساتی رہی کہ میں جاچی اور جاچا کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں یا میرے والدین کو یماں بلا کر مجھے ذلیل کریں۔ اگرچہ بڑی حد تک المید ہمی کہ وہ مجھے والد بنانا چاہتے ہیں لیکن شریف گھرانوں میں شادی سے پہلے والماد کو کھلی چھٹی خیس دی جاتی۔ یہ پورا لیقین نہیں تھا کہ بات بن عتی ہے۔ بات گڑ بھی عتی تھی۔ میں دی جاتی۔ یہ بود کو لعن طعن کیا۔ میں الیا تو نہیں تھا۔ میں نظریں جھکا کر رہتا تھا۔ پھر میں نظریں گاڑ کر اسے کیوں دیکھا رہا۔

اگلی صبح میں نے نماز بڑھ کر وعا ماگلی' "یا اللہ! میری عزت رکھ کے۔ اگر شاہرہ نے ماں باپ سے شکایت نہیں کی ہوگ اور میری پہلی غلطی معاف کی ہوگ تو یمی آخری غلطی ہوگ۔ آج کے بعد میں اے آکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔"

میں نے نماز کے بعد معمول کے مطابق کام پاک کی تلاوت کی۔ مجھے برا سکون مل رہا تھا۔ بقین سا پیدا ہو رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ آخر وہ بھی شرم والی ہے۔ ماں باپ سے الی بات بتاتے ہوئے اے شرم آئے گی۔ اس بار میری شرافت اور معصومیت کا بھرم رہ جائے تو پھر میں شاہدہ کے خیال ہے ہی کان پکڑ لوں گا۔

ناشتے کی میز پر سب ہی کا موڈ اچھا تھا۔ ایک میں ہی گھرایا ہوا تھا۔ میں نے چور نظروں سے شاہدہ کو دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے میری چور نظروں کو ناڑ کر اپی آنکھوں کے اشارے سے و حسکی دی۔ و حسکی کے انداز میں آنکھوں نے پوچھا۔ " "کیا بزرگوں سے وہی بات کہ ووں۔"

میں گھرا کر ناشتے پر سے اٹھ گیا۔ چاچا نے بوچھا "یہ کیا؟ تم نے ناشتہ کیوں چھوڑ ویا؟" "جی- وہ بات یہ ہے کہ کچھ کھانے کو جی نہیں کر رہا ہے۔"

عاچی نے بوچھا "جی کیوں نہیں کر رہا۔ کیا کا تج سے واپس آنے تک بھوکے رہو گے۔ بیٹے! میٹر جاؤ' جی نہ کرے تب بھی زبرد تی کھاؤ۔"

"چاچی! مجھ سے جرا" کھایا تنیں جائے گا۔ پلیز آپ فکر نہ کریں میں بھوکا تنیں ہوں گا۔"

میں فورا" وہاں سے جانا چاہتا تھا تاکہ شاہرہ سے سامنا نہ رہے۔ میں اس کی طرف ویکھنا بھی نمیں چاہتا تھا لیکن یہ بے اختیاری سمجھ میں نمیں آتی، میں نے پتا نمیں کیے بے اختیار ہو کر اسے دیکھا۔ اس نے آنکھوں کے اشاروں سے بیٹھنے اور کھانے کو کھا۔ میں من شاہدہ کے حوالے سے قام کی عیادت کے لئے جا رہا ہوں۔ جب کہ میں اس سے توبہ کر چکا ہوں۔ اللہ میاں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ پہلی علطی معاف ہو جائے تو پھر مبھی آنکھ اٹھا کر اے نہیں دیکھوں گا۔

انسان اکثر ناوانی میں بچگانہ وعاکمیں مائگتا ہے ' بھلا آ نکھ اٹھا کرنہ و کھنے کی وعاکیے قبول ہو سکتی ہے جبکہ خدا نے آنکھیں و کھنے کے لئے دی ہیں۔ وسمن کو نہ و کھنا چاہو تو حالات اے بھی دیکھنے پر مجور کر دیتے ہیں۔ میں شاہرہ کو کسی ارادے سے نہ دیکھنا کزن کے رشتے ے ویکھا تب بھی اس کا بدن ہی نظر آیا تھا۔ اس کی دل نشین صورت اس کی دل وهر کانے والی مسکراہٹ اور اس کی خاموثی سے چھیڑنے والی ادائمیں الیی تھیں جن پر آکھ اشتی ہی رہتی۔ اندھا ہونے کے بعد ہی آگھ نہ اٹھنے کی دعا قبول ہو علی تھی۔

قاسم کی کو تھی بہت بردی بہت شاندار تھی۔ اس کا باب کروڑ پی سیاست دان تھا۔ اس نے وہ کو تھی اپنے بیٹے قاسم کے لئے بنوائی تھی تاکہ وہ شرمیں رہ کر تعلیم حاصل کرے۔ اس کے والدین ابی جاگیر میں رہا کرتے تھے اور ابی رعایا کے ہزاروں ووٹوں سے اسمبلی میں پنچا کرتے تھے۔ اسلم مجھے کو تھی کے اندر لایا۔ قاسم ایک بیڈ روم میں بسر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دکھ کر اٹھ بیشا۔ محود اور ریاض نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ قاسم نے مصافحہ کرتے ہوئے کما۔ "دوست! آج تم نے یمال آکر میری کو تھی کی شان اور میری عزت برمها دی ہے۔"

میں نے کما "شرمندہ نہ کرو۔ میں تو تمهاری بیاری کا حال من کر آیا ہوں۔"

وکیسی بیاری؟ میں تو تمہیں دیکھتے ہی اچھا ہو گیا ہوں۔ وہ کیا بھلا سا شعر ہی کہ آپ کو و کھنے سے بیار کے چرے پر رونق شونق آ جاتی ہے۔ بس ایسے ہی میں تندرست ہو گیا

میں اس کی باتوں کے دوران اس کرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ بستر پر تاش کے بے بھرے ہوئے تھے۔ سرانے کی میز پر کچھ کھل اور کچھ فٹک میوے جاندی کی تھال میں رکھے ہوئے تھے۔ میز کے نچلے خانے میں بیئر کی ہو تلیں تھیں۔ دیوار پر ایک برے سے فریم میں ایک نیم عوال حینہ اگرائی کے لئے ہاتھ اٹھ کر جذبات کے آسان کو چھو رہی تھی۔ ریاض نے کما "مہیس لؤکول سے ولچیلی نہیں ہے۔ کمو تو اس تصویر کو یہال سے مثا

میں چاہتا تھا وہ بٹ جائے لیکن راسا" کما "میرے لئے زحمت نہ کرو۔ میں ابھی چلا

"یار! کیے جاؤ گے- کھڑی کے باہر دیکھو بارش ہو رہی ہے-"

محود پنگ پر چڑھ کر تصور کے پاس گیا پھراے دیوارے اٹارتے ہوئے بولا "جب قاسم کے ابا یہاں آتے ہیں تو تصویر یوں بدل جاتی ہے۔"

ایک وم سے بیٹے گیا۔ اس کے اشاروں پر عمل نہ کر آ تو منہ چھپا کر گھرے بھاگنا پڑ آ۔ مجھے ووبارہ ناشتہ کرتے و کھ کر چاچی اور چاچا حمران ہوئے۔ شاید ان کے تجربات میں یہ بات نہیں آئی متی کہ اوک کے ہاتھ میں کوئی کمزوری آ جائے تو اوکا کھ تیلی بن جا آ ہے۔ ناشتے کا مرحلہ خیریت سے گزر گیا۔ جب موثر سائکیل پر کالج کے لئے روانہ ہوا تو یقین

ہو گیا کہ مجیلی رات والی بات بزرگوں تک نہیں مہنجی۔ یہ لڑکیاں بڑی "وہ" ہوتی ہیں۔ اس نے رات کا بھیگا بھیگا منظر بھی دکھایا اور آئکھیں بھی دکھائیں' مسمان بھی ہوئی اور سزا کے خوف میں بھی مبتلا رکھا۔ ساری رات ستایا جلایا تھا' صبح میرا بردہ رکھ کیا تھا۔ آنکھوں سے وهمكي دى تھى اور لبول پر ملكا سا تعبىم بھى رہا تھا- يى ادائيں اگلى چھير خانى كا حوصله ويتى ہیں لیکن میں نے فجر کی نماز میں دعا مانگ کر اس کے خیال سے بھی توبہ کر لی تھی۔ کالج کے برآمدے میں اسلم سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے تین ساتھیوں کے مقابلے میں بہت ہی وبلا سا الوکا تھا۔ قد بھی چھوٹا ساتھا۔ سرکے بال گردن تک برھے ہوئے تھے۔ بھی وہ ریٹمی قمیض اور شلوار بین کر آیا تو چیجے سے بالکل لڑکی جیسا لگتا تھا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے ميرا باتھ تھام كر كما "ہم جارول تم سے بت شرمندہ بي- ہم نے تسارا زاق اوايا- اس

کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔" میں نے حرانی سے بوچھا "کیسی سزا؟ کون سزا دے رہا ہے؟"

وہ ہائے کے انداز میں سانس جھوڑتے ہوئے بولا "ہاں۔ قدرت سمی کو معاف نمیں كرتى- قاسم كل رات سے قے كر رہا ہے- كل تمام رات اسے ايك سو بانچ والرى بخار

میں نے بے بھینی اور جرانی سے کما "ایک سو پانچ وگری؟ میں نے تو سنا ہے ' آدمی

ایک سوپایج میں مرجاتا ہے۔" "وہ تم سے معانی مانکنے کے لئے زندہ ہے-"

وركيسي بات كرتے ہو۔ تم لوگوں سے مجھے كوئى نقصان نہيں پہنچا۔ ميں كسى سے ناراض نهیں ہوں تو معافی تس بات کی؟"

" یہ تمهارا برا بن ہے کہ تم ہم سے ناراض نہیں ہو لیکن قاسم کے ول پر بوجھ ہے۔ اگر تم اس کے پاس جاکر اے معاف نہیں کرو کے تو اس کا ضمیر پھراہے بیار ڈال دے

"اپی کو بھی میں ہے۔ ریاض اور محمود بھی وہیں ہیں۔ یار! بیار کی عیادت کرو تو اس کی

آدھی بیاری حتم ہو جاتی ہے-"

اس سے گفتگو کے دوران سے بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ ان چاروں کی شرارت یا مرانی سے بی شاہرہ میری زندگ میں سار بن کر آئی ہے۔ تب سے خیال آیا کہ ہوں کہ وہ مجھے دوئ کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔"

قاسم نے ہاتھ اٹھا کر کما ''او یار! سیدھی می بات ہے۔ جو محمود نے بتایا کہ وہ بندہ شاہنواز برا او کھا ہے۔ کس کے آگے گھاس نہیں ڈالنا ہے تو میں نے کہا ہم اس گدھے کے آگے گھاس ڈالنا ہے تو میں نے کہا کہا؟'' آگے گھاس ڈالیس گے۔ پھر جانتے ہو' میں نے کیا کیا؟''

میں نے عبس سے بوچھا "کیا کیا؟"

اس نے کما "بھی محمود متم ہی بتاؤ۔ میں کیا اپنے منہ سے بولوں؟"

محود نے کما "ہمیں پتا چلا کہ شاہنواز سانیوں سے بہت ڈر تا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی قاسم نے ایک سپیرے کو پکڑا۔ وہ نشے کا عادی تھا۔ پانچ سو روپے کی عوض ایک سانپ لے آیا۔ ہماری ہدایت کے مطابق اسے ایک مطابق کے ڈب میں رکھ کر اوپر سے رنگین کاغذ اور رین کے ساتھ بیک کر ویا۔ ہم نے ایک تھلے میں ایسے ہی چار مطائی کے ڈب رکھے پھر شاہنواز کے دروازے بر آگر دستک دی۔"

اس نے چاندی کی تھال سے پچھ بادام اٹھا کر منہ میں رکھے پھر انہیں چباتے ہوئے کما "شاہنواز اکیلا تھا۔ ہم نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ باتی گھر والے شخو پورہ گئے ہیں۔ اس نے وستک من کر دروازہ کھولا۔ میں نے کما ہمارے دوست اسلم کی بمن کی بات کی ہوئی ہے۔ اس خوثی میں یہ مٹھائی ہے۔ اس نے وہ ڈبا لے کر شکریہ اوا کیا۔ ہم دوسرے گھرول میں مٹھائی باننے کے بمانے جلدی کھک گئے۔ وہاں سے ذرا اور جا کر رک گئے۔ تھوڑی در کے بعد ہی شاہنواز کی چینیں سائی دیں۔ بچاؤ بچاؤ سے مانپ سسے سانپ۔ سانہ مانب۔ "

قاسم نے میری پیٹے پر ایک ہاتھ مارتے ہوئے کہا "یار بھولے بادشاہ! کیا جان بوجھ کر ہم نے زہریلا سانب ائے دیا تھا؟ دراصل وہ سپیرا چری تھا۔ نشے کی طلب مار رہی تھی۔ وہ پانچ سو روپے کے لالچ میں اپنے جوگ مماراج کا ایک پنارا چرا لایا تھا۔ اس پنارے میں زہریلا سانب تھا۔"

محود نے کما "پردسیوں نے اسے استال پنچایا۔ وہ نج گیا۔ ہم تو کئی اہ تک اس کے سامنے نہیں گئے۔ ایک ون اس نے میرا راستہ روک کر کما۔ محود بھائی میں آپ کا احسان کبی نہیں بھولوں گا۔ آپ نہیں جانتے میں کینسر کا مریض تھا۔ خدا آپ کو اور نیکی دے اس سانپ کے زہر سے کینسر کا مرض ختم ہو گیا ہے۔ آپ بھی گھر آئمیں میں میڈیکل رپورٹ و کھاؤں گا۔"

میں نے ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ واقعی میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا لیکن یقین سیں آیا تھا۔ جوگی بابا نے اسکلے یقین سیس آیا تھا۔ جوگی بابا نے اسکلے روز ایک مریض کا علاج کرنے کے لئے کچھ پڑھ کر اس سانپ پر دم کیا تھا۔ چرس سپیرا وہی سانپ چرا کر لئے آیا تھا۔ یوں شاہنواز کو کینسر کے مرض سے نجات مل گئی تھی۔

ر سہ ہے ہے پھر کی طرح گئی- کل سے میری کی حالت تھی- میں نے مغرب اور سے بات مجھے پھر کی طرح گئی۔ کل سے میری کی حالت تھی۔ میں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں تو کئی بار شاہدہ کا خیال آیا اور میں نے اسے اپنی اندر چھپا لیا۔ مج کی نماز میں خوفورہ ہو کر اسے اندر سے نکالنے میں مصروف رہا۔ یہ پتا نہیں چلا کہ میں نے کس طرح نماز اوا کی تھی۔

محمود نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کما "تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ جو رخ بد نما ہو تا ہے اے ہم چھپا کتے ہیں لیکن اے منا نہیں کتے۔ فنا نہیں کر کتے۔ برائی اس لئے فنا نہیں ہوتی کہ قدرت آدی کو اس سے لڑنا اور اس پر غالب آنا سکھاتی ہے۔"

یں ہوں کہ حدرت و کو اس تصویر کو نہ دیکھو کہ اس کے ایک طرف ایمان اور دوسری ریاض نے کہا "صرف اس تصویر کو نہ دیکھو کہ اس کے ایک طرف ایمان اور مفاد پرست سنسربورڈ سے ملک طرف بے ایمانی ہے۔ یہ دوغلا بن ہمیں اپنے ملکی قوانین اور مفاد پرست سنسربورڈ سے ملک ہے۔ جس سینما کے اسکرین پر نیم عموال ہے۔ جس سینما کے اسکرین پر نیم عموال حدید کا رقص دکھایا جاتا ہے۔"

اسلم نے کما "ہمارے ملک کے ٹی وی اسکرین پر دزارت تجارت سگریٹ پینے کا ترخیبی اسلم نے کما "ہمارے ملک کے ٹی وی اسکرین پر دزارت تجارت سگریٹ پینے کا ترخیبی اشتمار پیش کرتی اور ان ہی لمحات میں وزارت صحت سگریٹ کو مفر صحت کہتی ہے۔ ایک ہی اسکرین پر دو رخی باتیں ای لئے ہوتی ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ انسان انجی فطرت سے نجور ہے۔ کاروبار میں حرام منافع سے اور جذبات میں گناہ کی لذت سے باز ضمیں تا۔"

اں بات پر سب قبقے لگانے گئے۔ قاسم "یار! ہم لوگ تو من موجی ہیں۔ اپنی کھال میں مست رہتے ہیں۔ اپنی کھال میں مست رہتے ہیں۔ اگر ہم سے میں مست رہتے ہیں۔ اگر ہم سے مسل کوئی تکلیف نہ پنچے۔ اگر ہم سے مسل کوئی تکلیف پنچی ہے تو ہمیں ......."

محمود نے کما "سنے والوں کے لئے قصہ ہو سکتا ہے گر ہے حقیقت۔ میرے محلے میں ایک نوجوان شاہنواز رہتا تھا۔ برا نہ ماننا تمہاری طرح آدم بیزار تھا۔ کی سے دوئی نہیں کرتا تھا۔ محلے میں بھی شاید ہی کسی سے بات کرتا ہو۔ میں نے اس سے دوئی کی کوشش کی۔ اس نے نظر انداز کر دیا۔ بس میں اسلٹ برداشت نہیں ہوئی۔ میں کوئی گرا بڑا بندہ کی۔ اس نے نظر انداز کر دیا۔ بس میں اسلٹ برداشت نہیں ہوئی۔ میں کوئی گرا بڑا بندہ

میں یہ نہیں کمہ سکتا تھا کہ انہوں نے شاہنواز کے قل کے ارادے سے ایباکیا تھا۔
وہ تو سانپ کو بے ضرر سمجھ کر اس کو ڈرانا چاہتے تھے۔ قاسم نے اپنی بات دہراتے ہوئے
کما "ہماری حرکتوں سے دو سروں کو یوں لگتا ہے جیسے ہم برا کر رہے ہیں جبکہ ہم ان کے
حق میں بھلا کرتے ہیں۔ تم اپنی ہی بات لے لو۔ ہم شاہدہ کا نام لے کر تمہیں چھیڑ رہے
تھے۔ جبکہ کالج میں شاہدہ نام کی کوئی طالبہ نہیں ہے۔"

اسلم نے بنتے ہوئے کیا "اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تمہاری کن کا نام شاہرہ ۔.."

میں جرانی سے من رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ واقعی دیکھا جائے تو انہوں نے شاہنواز کے ساتھ براکیا گراسے نئی زندگی دی تھی۔ کی شاہدہ کا نام لے کر کالج میں میرا نداق اڑایا تھا لیکن ان کا یہ برا عمل میرے اور شاہدہ کے لئے بھلا ہو رہا تھا۔ قاسم نے کہا "مرد جب مرد بن کر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک عورت ہوتا چاہئے۔ دن کی اہمیت اس وقت تک اجاگر نہیں ہو گئی جب تک اس کے ساتھ رات نہ ہو۔ اس طرح مرد کی عورت کے وجود کے بغیر مرد نہیں بملا آ۔ ہم نے سوچا تھا کہ کی فرضی شاہدہ کے پیار کی آگ تمہارے دل میں بھڑکا کمیں عاشق مزاج اور آوارہ اسٹود تئی سمجھتے ہو۔"

میں کھکش میں تھا کہ انہیں کیا سمجھوں؟ فرشتے نہیں مان سکتا تھا اور آوارہ بدمعاش بھی نہیں کمہ سکتا تھا۔ معجزاتی طور پر کینسر کی علامتیں ختم ہو گئی تھیں۔ ایبا نہ ہو آ تو شاہنواز سانپ کی صرف وہشت سے مرسکتا تھا۔

میرے معاطے میں بھی انہوں نے جان بوجھ کر مجھے ایک مجت بھری زندگی دینے کے میری کزن کا نام استعال نہیں کیا تھا۔ القاقا" ایہا ہوا تھا کہ ایک فرضی شاہدہ کے حوالے سے میری کزن میری مجت کا مرکز بن گئی تھی۔ قاسم نے کما "بھی ہم اپنے مہمان دوست کو بور کر رہے ہیں۔ اسلم! باہر زبردست بارش ہو رہی ہے۔ موسم کی مناسبت سے گئت مالا دکھاؤ۔ مزہ آئے گا۔"

اسلم ٹی وی وی می آر کے پاس چلا گیا۔ محمود بیشر کی بوئل کھولتے ہوئے مجھ سے بولا معمود بیشر کی بوئل کھولتے ہوئے مجھ سے بولا معمود کام شخصے ہے۔ ایک گلاس پی کر دیکھو۔ موسم رنگین ہو جائے گا۔"
میں نے کہا "مجھے تو معاف کرو۔ اسے منہ لگانا تو کیا ہاتھ لگانا ہمی پیند نہیں کرتا۔"
"کوئی بات شمیں۔ میوے اور پھل تو کھاؤ۔ کب سے تمہارے سامنے پڑے ہیں۔"
میں ان کی بات رکھنے کے لئے تھوڑا تھوڑا کھانے لگا۔ وہ چاروں اپنے اپنے لئے گلاس بھر رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین روشن ہو چکا تھا۔ انڈین فلموں کے وہ گانے جو بارش میں فلمائے گئے تھے' انہیں سادن کے گیت کے عنوان سے چش کیا جا رہا تھا۔ بہلا گیت شروع ہوا تو ایک حینہ بھری برسات میں رقص کرتی ہوئی وکھائی وی۔ مجھے فلموں سے شروع ہوا تو ایک حینہ بھری برسات میں رقص کرتی ہوئی وکھائی وی۔ مجھے فلموں سے

ولچپی نمیں تھی گراچانک ہی ول لگ گیا۔ اسکرین پر شاہرہ بھیگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں پچپلی رات کی طرف مڑ گیا تھا۔ وہی بارش تھی وہی بدن تھا اور وہی بھیگا لباس تھا جو اس کا ایک ایک تراش رہا تھا۔ مجھے کوئی فلمی ہیروئن اچھی نمیں لگتی تھی۔ اگر وہاں شاہرہ نہ وکھائی وی تو میں بھی نہ ویکھا اور اس لئے بھی کھل کر دیکھ رہا تھا کہ وہ آئکھیں نمیں وکھا رہی تھی۔ اپنی امی سے شکایت کرنے کی وھمکی نمیں وے چکی تھی۔

بارش محم گی محی کیر بھی میں بیٹا رہا۔ ایک کے بعد دو سراگیت اچھا گا۔ دو سرے
کے بعد تیرے نے اور جذبہ شوق کو برھایا۔ اے میری دیوائل کمہ سکتے ہیں کہ اسکرین
مجھے بدلتی ہوئی ہیرو موں کے چرے نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ دکھائی تو وہ وے رہی تھی
جے میرا دل چاہتا تھا۔ جمال تک چاہنے کا تعلق ہے ہم کسی بھی حینہ کی چاہت کر سکتے ہیں
گر میرا دل صرف اے بانگ رہا تھا۔ قائم نے میرا بازو پکڑ کر جبخور ڈتے ہوئے یوچھا
گر میرا دل صرف اے بانگ رہا تھا۔ تائم نے میرا بازو پکڑ کر جبخور ڈتے ہوئے یوچھا
گماں کھو گئے؟ کیے رہے ساون کے گیت؟"

میں نے قاسم کو دیکھا تو دھندلا سا نظر آیا۔ یوں کمنا چاہئے کہ وہ پوری طرح نظر نہیں آیا کیونکہ میری آنکھوں میں بارش کے کتنے ہی مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ الی شعلہ بدن تھی کہ نہ بارش میں بچھ رہی تھی' نہ نگاہوں سے مث رہی تھی۔ میں نے خوابیدہ لہج میں بوچھا دکیا اسے بھردکھاؤ گے؟"

"داو میرے یار! ایک نمیں ہزار بار دیکھو اور یہ تو کھ بھی نمیں ہے۔ اس سے بھی زروست آئیٹم ہے۔ اسلم! وہ گیت مالا دکھاؤ' جس میں سری دیوی' راجیش کھند کی تبیا بھنگ کر دیتی ہے۔"

میں نے یوچھا "تیا بھنگ کرتا کیا ہوا تھا؟"

"اس کا مطلب ہے عبادت کی لگن اور توجہ کو ختم کر دینا اس گیت میں و کھایا گیا ہے کہ ایک بہت ہی عبادت گزار بندہ ہو تا ہے۔ اسے ایک حمینہ اپنے حسن و شباب کے جلوے اورادا کمیں دکھا دکھا کر دیوانہ کر دیق ہے۔"

میں نے وہ گیت مالا بھی دیکھا۔ کیا بتاؤں کہ ان گیتوں اور مناظر میں کیسے طوفانی جذبے و کھائے گئے تھے۔ میں تو جوان تھا اگر کوئی بچہ ہو تا تو بیٹھے بیٹھے بالغ ہو جاتا۔ ہمارے ملک کی آبادی اس لئے بھی بڑھ رہی ہے کہ موجودہ نسل کے جوان کم سی میں ایسے مناظر دیکھے کر بچوں کے باب بن رہے ہیں۔

میں صبح گھرے نکلا تھا۔ اس روز اتن فلمیں ویکھیں کہ واپسی میں شام ہو گئے۔ وہ موٹر مائکل کی آواز من کر چھت پر آئی بھر مجھے ویکھتی ہی پلٹ کر نظروں سے او جھل ہو گئے۔ بھاگ کر چھت پر آنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہر موٹر سائکل کی آواز پر اس طرح ویوانہ وار آتی رہی ہے اور مایوس ہو کر جاتی رہی ہے۔ مجھے ویکھ کر اس نے "اونہ" کے انداز میں منہ بھیرلیا تھا اور ملی گئی تھی۔

رات کے کھانے کے بعد میں ذرا شکنے کے لئے جاتا تھا لیکن بارش ہونے گی تھے۔
اس لئے معمول کے مطابق کرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر میز کے پاس پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کا
دروازہ بھی کھلا رہتا تھا۔ میں نے نظریں کھلی ہوئی کتاب پر رکھیں گردھیان اس کے کمرے
کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آواز سی۔ سر تھماکر دیکھا تو اس نے اپنے کمرے کا
دروازہ بند کر لیا تھا۔ مجھے یوں لگا جسے اس نے مجھے اپنے کمرے سے باہر پھینک ویا ہے۔
مجھے بہت برا لگا گرریہ بھی فکر ہوئی کہ صبح سے پہلے نظر نہیں آئے گی۔

یہ سراسر بدمعافی تھی۔ ہر رات کم از کم گیارہ بجے تک دروازہ کھلا رکھتی تھی۔ جھے
اپ کمرے سے نظر آتی رہتی تھی۔ آج شام کو بھی خوب نظر آئی لیکن رات کی شائی اور
در انی میں دیکھنے کا موقع آیا تو اس نے دروازے کو بند کر لیا۔ یہ تو واضح طور پر ترسانے اور
تزیانے والی شرارت تھی۔ میں اٹھ کر شملنے لگا۔ میرے اندر ساون کے گیت بھرے ہوئے
تھے۔ برسات میں تو جلتے ہوئے گھر بچھ جاتے ہیں لیکن یہ برسات میرے اندر شعلے بھڑکا رہی
تھی اور وہ بند دردازہ جلتی پر تیل چھڑک رہا تھا۔

میں نے گیارہ بجے تک بے چینی ہے انظار کیا۔ لیکن دہ مقدر کا دروازہ بند رہا۔ میں بیان نمیں کر سکتا کہ میرے اندر کیا اشتعال پیرا ہو رہا تھا۔ دماغ میں دعوال سا بحر رہا تھا۔ کچھ سوچنے سجھنے کی ملاحیت ختم ہو گئی تھی۔ آگر وہ دروازہ نہ کھاتا تو میرا دماغ بھٹ جاتا۔ شکرے کہ وہ کل گیا۔

دردازہ کھلتے ہی میں نے اے اس نے مجھے دیکھا۔ نظریں چرا کر راہداری میں آئی۔
وہاں سے گھوم کر اپنی مال کے کمرے کی طرف جانے گئی۔ میں نے اپنے کمرے سے نکل کر
دیکھا۔ وہ مال کے کمرے کی طرف نہیں گئی تھی۔ پکن کے سامنے رک کر جھے دیکھ رہی
تھی۔ پھر نظریں ملتے ہی وہ کچن میں چلی گئی۔ میری نظروں سے گم ہو گئی۔ کمبغت آکھ چھول
کھیل کر میرا ستیاناس کر رہی تھی۔ دیکھا جائے تو اس کا یہ رومانی انداز صحت مندانہ تھا۔
محبوب کی ایمی اداؤں سے چاہت اور تڑب بوھتی ہے، مبرکی عادت برتی ہے اور ایک
دوسرے کی قدر د قیت میں اضافہ ہو آ رہتا ہے لیکن میں نے قاسم کی کوشی میں نو کھنے

بے قراری بھی تھی۔ ناراضگی بھی تھی۔ نہ آؤ تو انظار تھا۔ آؤ تو انکار تھا۔ اس کی ہاں میں نہ تھی اور نہ میں ہاں تھی۔ بول کمنا جائے کہ اس نے پیار کو پہلی بنا دیا تھا۔ جہال تک اے بوجو وہاں ہے پھر ایک نئی بہلی بنتی جاتی تھی۔ عورت کو سجھنا چاہو تو یہ اپنی ذات میں یوندرشی بن جاتی ہے اور نت نے معنی اور منہوم پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔

عاجی اور چاچا نے بریٹان ہو کر پوچھا "کمال رہ گئے تھے؟ میم ٹھیک سے ناشتا بھی نہیں کیا اور اب اندھرا ہونے کو ہے"

"اوہ چاچی! بادل جھائے ہوئے ہیں۔ اس لئے اندھرا لگ رہا ہے۔ میں لاہریری میں

ینے کر پڑھ رہا تھا اس لئے دیر ہو گئے۔"

میں چاچا کے پاس بیٹے کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ شاہدہ کمی نہ کی کام سے آ

رہی تھی' جا رہی تھی یا پھر آتے جاتے رہنے کے لئے گھر کا کام بڑھا رہی تھی۔ مجھ سے
الی بے نیاز تھی کہ ایک بار بھی چور نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ چاچی نے کہا بھی کہ چادر
باہر لے جا کر کیوں جھاڑ رہی ہے۔ اس موسم میں گرد نہیں اڈتی گروہ خواہ مخواہ گواہ گرد جھاڑ
رہی ہے۔ اس موسم میں گرد نہیں اڈتی گروہ خواہ مخواہ گرد جھاڑنے کے بعد چادر دوبارہ لا
کر بستر پر بچھا رہی تھی۔ یہ بھی ایک انداز تھا کہ جھے نہیں دیکھ رہی تھی گر اپنے وجود کی
رونق دکھاتی جا رہی تھی۔

تک ٹی وی اور وی می آر کے سامنے روانس کی شاعرانہ لطافت نہیں دیکھی تھی بلکہ خباشت دیکھی تھی اللہ خباشت دیکھی تھی۔ میں اور شرافت کے جس اور شرافت کی بوٹی بوٹی کی گئی تھی۔

ان لمحات میں میرے اندر شاعرانہ لطانت اور رومانس کی چاشی نہیں تھی۔ صرف اور صرف برسات میں سلکتا ہوا بدن تھا۔ میں نے راہداری میں کھڑے ہو کر سوچا کیا کروں؟ کیا اس کے چیچے کچن میں جاؤں؟

وہاں جانا مناسب نہیں تھا۔ چاچی کا کمرا کچن کے قریب تھا۔ ہمارے کچھ کہنے سننے کی آواز بزرگوں تک پہنچ سکتی تھی۔ اس وقت برتن کرانے کی آواز سنائی دی۔ کمرے سے چاچی "نی شاوہ! تو ہے؟"

"جی ۔ میں ہوں کی کی کا دروازہ بند کر کے جا رہی ہوں۔"

میں نے سنا کہ وہ کچن سے نگلنے والی ہے تو میں لیک کر اس کے کمرے میں چلا آیا۔
وروازے کے پروے کے پیچھے جھپ گیا۔ چو نکہ وروازہ کھلا ہوا تھا اس لئے میں راہداری کو
اور اپنے کمرے کے کچھ جھے کو پردے کے پیچھے سے دکھے سکتا تھا۔ شاہرہ کچن سے نکل کر
راہداری میں چلتی ہوئی میرے وروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ وہ وروازہ اس کی توقع
کے ظاف بند تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں اسے دیکھنے کے لئے وہاں کھڑا رہوں گا لیکن
اس کی خوش فنی ختم ہو گئی تھی۔

اس نے صحن کی طرف دیکھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ یہ سوچ نہیں سکی تھی کہ میں صحن میں بھیگنے جاؤں گا اس نے دبے قدموں میرے بند وروازے کے پاس آکر کان لگا کر سنا اسے میرے پڑھنے کی آواز بھی نہیں سائی دی۔ وہ وروازے پر ہاتھ لے گئے۔ جیسے کھول کر دیکھنا چاہتی ہو۔ چر رک گئی۔ میں پردے کے پیچے سے واضح طور پر اسے شماتے دیکھ رہا تھا۔ حیا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وروازہ کھولے یا وستک دے۔

آخر وہ سر جھا کر سوچی ہوئی آہت آہت چاتی ہوئی اپنے کرے میں آئی۔ وہاں سے پھر میرے بند وروازے کو دیکھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ایک ہاتھ سے آبی بجانے والی حماقت کر رہا ہوں گر وہ بھی اپنے کرے میں میری ہی طرح بے چین رہتی تھی۔ اس نے اپنا دویٹہ آباد کر بستر پر پھینک دیا۔ اس وقت میں نے پردے کے چیچے سے نکل کر وروازے کو اندر سے بند کیا تو آواز سنتے ہی وہ چو تک کر پلٹ گئی۔ جمھے دیکھتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو دیا لیا۔ اس دیاؤ میں جرت کی چیجے گئے کر رہ گئے۔

وہ انگلے ہی لیح میں سنبھل گئی۔ تعجب سے بولی "کزن! یہ کیا حرکت ہے؟" میں نے اس کی طرف برے ہوئے کہا "اس حرکت میں محبت ہی محبت ہے۔" اس نے پیچھے ہٹ کر کہا "وہیں رک جاؤ۔ میری آواز اونچی ہوگی تو بات بروں تک پینچ جائے گ۔"

میں رک گیا پھر بولا "بات بروں تک نہ پنچ اس لئے میں نے دروازہ بند کیا ہے۔"
"تم دروازہ بند کر کے میری اور میرے والدین کی توبین کر رہے ہو۔ ہوش میں آؤ۔
امی اور آبا نے تم پر اعماد کیا ہے۔ وہ تمہاری نیکی اور شرافت کی قشمیں کھاتے ہیں۔ فورا"
دروازہ کھولو۔"

"تم تو ایسے کمد رہی ہو جیسے میں شیطان ہوں اور تم پارسا ہو۔ کل سے مجھے بھڑ کا رہی ہو- بارش میں بھیگ بھیگ کر آگ لگا رہی ہو۔

"تم بچھے الزام دے رہے ہو۔ میں کام کرتے وقت مجبورا" بھیگ رہی تھی۔ مجھے بیہ صوبے کر شرم آ رہی ہے کہ تم مجھے کا داکھ رہے ہے۔ اگر میرے ذہن میں گندگی ہوتی تو تہیں کل رات وارنگ نہ دیتی۔"

"دیکھو شاہدہ! جھوٹ نہ بولو۔ تم میرے لئے بے چین رہتی ہو۔ مجھے پانے کے لئے تربی ہو۔ ابھی میں نے اپنے بند دروازے کے پاس تمیاری بے چینی دیکھی ہے۔"

وہ التجا آمیز لہے میں بولی "کزن! مجھے غلط نہ سمجھو۔ میں محبت سے شرار تیں کرتی ہوں۔ مہس دیکھتی ہوں تو بے چین ہو جاتی ہوں۔" موں۔ مہس دل و جان سے چاہتی ہوں۔ مہس نہیں دیکھتی ہوں تو بے چین ہو جاتی موں۔"

"میں کی بے چینی دور کرنے آیا ہوں۔"

میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑلی۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی "خدا کے لئے ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں تہاری امانت ہوں۔ اپنے بزرگوں سے کمو، مجھے ماتکنے آئیں۔ ماتکنے سے میرے میکے کی عزت برھے گی۔ ورنہ میں دد کوڑی کی ہو جاؤں گی۔"

میں نے ہاتھ کھینچ کر گرفتار کیا۔ یوں لگا میرے سینے سے آکر آگ لیٹ گئی ہے۔ اس نے پوری قوت لگائی۔ بری جان دار تھی۔ میں جھٹکا کھا کر دو قدم پیچے گیا۔ میرے اندر سے آتش فشاں پھٹ بڑا تھا۔ میں ہوش میں نہیں تھا۔ پھر اس کی طرف لیکا۔ قریب پینچ ہی اس کا ہاتھ چل گیا۔ میرے منہ پر ایک زور دار تھیٹر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ میں چونکہ جنون میں تھا اس لئے توازن قائم نہ رکھ سکا۔ دھکا کھا کر گئرتے بینگ کے پائے سے کرا گیا۔ پیشانی پائے سے لگی تھی۔ میری آنکھول کے سائے تاری قائی تھی۔ میری آنکھول کے سائے تاری وروزازہ کھول کر البداری میں پہنچ گئی تھی۔ بھر میرا ذہن تاری میں پہنچ گئی تھی۔ بھر میرا ذہن تاری کی میں ڈوب گیا۔

پا نمیں میں کتی در اپی زندگ ہے 'آپ وجود ہے عافل رہا۔ شاہدہ کے لئے پراہلم بن گیا تھا۔ وہ مجھے میرے کمرے میں نمیں پنچا سکتی تھی اور اپنے کمرے میں رات بحر نمیں رکھ سکتی تھی۔ وہ تو میرے قریب آنے ہے بھی ڈر رہی تھی \_ آخر وہ عسل خانے ہے ایک چھوٹی بالٹی میں پانی بھر ۔ کے لئے آئی۔ پھر پچھ فاصلے ہے میرے منہ پر تمام پانی بھینکا۔ میں بڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بالٹی بھینک کر بھاگتی ہوئی پھر راہداری میں چلی گئی۔ وہاں ہے

مجھے دیکھنے گئی۔ میں نے سوچا "میں کمال ہوں؟ کس حال میں ہوں؟ یہ شاہرہ راہداری میں کیوں کھڑی ہے؟"

پھر اچانک یار آگیا کہ یہ شاہرہ کا کمرا ہے اور میں جوانی کی برسات میں نہیں 'سائے پڑی ہوئی بالٹی کے پائی سے بھیا ہوا ہوں۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ جھے طمانچہ یاد آگیا تھا۔ اس نے 'اس لڑکی نے جھے مارا تھا! میں اس کا جبڑا پکڑ لوں تو منہ سے ماں کا دودھ نکل آئے گا۔ یہ کہا شے ہے میرے سامنے ؟

میں طیش میں آکر کھڑا ہوا۔ وہ راہداری میں ایک قدم آگے بڑھا کر بھاگئے کے لئے تیار ہو گئے۔ میں پیٹانی سے بننے والے اموکی گرمی اپنے چرے پر پھیلتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے انداز میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے دروازے پر آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی مال کے دروازے کے پاس جاکر کھڑی ہوگئے۔

میں نے راہداری میں آکر اے غراتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دردازے کے ہینڈل پر اس انداز سے ہاتھ رکھا جیے خاموش دھمکی دے رہی ہو کہ میں اسے پکڑنے آؤں گا تو وہ دردازہ کھول کرماں باپ کے یاس چلی جائے گی یا انہیں نیند سے جگا دے گا۔

میں دونوں منمیاں جھینج کر اسے بے بسی سے دیکھا پھر گھوم کر اپنے دروازے پر آیا۔
اسے دیکھا' وہ بھی دکھ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا اس نے انکار میں سر
ہلا دیا۔ میں طمانح کا جواب طمانچ سے نہیں دے سکتا تھا۔ کیا مجبوری تھی کہ اسے گالیاں
بھی نہیں دے سکتا تھا لیکن نفرت ظاہر کے بغیر آرام نہیں آسکتا تھا۔میں نے اس کی طرف
تھوک دیا۔ تھوک وہاں تک نہیں پہنچا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر دروازے کو اندر سے
بند کرلیا۔

جذبات کی کتن اونجی اڑان تھی اور کتنا نیچ آگر گرا تھا اس وقت یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ مجھے فصد کس بات پر آرہا ہے؟ ایک عورت سے طمانچہ کھانے پر؟ چرہ لمولمان ہونے پر؟ یا ساون بھرے زرخیز بدن کو حاصل کرنے میں ناکام ہونے پر؟ یا مجموعی کلست پر تلملا رہا تھا؟

میں بری در تک میز کے پاس بیٹھا تیج و آب کھا تا رہا۔ ساتھ ہی فتم میمی کھا تا رہا کہ اے نہیں چھوڑوں گا۔ آج رات کے ایک ایک لیے کا حاب اس سے لول گا۔

میں نے باتھ ردم میں آکر لائٹ آن کی۔ آکینے میں پیٹانی کے زخم کو دیکھا۔ چرب سے خون صاف کیا۔ زخم سے اب تک لهو بهد رہا تھا۔ میں نے روبال کے ایک جھے کو آفٹر شیونگ لوشن میں بھو کر زخم پر لگایا۔ تکلیف کی شدت سے کراہنے لگا۔ تکلیف تو ہوئی لیکن لهو کا رسنا بند ہوگیا۔

میں نے غصے میں کی بار سوچا کہ ب عزتی اٹھانے کے بعد اب اس گر میں نہیں رہنا

چاہئے لیکن عقل بھی سمجھاتی رہی کہ مال کی محبیس دینے والی چاچی اور باپ کی کی پوری کرنے والا چاچا کیا سویے گا۔ جب تک اس گرے جانے کی معقول وجہ نہ ہو' نہیں جانا چاہئے۔ وہیں رہ کر ثابرہ کو منہ توڑ جواب دینے کا موقع تلاش کرنا چاہئے۔

اس رات بستر پر کاشے چھ رہے تھے۔ میں غصے ہے کری پر بیشا رہا۔ رات کے تین نئے گئے پھر میج کے پانچ بجنے گئے۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نماز کے جانا تھا۔ اس وقت خیال آیا ، میں پاک نمیں ہوں۔ میرے اندر دہ ناپائی ، وہ غلاظت ہے صرف خدا جانتا ہے اور خدا صرف جمم کی طمارت کو قبول نمیں کریا۔ اس کے ساتھ نیت کی پاکیزگ بھی لازی ہے۔ بہت عرصے بعد میں نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ لباس تبدیل کیا۔ ایک کتاب ایک کالی اور ایک قلم لیا۔ وروازہ کھول کر راہداری میں آیا۔ شاہرہ اور چاچی کے کمروں کے وروازے بند تھے۔ میں ویے قدموں چانا ہوا باہر کا دروازہ کھول کر برآمدے میں آیا۔ وہاں میری موٹر سائیل کھڑی ہیں۔ میں نے چھے کیریئر پر کتاب اور کالی، کو رکھنا چاہا تو وہاں ایک یہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ میں نے اے اٹھا کر کھوا۔ بوے سائز کو کاغذ پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہی نظر نہیں آئی۔ میں نے اوھر اوھر نظریں دوڑا کیں۔ کاغذ پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہی خاتم پڑھ کر میں نے اوھر اوھر نظریں دوڑا کیں۔ کمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ وہ نامہ لکھنے والی نظر نمیں آئی۔ میں نے اے جیب میں موٹر سائیل کو بر آمدے سے انار کر اسے کھنچتا ہوا اصاطے کے گئے تک آیا ٹاکہ موٹر سائیل اشارے ہونے کی آواز پر چاچا اور چاچی بیدار نہ ہو جائیں۔ باتی وہ خط بنا رہا تھا موٹر سائیل اشارے ہونے کی آواز پر چاچا اور چاچی بیدار نہ ہو جائیں۔ باتی وہ خط بنا رہا تھا کہ شاہدہ شب بیداری کرتی رہ ہے۔

میں موٹر سائیل ڈرائیو کرتا ہوا بازار آیا۔ ایک لی کی دکان پر گاڑی روک۔ پھر لی کا آرور سائیل ڈرائیو کرتا ہوا بازار آیا۔ ایک لی دکان پر گاڑی روک۔ پھر لی اور گیا ہو کیا ہو گیا ہو کیوں دقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہو، عبادت میں پاکیزگی کو سجھتے ہو۔ پھر محبت میں پاکیزگی کو کیوں نہیں مائے:

"کزن! میں صرف تمهاری ہوں۔ مجھے عزت و آبرو سے اپنا لو۔ رسم و رواج کے مطابق اپی ولمن بنا لو۔ اس سے پہلے مجھ پر حرف ند لاؤ۔ مجھے میری ہی نظروں سے ند گراؤ۔

"رات جو کچھ ہوا۔ اس پر میرا دل کڑھ رہا ہے۔ میرا ہاتھ بے اختیار تم پر اٹھ گیا تھا۔ میں اپنا یہ ہاتھ سنجال کر رکھوں گی۔ شادی کے بعد اے تو ڑ دینا۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے ' تم بہت بھولے تھے۔ میں دل بی دل میں تمہاری شراخت پر قربان ہوتی رہتی تھی لیکن کانج کے ماحول نے تمہاری شراخت اور معصومیت کو مجروح کیا ہے۔ جھے یہ بات اس وقت یقین سے معلوم ہوئی جب میں نے تمہارے کوٹ کی جیب سے وہ خط آکالا جے تم اپنا ایک نام پوسٹ کرنے والے تھے۔ میں نے اس کھول کر پڑھا تو جران رہ گئی۔ دہ نظر نمیں تھا۔ تمہارے خیال ما جا گا ہے؟ پھر

رہے کے لئے شادی سے پہلے اس پر دباؤ ڈالنے لگتی ہیں۔

اس نے وہ تحریر ڈاک کے ذریعے ابا کے پاس بھیج کر بہت چالاکی دکھائی تھی۔ جس طرح اب تک ہر معالمے میں مجھ پر دباؤ ڈالتی رہی تھی' اس تحریر کے ذریعے بھی دباؤ ڈال کر دلمن کے روب میں حکومت کرنے کا مضوبہ بنا چکی تھی اور اس پر عمل کر چکی تھی لیکن اس طرح اس نے مجھے بھی چالاکی سکھا دی تھی۔ میں اے اپنے حواس پر اور اعصاب پر سوار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اسے شیرنی بن کر آنے نہیں دوں گا۔ شادی سے پہلے ہر طرح اپنے دباؤ میں رکھوں گا۔ پھر اسے شیرنی سے بمکی بنا کر شادی کروں گا۔

میں نے ڈاکٹر سے پیشانی کے زخم کی مرہم ٹی کرائی۔ کالج جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ راستوں میں 'بازاروں میں کوئی جوان لڑکی نظر آئی تو وہ شاہرہ لگتی تھی۔ یہ مجیب بات تھی کہ جھے کی دوسری لڑکی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں کسی کے حسن و شباب کو دکھ کر یونمی شغل کے طور پر اس کی طرف ماکل ہونا چاہتا تھا تو ول کہتا تھا کہ یہ کڑن کے مقابلہ میں خاک بھی نہیں ہے۔

شاہرہ کے معاملے میں بہت سے عوامل کار فرہا تھے۔ ایک تو وہ رفتہ رفتہ حواس پر چھا گئ تھی۔ پھر میں نے جتنا قریب سے اس کے جلوے دیکھے تھے اتا قریب کوئی دو سری نمیں آئی تھی۔ پھروہ میری ضد بن گئی تھی۔ یہ بات میرے ذہن میں رائح ہو گئی تھی کہ شادی سے پہلے اسے نہ توڑ سکا' اس کی برتری ختم نہ کر سکا تو پھر ہر گز شادی نمیں کروں گا۔

شام کو گر آیا تو چاچی اور چاچا ناراض ہونے گئے۔ صبح میں ناشتا کے بغیر چلا گیا تھا۔
دہ میرے لئے پریشان ہو رہے تھے۔ میری پیشانی پر کراس پی دیکھ کر اور پریشان ہو گئے۔
میں نے تعلی دی۔ جھوٹ کمہ دیا کہ موٹر سائنگل سے گر پڑا تھا لیکن معمولی چوٹ آئی ہے۔
شاہدہ دور ہی دور سے جھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے میرے چرے پر اپنے خط کا جواب پڑھنا چاہتی ہو۔ میں نے اسے لگاوٹ سے نہیں دیکھا۔ اسے نظر انداز کرنے کی کوششیں کرتا رہا گر دہ الوکی پھی نظروں سے گرتی بھی نہیں تھی۔ ایسی بیاری لگتی تھی کہ دل میں تھی۔ ایسی بیاری لگتی تھی کہ دل میں تھی۔

عورت کی یمی کشش مرد کو اس کا مرید بناتی ہے۔ جو جلوہ ہائے حن و شباب کی آبانی اور اداؤں کی دربائی سے نکل آیا ہے وہی مرد میدان ہوتا ہے۔ وہ اگلی صبح میرے کمرے میں تاشتا لے کر آئی۔ رے میز پر رکھنے لگی۔ میں کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ راہدازی میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے آبستگی سے کہا "تمہارے خط کا جواب دینا چاہتا ہوں۔"

وه سر جھکا کر بولی "میں سن رہی ہوں۔"

"ابھی نمیں۔ رات کو جواب دوں گا۔"

اس نے ایک دم سے گھرا کر دیکھا۔ چر جلدی سے منہ چھر کر بولی۔ "مم ..... میں

اس کا جواب لکھا ہوا تھا۔ چپا کی بٹی بجپن میں بمن اور جوانی میں کرن ہوتی ہے۔"
میں نے چو کک کر سوچا' وہ بمن اور کرن والی تحریر تو میں نے جلا دی تھی۔ وکاندار نے
لی کا گلاس برھاتے ہوئے بجھے خاطب کیا۔ میں گلاس لے کر پینے لگا۔ خط کے سلطے میں
جو گربر ہوئی وہ سمجھ میں آگئی۔ میں نے غلطی سے اپنے اباکو لکھا ہوا خط جلا دیا تھا۔ وہ تحریر
جوں کی توں کوٹ کی جیب میں رہ گئی تھی جو بعد میں شاہرہ کے ہاتھ لگ گئی۔

میں نے جلدی سے گلاس خالی کیا۔ لی کی قیمت اوا کی پھر موٹر سائیل پر بیٹھ کر شاہدہ کے خط کو آگے پڑھنے لگا۔ آگے لکھا ہوا تھا "کزن! وہ تحریر پڑھ کر معلوم ہو گیا کہ تماری معصومیت ختم ہو چکی ہے۔ تم کزن کے رشتے سے ملنے والی رعایت کے مطابق مجھ سے شادی بھی کر سکتے ہو اور کوئی جذباتی غلطی بھی۔

"اگرچہ وہ تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر نہیں تھی۔ میں تمہاری ہینڈ را شک پھپانتی ہوں لیکن ابس تحریر کا تعلق تم ہے اور پچپا کی بٹی سے یعنی مجھ سے تھا۔ میں نے سوچپا کہ تم میں اتنی جرات نہیں ہوگی کہ اپنے آبا سے ججھے مانگ لینے کو کمہ سکو۔ اگر میں اس تحریر کے نیچے تمہاری نام لکھ کر اسے تمہارے آبا کے نام پوسٹ کردوں تو وہ ممرے متعلق آپنے بیٹے کی پند کو سمجھ لیں گے۔ وہ بھی مجھے بہو بتانا چاہیں گے تو پھر جلد ہی رشتے کی بند کو سمجھ لیں گے۔ وہ بھی مجھے بہو بتانا چاہیں گے تو پھر جلد ہی رشتے کی بات چل بڑے گا۔"

میں نے شاہرہ کے خط کو مطی میں بھینج کر دل میں کما "باپ رے- یہ شاہرہ نے ابا تک اسے پنچا دیا ہے اب کیا ہوگا؟ آج کل میں اس کا جواب آیا ہی ہوگا۔"

میں جانتا تھا۔ میری پند اباکی پند ہوگی لیکن جس انداز سے یہ بات وہاں تک چنچنے والی تھی یا پنچ گئی تھی اس سے شرم اور جھبک سی ہو رہی تھی کہ ای اور ابا کا سامنا کیسے کروں گا؟

یہ درست ہے کہ میں شاہرہ کو ولمن بنا کر لانے کا معالمہ مینوں اور برسوں تک ٹال دیا۔ اب یہ معاملہ شلنے والا نہیں تھا۔ اس سلسلے میں میری ای رکاوٹ بن سکتی تھیں کیونکہ وہ اپنی بمن کی بیٹی کو میری ولمن بنانا چاہتی تھی لیکن ڈاک کے ذریعے پینچنے والی سے تحریر ابت کرے گاہت کرے گی کہ میں بھی ای کے فیلے کے خلاف چچا کی بیٹی کو پند کر آ ہوں۔

ایک بات کھنک رہی تھی۔ شاہرہ اپی حرکوں سے جھے پر حاوی ہو رہی تھی۔ میں جو چاہتا تھا' وہ ہونے نہیں دی تھی۔ خود جو چاہتی تھی وہ کر گزرتی تھی۔ جس رات بارش میں بھیگ رہی تھی اس رات اس نے آئیس رکھائی تھیں جیسے میں اس سے ڈر آ ہوں گر حالات سے مجبور ہو کر ڈر گیا تھا۔ وہ موقعے سے فائدہ اٹھانا جانتی تھی اور کی نہ کی طرح اپنا پلزا بھاری رکھ کر مجھے اپنے وباؤ میں رکھتی تھی۔ چھلی رات وہ ہار جاتی لیکن ہارنا نہیں جانتی تھی۔ ایبا وقت آنے سے پہلے اس نے مجھے زخمی کر دیا۔ میری شہ زوری کو کمزوری میں اور کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ یہ ان عورتوں میں سے تھی جو مرد پر حکومت کرتے میں اور کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ یہ ان عورتوں میں سے تھی جو مرد پر حکومت کرتے

J-4

رات کو نئیں آؤل گ-"
" نئیں آؤگی تو مخصر سا جواب سن لو۔ ابا حمیس بیو بنانے آئیں گے لیکن میں شادی ہے انکار کر دول گا۔"

ے مور رووں ۔۔ اس نے بردے رکھ سے مجھے دیکھا۔ چر دونوں ہاتھ جوٹر کر بولی۔ "کل رات کی غلطی کی اتنی بردی سزانہ دو۔ چاہو تو ابھی میرا ہاتھ توڑ دو۔"

ان بری ترمی و پر ایک کروں گا تمهارا ہاتھ نہیں تو ژوں گا۔ تمهاری غلطی معاف کردول اس میں تم سے شادی کروں گا تمهارا ہاتھ نہیں تو آگے کھے نہ بولو۔ بولوگ تو کچھ کا۔ شرط میں ہے کہ جب بلاؤل تب چلی آؤ۔ اس کے آگے کچھ نہ بولو۔ بولوگ تو کچھ نہیں سندان گا۔"

ر مشكل ميں پر گئے۔ سوچتى ہوئى آہت آہت قدم اٹھاتى ہوئى كرے سے چلى گئے۔ ميں ايك فاتح كى شان سے ناشتا كرنے اور جائے پينے بيٹھ كيا۔ ميں پہلى بار اسے كزور بنا كر ايك دوراہے پر لے آيا تھا اور يمى دانائى ہے "كى كو بھى البعدار بنانے كے لئے اسے پہلے سے كزور بناتے رہنا ضروري ہے۔

سے مرور بالے رہ رسی ہے۔ تمام دن اضطراب میں گزرا۔ رات کو کھانا بھی اچھی طرح کھایا نہ گیا۔ جی چاہتا تھا کہ وقت جلدی گزرے۔ رات گری ہو' بزرگ سو جائیں' ساٹا چھا جائے توہ چھم سے چلی آئے۔ میں نے کھانے کے دوران اسے دیکھا تھا۔ وہ چپ چپ کی تھی۔ وہ کھکش میں ہو گ اس لئے کسی سے نہیں بول رہی تھی۔ چاچا کھانے کے بعد اپنے کرے میں چلے گئے۔ چاجی کچن میں گئی۔ اس نے جلدی سے میز پر ذرا جھک کر سرگوشی میں پوچھا "تمہاری کی شرط ہے تا کہ میں رات کو آؤں؟"

من نے لقمہ چاتے ہوئے کما "ہاں آج رات کو-"

وكيا تمارے كرے من أول-"

"ادر نهیں تو کا میدان میں ملوگ؟"

"میں آؤں گی و تم شادی سے انکار نہیں کرو گے؟"

"تم ميرا حكم ان رمو ي تو ضرور شادي كرول وا-"

ا مر ابا ک قتم کھا کر کو۔ آج آؤں گی اور جب بلاؤ کے تب آؤں گی تو جلد "اور جب بلاؤ کے تب آؤں گی تو جلد ہے جلد شادی کو گے۔" \_\_ جلد شادی کرو گے۔" \_\_

سے جلد حادی مو سے اور اباکی قتم کھا کر یقین دلایا کہ جلد سے جلد اسے دلمن بنا کر لے جاؤں میں نے ای اور اباکی قتم کھا کر یقین دلایا کہ جلد سے جلد اسے دلمن بنا کر لے جاؤں گا۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس کچن میں جانے گئی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ دل میں اعتراف کیا' وہ جاتی ہو ترانس جاتی ہے' آتی ہے تو سانس آتی ہے۔ بری حیات پرور عرف حیات بناؤں گا اور اس سے پہلے آبعد ار بننے کی ٹرفینگ دیتا رہوں ہے' اسے ضرور ٹرک حیات بناؤں گا اور اس سے پہلے آبعد ار بننے کی ٹرفینگ دیتا رہوں

کھانے کے بعد میں کمرے میں آگیا۔ وہ مال بٹی کچن کی صفائی کر رہی تھیں۔ برتن وھو

ربی تھیں۔ معثوق نے ملنے کا وعدہ کیا ہو تو انظار سب سے بری سزا بن جاتا ہے۔ بیل وکھاوے کے لئے وروازہ کھول کر پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ کوئی ایک کھنے بعد کھر بیل مکری اور پر اسرار خاموثی چھا گئی۔ تموری دیر بعد اس کمرے بیل وہ قلم چلنے والی تھی، بیل تصور بیل اس کا نمونہ ویکھنے لگا۔ اس نمونے بیل ساون کے گیتوں والی حسینا کیں بھی جھلک ربی تھیں اور ہر حسینہ شاہدہ کا بدن چرا کر اپنے بدن پر سجا رہی تھی۔ اس دیوا گی کو کیا کئے کہ ہر سو وی ایک بدن انگزائیاں سالیتا تھا۔

بری ویر ہو گئی۔ میں نے دروازے پر آکر دیکھا۔ پورا گھر خاموش تھا۔ راہداری دیران تھی۔ تاہداری دیران تھی۔ تمام کمرول کے دروازے بند تھے۔ ایسے میں اس دروازے کے پیچیے بکی می آہٹ سائی دی۔ آہٹ نے دل دھڑکا دیا۔ دریہ نظر گئی۔ وہ ذرا ساکھلا تھا۔ وہ ذرا می جھلک رہی تھی۔ اس کا بوں آنا کہا آتا تھا، صبر کو آزمانا تھا۔

وروازہ اور ذرا ما کھل گیا۔ اس کا گورا گورا گلائی گلائی چرہ نگاہوں کے ماضے کھل گیا۔ اس نے سفید بے داغ لباس پہنا تھا۔ سفید دوپٹہ سراور چرے کے اطراف یوں بندھا ہوا تھا چیے لڑکیاں نماز بڑھے دقت باندھتی ہیں۔ پھروہ دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ پوری طرح اس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ سامنا ہوتے ہی جس ایک وم سے گھرا گیا۔ یہ مردانہ ارادہ تھا کہ آگے بڑھ کر اسے حاصل کروں گا لیکن پیچے ہٹ گیا۔ وہاں کی تیمرے کا خوف نہیں تھا۔ جھے کوئی ردکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ جھے ایک فاتح کی شان سے آگے بڑھنا تھا لیکن چیچے ہٹے کے بعد ایک اور قدم پیچے ہٹ گیا۔

من النے پاؤل کرے میں آیا۔ وہ سیدھے پاؤل میرے دروازے پر آئی۔ میں نے پریٹان ہو کر پوچھا۔ "یہ سے کیا حرکت ہے؟ وا ۔۔۔ واپس جاؤ۔ اے اپنے کمرے میں رکھ کر آؤ۔"

اس کے سینے پر ایک جموٹے سائز کا کلام پاک تھا جے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ دہ نمایت ہی دھیے اور محنڈے لہج میں بولی۔ "میں نے وعدہ کیا تھا۔ رات کو آؤں گی۔ تمارے کمرے میں آؤں گی۔ سو آئی۔"

وہ آگے بردھی۔ میں نے پیچے ہٹ کر کما "ہاں ..... گر ..... گر ہے...." "تم نے اگر گرکی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ صرف آنے کو کما تھا۔" "ہاں گرتم چالاک ہو۔ تم میری نیت کو سمجھ کر آئی ہو۔"

"ہاں "سجھ کر آئی ہوں اس لئے یہ کتاب لائی ہوں۔ تم کل تک اے روز صبح پڑھتے ہے اور برسوں کی پڑھائی آج رات بھول گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اس کا احرام کر رہے ہو اور خدا سے ڈر رہے ہو۔"

میں بیچیے جاتے جاتے الماری سے لگ گیا تھا۔ منہ پھیر کر بولا۔ "اسے لے جاؤ پھر آ کر میری بات سنو۔" کی نیاز دلاؤں گ۔"

میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ دماغ ہر سوچ سے خالی تھا۔ میں نے خالی خالی نظروں سے چاچی کو دیکھا۔ وہ بولیس۔ ''ذاکٹر کہتا ہے تمہارے دماغ پر بہت بوجھ بڑا ہے۔ بیٹے! اتنا نہ بڑھا کرو۔ آگ لگا دو الیمی موٹی موٹی کتابوں کو جو پڑھنے والے کو پاگل بنا دیتی میں۔''

چاچا ڈاکٹر کے ساتھ آئے۔ ان کے پیچیے نرس اور وارڈ بوئے بھی تھے۔ ڈاکٹر نے میرے شانے کو تھیک کر کما۔ "بیلو مائی بوائے! تم تو بہت حوصلے والے ہو۔ ویکھو بالکل تاریل ہو۔ ہونا؟"

میں نے بلکیں جھیک کر کہا "جی ہاں ' تھینک یو ڈاکٹر۔" وہ معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ "کیا مجھ سے باتیں کرو گے؟" "ضرور کروں گا۔"

ڈاکٹرنے کما۔ "پلیز" آپ سب تھوڑی در کے لئے باہر جائیں۔"

جاجا' چاچی' نرس اور وارڈ بوائے وغیرہ باہر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کما ''میں دماغی امراض کا معالج ہوں۔ جھ سے کچھ نہ چھپانا۔ جس قدر کھل کر گفتگو کرد کے اتنا ہی علاج آسان ہو گا۔''

"ميں کچھ نہيں چھپاؤں گا۔"

"تم اجانک ایب نارمل کوں ہو گئے تھے۔ تمارے بزرگ کتے ہیں پہلے بھی ایسا ، ہوا۔"

"میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسا کیوں ہوا؟ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے سر میں انگارے بھر گئے ہیں۔ اگر میں زور سے نہیں چلاؤں گا تو دماغ پیٹ جائے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں چیخے لگا تھا اور بے اضیار دیوار اور الماری سے عکرا رہا تھا۔ ایک بار میں نے چاچا اور چاچی کی موجودگی کو بھی سمجھا پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔"

" یہ تم کیفیت بتا رہے ہو- وجہ بتاؤ۔ تم کتے ہو تمہارے سر میں انگارے بھر گئے شے۔ کیوں بھر گئے تھے؟ وہ کیا بات ہے ' ہو ایب نار ال ہونے کی محرک بنی؟"

''ڈاکڑ! مرض کی وجہ ہر مریض نہیں جانتا۔ مرض کیوں لاحق ہو تا ہے اس کی تشخیص ڈاکٹر کرتا ہے۔''

"مِن سمجه گياتم بتانا نهيں چاہتے-"

"كوكى بات موتى تو ضرور بتاتاً-"

کسے بتا آ؟ کیا میں اس جرم کا اعتراف کر آ کہ میرے اندر کی بارود سے کی شریف زادی کی دھیاں نمیں اڑیں' مجھ وہشت گرد کے پرزے اڑ گئے اور میں تو اسے شریف زادی مان نمیں سکتا تھا۔ اس نے ایک رات مجھے لہولمان کیا تھا۔ ودسری رات اسپتال پنچا

"شادی سے پہلے جب بھی آؤں گی اس کتاب کے ساتھ آؤں گے-" میں نے جھلا کر کما "بکواس مت کرو- ججھے الو بناتی ہو اور شادی کا خواب دیکھتی ہو-" "کیا خواب؟ تم نے اپنی ای اور اباکی قتم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ میں رات کو تمہارے کمرے میں آؤں گی تو تم جلد سے جلد شادی کرد گے-"

مجھے بھولی ہوئی قتم یاد آئی۔ میں نے اے شدید جرانی سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ "بیہ اولی بہت خطرناک ہے۔ زبردست مکاری سے مجھے مال باپ کی قتم کھلائی ہے۔ اب ایسے آئی ہے کہ میں اس کی آمد سے نہ انکار کر سکتا ہوں اور نہ اپنی قتم کو جھوٹی کمہ سکتا ہوں۔ جو اوکی شادی سے پہلے اس طرح گھیر سکتی ہے وہ شادی کے بعد جانے کیسے کیسے نامعلوم شاخوں میں کتی رہے گی۔

بری میں نے مصال جھینچ کر اور دانت پیس کر کہا "میرے اندر دھوال بھر گیا ہے- دماغ جل رہا ہے- جتنی جلدی ہو سکے یہال سے چلی جاؤ' ورنہ میں بھٹ پڑوں گا- پاگل ہو جاؤں گا- دیواروں سے سر نکرانے لگوں گا-"

بولتے بولتے میری آواز تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس خیال سے جانے گی کہ میری آواز من کر اس کے والدین نہ آ جائیں۔ میری بہ حالت تھی کہ میں ہوش سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ خود کو سنجالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ جا چی تھی گر برسات میں بھیلنا ہوا بدن میری آ تھوں کے سامنے آ آ کر کلاس مار رہا تھا وہ جا چی تھی گر برسات میں بھیلنا ہوا بدن میری آ تھوں بند کر لیں۔ لیکن آ تکھیں بند کرنے سے بلا نہیں التی۔ تصور میں اور زیادہ بھڑتی ہے۔ میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ وہ دیکھو۔ وہ بارش میں بھیل رہی ہے۔ برسات میں میرے اندر شعلے بھڑک رہے جب برسات میں بدن بول رہا ہے۔ بکل کی طرح چیک رہا ہے۔ کئی ہوئی چنگ کی طرح میرے ہاتھوں میں آ بہا ہے۔ آ رہا ہے یہ سے سے آ رہا ہے۔ گر نہیں آیا۔ چنگ واپس چل گئی۔

ا میں ایک دم سے بھٹ پڑا ہے افتیار خلق بھاڑ کر چینے لگا "نہیں 'نہیں' ہا ہا ہا ۔ ہا ہا ۔ اس میں ایک دم سے بھٹ پڑا ہے افتیار خلق بھاڑ کر چینے لگا "نہیں 'نہیں' ہا ہا ہا ۔ ہا ہا

ہاہا ۔ دم دہ دم برسات میں۔ ہاہاہا۔ دم دہ دم برسات میں ........ مجھے کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ بھی میز سے بھی الماری سے اور بھی دیواروں سے نکرا رہا ہوں۔ میں نے چاچا اور چاچی کی دھندلی می جھک بھی دیکھی۔ اس کے بعد بجھے ہوش نہیں رہا۔ پتا نہیں میں کن اندھیروں میں کھو گیا تھا۔ اگر بھٹ بڑتا تو زندگی تمام ہو جاتی۔ بھر نہ حسن ہوتا' رات ہوتی نہ برسات ہوتی۔ میں بچپلی نیکیوں اور موجودہ گناہوں کے ساتھ مٹی میں وفن ہو جاتا۔

برسات ہوں۔ ین بین میں میروں در سروں اس اس اس اس ما کمرا تھا۔ چاچی کی ہلکی ک ابھی زندگی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کسی استال کا کمرا تھا۔ چاچی کی ہلکی ک آواز سائل دی۔ ''اے ہوش آگیا ہے' ڈاکٹر کو بلائیں۔''

 ای اور ابا اطلاع ملتے ہی چلے آئے۔ ای دعائیں مانگی ہوئی اسپتال کے کمرے میں آئیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے جمھے گلے سے لگایا۔ مجھے چومتے ہوئے پوچھا۔ "ماں کی جان! مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کس دشن کی نظر لگ گئی تھی؟ تو صبح سے آدھی رات تک پڑھتا کیوں ہے؟ ان کتابوں کی گری نہیں چڑھے گی تو اور کیا ہو گا۔"

ابا نے ای ہے کہا۔ "زینت! کتابوں میں گری نہیں ہوتی، وہ ذہانت کے لئے تازہ ہوا کا جھونکا ہوتی ہیں۔ کتابیں ڈاکٹر پیدا کرتی ہیں مریض نہیں۔ بیٹے کے سامنے زیادہ نہ بولو۔ ڈاکٹر کی مدایات یاد رکھو۔"

عاجائے فون کے ذریع ابا ہے کہ دیا تھا کہ وہ دادا جان کی میڈیکل رپورٹ لے آئی۔ انہوں نے وہ رپورٹ لا کر ڈاکٹر کو دی تھی پھر جھ سے تنائی میں پوچھہ۔ ''کیا بات ہے بیٹے؟ تم تو بہت محسلات مزاج کے تھے پھر دماغ میں گری کیے چڑھ گئ؟ کالج میں کسی سے جھڑا ہوا تھا؟ تمہارا جاجا کہتا ہے تم سے پیشانی کا زخم کالج سے لے کر آئے تھے۔ اگر کسی نے تمہاری تو بین کی ہے تہ اس کا نام کسی نے تمہاری تو وہ داری اور برتری کو تھیں پہنچائی ہے تو اس کا نام اور پا بنا دو۔ میں اس کی لاش تمہیں دکھا کر سکون پہنچاؤں گا۔ اپنے باب سے پچھ نہ حمالہ یہ دیا۔ "

لله الله اليي كوئى بات نبيل ب- ميل خود نبيل سمجه با ربا مول كه يه باگل بن كا دوره كيوں را تھا-"

یری پر بیٹے! ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا تم عاشق مزاج اور جذباتی ہو۔ میں نے فخر سے کما "بیٹے! ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا تم عاشق مزاج اور جذباتی ہو۔ میں نے فخر سے کما انتخابی شریف اور صوم و صلواۃ کا پابند ہے لیکن ڈاکٹر مجھے کرید رہا تھا۔ کمہ رہا تھا اکثر والدین اپی اولاد کے معالمے میں ایسے ہی نیک خیالات رکھتے ہیں لیکن جوانی کے بیروں تلے کیلے کا چھلکا ضرور آتا ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ تم شاہرہ کو چاہتے ہو۔"

میں نے چونک کر کما "منیں " یہ آپ ہے کس نے کمہ دیا؟" انہوں نے مسکرا کر جیب ہے وہی کاغذ نکالا " جس کی تحریر پوچھتی تھی کہ چپا کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ پھر جواب بھی لکھا تھا کہ بچپن میں بمن اور جوانی میں کزن کہتے ہیں۔ یعنی وہ ویا ہا۔ واکٹر فی کی سوچ کر پوچھا۔ "تمہارے خاندان میں بھی کوئی ایب نار مل رہا ہے۔" میں نے کہا "جی ہاں میرے واوا آخری تین برسوں میں دماغی مریض رہے۔ ایک ماہ تک مینٹل اسپتال میں رہے۔ پھر انہیں پاگل خانے نتقل کر دیا گیا۔

کے سن بہاں میں رہ بہار کی ہی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی۔ چر واکٹر نے کما "فی الحال تولیش واکٹر نے جاچا کو بلا کر پوچھا۔ انہوں نے تصدیق کی۔ چر واکٹر نے کما "فی الحال احتیاط لازی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایبا دورہ چر نہ بڑے تو ان کے دادا کی عمل میڈیکل رپورٹ اور نفیاتی تجرئے کی تفصیلی رپورٹ بھی لے آئیں۔ ان کا دواکمیں دی جا رہی ہیں۔ اگر نیند آئے تو سونے دیں۔ ورنہ ہتے ہولتے رہیں باکہ ان کا دل بملتا رہے۔"

ہے برے رہیں بعد کر کیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ چاجی اور چاچا ہنں بول کر میرا دل میں نے آنکھیں بند کر کیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ چاجی اور جی اس سامان کے بسلائیں۔ میرے دل بسلانے کا سامان یہ بزرگ گھر چھوڑ آئے تھے اور میں اس سامان کے متعلق سوچتا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے جو سکون کی دوائیں دی تھیں ان سے دماغ کی گری اور جذبا تیت محمدی پڑ گئی تھی۔ جمال جنون ہو ، وہاں سکون نہیں ملکا اور جب سکون مل جائے تو جنون مرد پر جا تا ہے۔ میں برے آرام سے سوگیا۔

ایی تحریر تھی جے باپ کے نام پوسٹ کرنے کے بعد بیٹے اور بھیتی کا عشق سمجھائے بغیر سمجھ میں آ جا آ تھا۔

انہوں نے وہ کاغذ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ "یہ تم نے ہی لکھا ہے؟ انکار نہ کرنا۔ را شک تمہاری نہیں ہے۔ تم نے کمی سے لکھوایا ہے۔ اسے میرے پاس بھیجنے کے لئے تم میں اتن جرات نہیں تھی کہ لفافے پر اپنے ہاتھ سے ایڈرلیں لکھتے۔ تم نے شاہرہ سے ایڈرلیں لکھواکر اسے پوسٹ کرایا۔"

"ابا! آ ..... آپ غلط سمجھ رے ہیں۔"

"لكن واكثر غلط نبيل سمجھ رہا ہے- ميں نے يہ اسے بردهايا ہے-"

میں نے ایک ہاتھ سے سرتھام لیا۔ ای وقت ای نے کمرے میں آکر کیا۔ "شادہ گھرے کھانا لائی ہے۔"

میں نے پریثان ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ برا سا نفن کیریئر اٹھائے ای کے پہلے کھڑی تھی۔ ابا مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ ای سے بولے۔ "ادھر آؤ۔ تم سے پچھے کمنا ہے۔"

وہ ای کو باہر لے گئے۔ شاہرہ آہت آہت چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی۔ سمانے والی میز کے خانے سے برتن اور چھے نکالنے گئی۔ میں نے اس صرف ایک نظر دیکھا تھا چر سر جھکا لیا تھا۔ میں اپنی شکست کے خیال سے جھکا تھا۔ اس نے جھے توڑ بھوڑ کر اسپتال بہنچایا تھا۔ یہ ذلت برداشت شیں ہو رہی تھی۔

وہ نفن کیریئر کھول کر روٹیاں اور سالن پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بول رہی تھی۔ "تہیں خدا کا واسطہ ہے۔ مجھے غلط نہ سمجھو۔ اسپتال سے گھر آؤ گے تو تمہارے قدموں میں گر جاؤں گی۔ تایا ابا نے میرے ابا کو دہ خط دکھایا ہے جو تم نے تکھا تھا اور میں نے بوسٹ کیا تھا۔ ہمارا رشتہ جلد ہی پکا ہو جائے گا۔ تم نے اپنی امی اور اباکی قتم کھائی تھی کہ مجھے اپنے گھرکی عزت بناؤ گے۔"

وہ عابری سے بولی۔ "خدا جانیا ہے میں نے ........"

میں نے بات کاف کر کما "بکواس مت کرو ادر سنو۔ میں پھرانی اور اباکی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ متہیں اس بری طرح ذلیل کروں گا کہ سب تمہارے منہ پر تھو کیں گے۔ ای لیجے سے تنہاری ذلت شردع ہوگی۔ بزرگ سیجھتے ہیں یہ محبت سے لایا ہوا کھانا میں تمہاری میزبانی میں کھاؤں گا۔ نمیں 'باہر جاؤ اور انہیں بنا دو کہ میں نے تمہارا لایا ہوا کھانا سو تھنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ "

اس کی صورت ایس ہو گئی تھی جیسے اب تب میں رو پڑے گ۔ میں اس کا ڈسا ہوا تھا۔ مجھے اس بر ترس نہیں آسکتا تھا۔

اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اوھر کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ جوڑ کر

بول- "ہمارے بزرگ راضی ہیں ' سب کے سب خوش ہیں۔ ای کمہ رہی تھیں ڈاکٹر نے بھی فورا" شادی کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہیں ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں۔ غصہ تھوک دو۔ میرے منہ پر تھوک دو۔ جنائی میں خوب انقام لو گر مجھے ایک بار اپنا لو' میں تماری ساری شکایتی دور کردوں گی۔ "

میں نے سر تھما کر اسے دیکھا۔ اس نے موسم باراں کی مناسبت سے دھنک لباس پہنا تھا۔ شاید عنسل کرتے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ زلفیں بھیگی بھیگی ہی تھیں۔ اگر وہ اور قریب ہوتی تو اس کی سانسوں سے برسات کی بھیگی ہوئی ہوا آئی۔ ہزار نفرت کے باوجود مانتا ہوں کہ برے ہی نامعلوم طور طریقوں سے اس کی ضرورت میرے اندر پرورش پاتی رہتی ہوں کہ برے میں کما۔ "یہ اپنے دونوں ہاتھ نہ جوڑو۔ میرے ہاتھ سے اپنا ہو قدو۔ تہماری التجاکا یہ انداز دکھ کر آخری موقع دیتا ہوں۔ شرط وہی ہے۔ وعدہ کرد۔ آج رات ہیتال میں تم میرے یاس رہوگی۔"

اس نے بے بی سے پریثان ہو کر مجھے دیکھا پھر کما "یہ کیا کمہ رہے ہو؟ ہارے بزرگ بھی اجازت نمیں دس گے۔"

"مِن کچھ نمیں جانا۔ اجازت نہ طے تو گھرے بھاگ کر آ جاؤ۔ کل رات تم نے دھوکا دیا' ندہب کی آر لے کر مجھے بے وقوف بنایا۔ تم اس کی تلانی کیے کرو گی؟ یہ سوچتا تمہارا کام ہے۔"

وہ سوچتی رہ گئے۔ چند لحول تک الی گم صم رہی جیسے سولی پر چڑھنے آئی ہو۔ پھر وہ پول۔ "مجھے سوینے کی مملت دو۔ روٹی کھا لو۔"

میں بستر پر کھنگ کر سمانے کے قریب آیا۔ پھر کھانا کھانے لگا۔ وہ بری عابزی سے
بول۔ "تم میرا مزاج اور میری فطرت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو۔ اگر تمہاری بے جا ضد
مان لول گی تو اپنی نظروں سے کر جاؤل گی۔ میرے اندر کی لڑکی مجھے زندہ رہنے نہیں دے
گی۔"

"تم كى غيرى نبيس اين ہونے والے شوہركى ضد ماننے والى ہو-"

"میں تہیں کیے سمجھاؤں کہ آؤں گی تو پھر کوئی گر ہو ہو جائے گی۔ قدرت کے اشاروں کو اور غائبانہ تنبیہ کو سمجھو۔ ایک رات زخمی ہوئے۔ دوسری رات ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ پانہیں تیری رات کیا ہو جائے گا۔"

"جو ہو گا' اس کی ذی داری میری ہوگی۔ میں صرف ایک بات جانیا ہوں کہ آج رات تم آؤگی۔ درنہ زندگی میں پھر کھی نہیں آؤگی۔"

وہ کھانے کے بعد نفن کیریئر لے کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی کچھ بے چینی ک ہوئی۔ ڈاکٹر نے سکون کی دوائیں دی تھیں۔ میں نے پھر اسے رات کو بلا کر بدپر بیزی کی تھی۔ وہ آتی یا نہ آتی لیکن اس کے آنے کا تصور بیجان اگیز تھا اور یہ موجودہ دواؤں کے

منانی تھا۔

اگر میں صبر کر لیتا۔ اسپتال سے چھٹی کے بعد گھر جاتا اور وہاں اپنی بات منواتا تو میرے لئے بہتر ہوتا لیکن وہ پوسٹ کیا ہوا خط اندیشہ پیدا کر رہا تھا کہ آج کل میں ہمارا رشتہ طے ہو جائے گا۔ پھر وہ اور سرچڑھے گی۔ اسے آج ہی سرسے آثار کر قدموں میں گرانا لازی ہوگیا تھا۔

شام چھ بجے تک ابا کو میرے پاس رہنا تھا۔ رات نو بجے ای کے آنے کے بعد وہ کھر جاکر آرام کرتے۔ ایک وارڈ بوائے نے آکر کما۔ "آپ کا فون ہے۔ انبیذ کر لیں۔"

ابا یہ کہتے ہوئے گئے کہ تماری مال کا فون ہوگا۔ ابھی آیا ہوں۔ میں سوچنے لگا ای رات کو میرے پاس رہنے آئیں گی تو شاہدہ نہیں آ سکے گی۔ ویسے بھی ہمارے بزرگ ہمیں اسپتال کے کمرے میں رات سے صبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ یہ تو میں نے شاہدہ کو پراہلم میں ڈالا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مستقبل میں کروڑ پی چودھرائن بنے کے لئے کیا کر سے گی۔

ایانے واپس آکر کما "شاہرہ کا فون ہے جاؤ بات کر او-"

بی نے وبیل موری میروی کے جور بیک و و میں ہے جبر بیک و و میں کے جیمبر میں آیا۔
میں نے بستر سے اتر کر جیلی بہنیں۔ پھر کمرے سے نکل کر نرس کے چیمبر میں آیا۔
ہیڈ نرس نے ایک طرف رکھے ہوئے رہیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے رہیوں اٹھا کر کان
سے لگاتے ہوئے کما "ہیلو، میں سلمان بول رہا ہوں۔" ہیڈ نرس وہاں سے چلی گئی۔
دوسری طرف سے آواذ آئی۔ "میں ہوں شاہدہ۔"

"ہاں بولو' آ رہی ہو یا کوئی رکادٹ ہے؟"

وہ ذراجپ رہی چر بول۔ "آئی ہوں۔ بے حیائی کو آتے جاتے کون روک سکتا ہے۔ لڑکی گھر سے بھاگنا جاہے تو ہزار حیلوں بہانوں سے بزرگوں کو چکر دے سکتی ہے۔" "کیا تم نے کوئی تدبیر سوچی ہے؟"

"میرے پاس خواب آور گولیاں ہیں۔ اپ والدین اور تمہارے والدین کو دودھ یا چائے میں دو دو گولیاں دے کر صبح تک سلا سکتی ہوں۔"

"میں مانتا ہوں اس قتم کی جالبازیوں میں تمارا جواب نہیں ہے-"

"میں نے یہ چالبازی یا شیطانی حرکت ان راتوں میں نہیں کی جب ادارے کمرے ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ میں نے راتیں کالی کرنے کے لئے اپنے والدین کو نیندکی گولیاں نہیں کھلاکیں۔"

"تم بات لمبي كر ربي مو" آخر كمنا كيا جائتي مو؟"

" یمی که تهمیں دل و جان سے چاہتی ہوں۔ خود کو تمهاری امانت سمجھتی ہوں اور شادی سے پہلی امانت میں خیانت نمیں کرنا چاہتی۔" شادی سے پہلی امانت میں خیانت نمیں کرنا چاہتی۔" "کیا یمی کواس کرنے کے لئے نون کیا ہے۔"

"بیہ بوچھنا جاہتی ہوں کہ تم کزن ہو یا گناہ گار؟" "میں گناہگار ہوں اور بیا گناہ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔" "بیہ کیا بکواس ہے؟"

"میں یہ بکواس خاندان کے بزرگوں تک پنچاؤں گا اور صاف کمہ دوں گا کہ الی لڑکی مریک حیات بننے کے قابل نہیں رہتی جو پہلے ہی کزن کے ساتھ منہ کالا کر لیتی ہو۔"
کنن اکن اِئم آتا برا جھوٹ بولو گے؟ این شرمناک تھمت لگاؤ گے؟ فون ہر اس کی

کرن! کرن! تم اتا برا جموت بولو گے؟ اتن شرمناک تهت لگاؤ گے؟ فون پر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاید وہ کیچر اچھالنے پر طیش میں آ گئی تھی یا صدے سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے کما "تمهاری نیک نامی کے لئے صرف آج کی رات رہ گئی ہے۔ گنامگار کے پاس آکر ہمیشہ کے لئے نیک ہو جاؤیا گناہ سے دامن بچا کر عمر بھرکی بدنامی مول لو۔"

پاس آکر ہمیشہ کے لئے نیک ہو جاؤیا گناہ سے دامن بچا کر عمر بھرکی بدنامی مول لو۔"

یہ کتے ہی میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اپنے کمرے میں واپس آگیا۔ ابا نے مسکرا کر کما۔
"شادہ تمهارے لئے بری پریشان رہتی ہے۔ خیریت پوچھ رہی ہوگ۔"

"خيريت پوچھنے كا تو بمانہ ہے۔ جھے پريشان كرتى رہتى ہے-" "كيا كمه رب موسيعے؟"

"وہ آپ کے بھائی تی بیٹی ہے۔ آپ کو برا تو لگے گا لیکن کچ تو بچ ہے۔ اسے بروں کا لحاظ اور شرم نہیں ہے۔ ابھی فون پر ضد کر رہی تھی کہ رات کو استال میں رہے گی۔ میں نے بوچھا تہیں اپنی اور خاندان کی عزت کا خیال ہے یا نہیں۔ ہمارے بزرگ بے غیرت نہیں ہیں کہ جوان لؤکی کو استال میں جوان لؤکے کے پاس جھوڑ دیں۔"

آبائے شدید حرانی سے بوچھا "کیا شادہ یمال رات کو آنا جاہتی ہے؟ بینے 'مجھے یقین میں آ رہا ہے۔"

> دویقین نه کریں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔" دونہیں میں تمہیں جھوٹا نہیں کمتا مگر....."

"گروہ کی ایک اور پارسا ہے۔ ابھی آپ یمال سے گھر جاتے تو وہ میری خیریت معلوم کر لیتی۔ گھڑی ویکھیں اور پارسا ہے۔ ایسے معلوم کر لیتی۔ گھڑی ویکھیں اساڑھے چھ ہو چھے ہیں۔ رات کی مارکی پھیل رہی ہے۔ ایسے میں وہ گھر سے نکل کر کس پلک کال آفس میں فون کرنے آئی تھی؟ کیوں اس نے فون کیا؟ ای لئے کہ مجھ سے یماں آنے کی ضد کرے۔"

وہ سوچ میں رو گئے پھر بولے ''کوئی بات نہیں بیٹے۔ ابھی بچی ہے۔ نادان ہے۔ یہ بات آپی ماں سے نہ کتا۔ وہ تو میرب خاندان والوں سے خار کھاتی ہے۔ اپنی بمن کی بیٹی سے تمارا رشتہ کرنا جاہتی ہیں۔''

 "بربادی ہونے وو۔ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔"

ربیس برا کی است کر در ایر است میں بیا۔ ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شاہرہ کا میں نے دونوں ہا تھا۔ میں جد هر سے اس پر حملے کرنا تھا ادهر سے بات کھانا تھا۔ وہ سنجیدہ 'باد قار اور شرم والی تھی۔ میں اس کی شخصیت کو مشخ کرنے میں ناکام رہتا تھا اور کی باتیں خطرے کی تھٹی بجاتی تھیں کہ شادی کے بعد وہ ہر پہلو سے مجھ پر عادی رہے گی۔ انہوں نے کہا۔ "میں کل صبح ڈاکٹر سے کموں گا کہ شمیس چھٹی وے وے۔ میں جب بحک شہاری شادی نہیں کراؤں گا جھے سکون نہیں ملے گا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکوں گا۔ تک تمہاری شادی نہیں کراؤں گا جھے سکون نہیں ملے گا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکوں گا۔"

"جھے تعلیم سے زیادہ تمہاری سلامتی کی فکری ہے۔ میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ بھی وہی ہو جو تمہارے واوا کی ساتھ ہوا تھا۔ ان کی موت پاگل خانے میں ہوئی تھی۔ تمہاری واوی کی وفات کے بعد وہ ایک عورت کے دیوانے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس پر وولت لٹائی باکمہ وہ شادی کر لے لیکن اس نے دور ہی دور سے انہیں دیوانہ بنا کر پاگل خانے پہنوا وہا تھا۔"

یہ تو میں جانا تھا کہ دادا پاگل ہو گئے تھے لیکن یہ اب پتا چلا کہ انہیں ایک عورت یہ تو میں جانا تھا کہ دادا چاگل ہو گئے تھے لیکن یہ اب پتا چلا کہ انہیں ایک دادا جان کی علاقت کہتا۔ بھلا عورت بھی کوئی چز ہے جس کے لئے پاگل ہوا جائے۔ لیکن اب ذاتی تجریات سے تسلیم کر رہا تھا کہ عورت کس طرح رفتہ رفتہ ہارے اندر سرنگ بتاتی ہے اور ہماری کہلی اور آخری ضرورت بن کر حواس پر چھا جاتی ہے۔ وہ طے تو ہم ہوش مند' نہ طے تو دوانے ہو جاتے ہیں۔

میں اوپر سے کُرُن کے ظاف اور رہا تھا۔ اس پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اسے شریک حیات نسیں واشتہ بنانا چاہتا تھا لیکن اندر سے اس کی ضرورت بگار رہی تھی۔ ابھی تو ای اور ابا کی موجودگی نے مجھے نارمل بنایا ہوا تھا۔ یہ نہ ہوتے اور تنائی میں وہ ہوتی اور اس پر میری حکرانی نہ چلتی تو میں پھر آتش فشال کی طرح بھٹ پڑتا اور اسپتال کے بجائے پاگل خانے سے اور اسپتال کے بجائے پاگل خانے کینا وا حا آ۔

بی ری سبحاتی بی منظر اور موجودہ حالات کے مطابق عقل کی سمجھاتی تھی کہ شادی جلد ہو جائے اور میں دادا جان کی آریخ نہ وہراؤں اور یہ طے کر لوں کہ شادی کے بعد کس طرح شاہرہ کو پاؤں کی جوتی بنا کر پنے رہنا ہے۔ فوری طور پر کی بات عقل میں آئی کہ اسے نظروں سے گرا کر اپنی زندگی میں لایا جائے۔ میں نے کہا ''ابا! میں آپ کی ہر بات مان لوں گا۔ آپ میری ایک بات مان لیں۔''

"بات معقول ہوگی تو ضرور مانوں گا-"

ابا ایک جھنے سے بوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے منہ پر جو آپرا ہو۔ وہ شاہرہ کو بیٹی سجھتے ۔ وہ سکے بھائی کی بیٹی تھی' اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ اس پر اتنا شرمناک الزام آیا تو وہ تڑپ گئے۔ بھر میرے سامنے رک کر بولے۔ "آیا تو وہ تڑپ گئے۔ بہر میری سامنے رک کر بولے۔ "شادہ کی بدنای ' میری تہماری اور پورے خاندان کی بدنای ہے۔ اس سلطے میں میری دو باتیں یاد رکھو۔ ایک تو یہ کہ یہ الزام جھوٹا نہ ہو۔ دو سری یہ کہ الزام جھوٹا ہو یا سیا۔ یہ بات اسپتال کے اس کمرے سے باہر نہ جائے۔ اب بتاؤ کیا تم نے اپنی آ کھوں سے ہار نہیں ویکھی تو کوئی شوت یا گواہ ہے۔ اگر ہو تا ہوں ہی ہیں کوئی خرابی دیکھی ہے۔ اگر نہیں ویکھی تو کوئی شوت یا گواہ ہے۔ اگر ہو ابھی چیش کرو۔"

میں سوچ بھی نہیں سکنا تھا کہ ابا شاہرہ کو اس قدر غیرت کا مسلہ بنا لیں گے۔ جب وہ گناہگار نہیں تھی تو میں اس کے خلاف ثبوت اور گواہ کماں سے لا آ؟ انہوں نے پوچھا "تم نے مجرموں کی طرح سرکیوں جھکا لیا ہے؟"

میں نے بخوکتے ہوئے کہا "آپ کے سامنے جھکا ہوا سر مجرم کا نہیں گناہگار کا ہے۔"
میں بدستور سر جکائے بیٹا تھا اور اپی خاموثی کو اقرار بنا رہا تھا۔ تہذیب اور شرم کے
پردے میں رہ کر سمجھ رہا تھا کہ گناہگار ہی اپنے اور اس کے گناہ کا چٹم دیدہ گواہ ہو تا ہے۔
پر میں نے دیکھا کہ وہ تڑپ کر میری طرف آئے اور ایک ذور دار طمانچہ میرے منہ
پر رسید کر دیا۔ "ذلیل! کمبخت! تم عبادت کرتے ہو۔ خدا کا کلام پڑھتے ہو۔ پورے خاندان
میں فرشتہ کملاتے ہو اور تم نے الی حرکت کی۔ تم میرے بھائی کے گھر میں کھاتے رہے
اور میرے بھائی کے گھر میں تھوکتے بھی رہے۔ ایک تنا بھی مالک کے گھر میں پیشاب نہیں
درتا۔ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔"

وہ زور زور سے سائٹیں لے رہے تھے چیے اپنے اندر بیٹے کی محبت سے کشی اور رہے ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی دو سرا ہو آ تو اسے گولی مار دیتے۔ وہ کبی غصے سے شل رہے تھے۔ کبی بیٹھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا۔ "کوئی بات نہیں۔ میں اس لیے خون کے گھونٹ پی رہا ہوں کہ گھر کا معالمہ ہے۔ بیٹے اور بھیتی کی غلطی ہے۔ اسپتال سے چھٹی ہوتے ہی تم دونوں کا ذکاح پڑھا کر اس غلطی پر بردہ ڈال دیا جائے گا۔"

میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بازی میرے ظاف ہو گئی تھی۔ میں اپنے اوپر حاوی رہنے والی لڑکی کو شریک حیات نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے سر جھکا کر کہا "ابا! میں شادی نہیں کروں گا۔ امی بھی اسے بہو نہیں بنا کمیں گی۔"

انہوں نے آئیس نکال کر تنبیہہ کے انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے کما "خبردار! اپنی ای سے الیی کوئی بات نہ کرنا جس سے شاہرہ پر داغ لگتا ہو۔ تساری ماں یہ بدنای اپنے میکے والوں میں پھیلا دے گ۔"

"ابا! یه شادی میری بربادی هوگ-"

ای وقت چاچی اور ابا تیزی سے چلتے ہوئے آئے۔ انہوں نے شاہرہ کو ریکھا۔ پھر مجھے کاغذ کا ایک کلزا رکھا کر کہا "شادہ یہ پر چی گھر میں لکھ کر آئی ہے کہ یہ ابھی تمہیں مسجد میں لے جانے کے لئے اسپتال جا رہی ہے۔"

. عامی نے بٹی سے کما "تجھے پر پی لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا یماں آنے کے لئے مجھ سے نئیں کمہ مکتی تھی؟"

"آب لوگوں سے کہتی تو یوں آنے کی اجازت نہ ملتی۔ ان صابر ادے کو مجھ پر اور نیادہ کیچڑ اچھالئے اور اپنا بچاؤ کرنے کر موقع مل جاتا اور مجھے محاسبہ کرنے میں جتنی در موقع مل جاتا اور مجھے محاسبہ کرنے میں جتنی در موقع ان وی تک میری تاکردہ بے حیائی پر میرے اس ابا کا کلیجہ چھلتی ہوتا رہتا۔"

میرے ابانے کما "بیٹی! اونچی آوازیں نہ بولو۔ استال والے جمع ہو جائیں گے۔"
"ہونے دیں۔ جب میں بدنام ہو رہی ہوں تو سب ہی بدنام ہوں گے۔ آپ کو خاندان
کی عزت اور غیرت کا آنا ہی خیال ہے تو بیٹے کو ابھی مجد میں لے چلیں۔"
ابانے مجھ سے کما۔ "اٹھو یہ جمال کہتی ہے وہاں چلو۔"

میں مشکل میں رو گیا۔ استال یا گھر میں باتیں ہوتیں تو میں سوبینترے برل کر اے جھوٹی اور بدکار خابت کر دیتا لیکن میں نے تو پہلے ہی اس کے متعلق رائے قائم کر لی تھی کہ بیم مرد کو شکنجوں میں کئے والی لؤگی ہے۔ اب یہ مجھے اللہ کے گھر میں بکڑے لے جا رہی تھی۔

یہ ورست ہے کہ بے ایمان عدالتوں میں کلام پاک اٹھا کر اور مجد میں قشمیں کھا کر بھی جھوٹ ہو اور مجد میں قشمیں کھا کر بھی جھوٹ ہوئے اور بھی اور بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ بھی مجد جانے کے لئے بستر سے نہیں اٹھا۔ بجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ایا نے کما۔ "تم نے سا نہیں؟ یہاں سے اٹھو اور چلو۔"

ای نے کما۔ "یہ آپ لوگ میرے بیٹے کے پیچے کیوں پڑ گئے ہیں؟" ابانے کما "صبر کرو۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔"

میں بیڑ سے اتر کر ای کے پیچنے آگیا۔ ان کے پاس پناہ لے کر بولا "ای! میں آپ کے پاس رموں گا۔ ان لوگوں کے ساتھ شیس جاؤں گا۔"

ابا نے کما "اچھا مال کی گود میں چھپ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے تھے۔ معصوم شادہ پر شرمناک الزام لگا رہے تھے۔ یہ شیطنت تمہارے اندر کیول پیدا مدین"

ں. چاچانے پوچھا۔ ''میں نے تہیں بیٹا بنا کر رکھنے میں کوئی کی کی تھی؟'' چاچی نے کما '' بیٹے! مائیں دودھ پاہا کر پالتی ہیں۔ میں تو دعائیں مانگ مانگ کر تہیں تی رہی۔''

ری شاہرہ نے کما "ای! آپ آپ اسے بیٹا نہ کمیں۔ کیونک یہ میرا بھائی کملانے کے لائق نہیں

"آپ ہمارا رشتہ لکا کرنے سے پہلے مجھ کو اور شاہدہ کو لعن طعن کریں۔ میرے ساتھ اسے بھی احساس ولائیں کہ ہم نے بزرگول کے اعتاد کو بھیں پنچائی ہے۔"
"شاباش بیٹے شاباش! تمہارے یہ احساسات اور خیالات من کر دل خوش ہو گیا۔ میں شابدہ کو اس سلطے میں ضرور ڈانٹول گا۔"

مجھے کی قدر اطمینان ہوا۔ میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ اس کی پارسائی کے غرور کو خاک میں ملاؤں گا۔ وہ اپنی ذات میں لاکھ پارسا رہے لیکن اس کا دامن واغدار اور آلچل مار نار وکھائی دیتا رہے گا۔

پھریمی ہوا۔ اس رات ابائے گھر جاکر چاچا اور چاچی کو ہماری غلطی کے متعلق بتایا۔ میں وہاں تماشا دیکھنے کے لئے موجود تھا۔ لیکن قیاما" کمہ سکتا تھا کہ چاچا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ چاچی نے بیٹی کی پٹائی کی تھی۔ وہ قسمیں کھا کر کمہ رہی تھی کہ وہ اتن ہی پاک ہے جتنی مال کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد رہتی آئی ہے لیکن کوئی بھین نہیں کر رہا تھا۔ مجھ جیسا فرشتہ کملانے والا خود کو اس کے ساتھ گناہگار ٹھرا رہا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا انکار اور اس کی قسمیں بے وزن ہو کر رہ گئی تھیں۔

ود سری صبح پانچ بجے وہ تنتاتی ہوئی استال کے کمرے میں آگئ۔ ای میری بید کی یا استان کے سکر کر سو رہی جمھ سے کہ رہی بیدی پر سکڑ کر سو رہی تھیں۔ اس کی آواز سن کر اٹھ بمیٹیں۔ شاہرہ مجھ سے کہ رہی تھی۔ "چلو اٹھو یمال سے اور مجد میں چلو۔ میں تمہارا ایمان دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم خدا کے گھر میں بھی بچ بول سکتے ہویا نہیں؟"

میں ایک دم سے بو کھلا گیا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بزرگوں کا خوف اور لحاظ بھول کر یوں چڑھ دو ڈے گی۔ امی نے گھور کر بوچھا "شادہ! بات کیا ہے؟ تو میرے بیٹے کو محد کیوں لے جائے گ؟"

"يه آب اپ بينے سے پوچيں۔"

"میں تھے سے بوچھ رہی ہوں؟ اتن صبح اکملی آئی ہے۔ گھرسے منہ اند هرے نکلی ہو گ-کیا میرے بیٹے کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آئی ہے۔"

"آب نے درست سمجھا ہے۔ یہ ابھی میرے ساتھ مجد میں جائے گا۔"

"كيسى بدتميزى سے بول ربى ہے- يہ جھ سے عمر ميں برا ہے-"

وہ بولی ''اپی مال کو بناؤ' تم کرتوت میں شیطان سے بھی برے ہو۔''

میں نے کما۔ "ای! آپ خاموش رہیں۔ یہ غصے میں ہے۔ خواہ مخواہ بات بوھے گی۔" "بینے! تم اس لڑکی کے غصے سے ڈر رہے ہو؟"

وہ بولی- "ورنے کی بات ہے۔ اس لئے بچہ ور رہا ہے۔"

ور بیر سے اتر کر چین پہنتے ہوئے بولیں۔ "آخر بات کیا ہے۔ یہ شیرنی بن کر گھرے بول غراقی کیوں آئی ہے اور اتن سرچڑھ کر کیوں بول رہی ہے؟"

وہ آہت آہت چاتی ہوئی دروازے کے پاس گئے۔ پھر اس کے دونوں پٹ بند کر کے فاتحانہ شان سے میری طرف گھوم گئے۔ ہماری نظریں ایک دو سرے سے نگرانے لگیں۔ بھی وہ نظریں جھکا لیا کرتی تھی' اب جھکا اور گرنا بھول گئی تھی۔ اس نے کما ''یہ پرانی کماوت ہے کہ بعداچھا بدنام برا۔ اگر ہمارے درمیان بدی ہوتی تو شاید میں اسے برداشت کر لیتی لیکن تم نے بدنام کر کے بری کمینگی کا ثبوت دیا ہے۔ اسے میں برداشت نہیں کروں گی۔ تم نے ناجاز طریقوں سے جھے عاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب جائز طریقے سے بھی عاصل نمیں کر سکو گے۔ "وہ ٹھنے کے انداز میں چاتی ہوئی میرے بیڈ کے ایک طرف سے دو سری طرف آئی پھر بولی۔ "میں پھر اکیلی تمہارے کرے میں ہوں۔ مرد کے بیچ ہو تو میرا ہاتھ کیڑو۔"

اس نے اپنا ہاتھ میری طرف برھایا۔ میں نے گھرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ بول۔ "تم گھرا رہے اٹھ گیا ہے اور میں بھرپور اعتاد تم پر سے اٹھ گیا ہے اور میں بھرپور اعتاد عاصل کرکے آئی ہوں۔"

وہ درست کہ رہی تھی۔ اگر میں ہاتھ پکڑتا اور وہ چیخ ہارتی تو بزرگ ہمی یقین نہ کرتے کہ اس نے ہاتھ پیش کیا تھا۔ جھے بھر ایک بار شیطان تعلیم کیا جاتا۔ وہ بولی۔ 'کیا دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ یہ ہیں۔ یک گورا بدن تمہارے سامنے بارش میں بھیکتا رہا تھا اور تم مرتوں کی برسات میں بھیکتے رہے تھے۔ کیسی کم نسبی ہے کہ صرف خیالی مرتبی ملتی ہیں۔ وہ خواب خواب مرتبی تعبیر بن کر تمہاری تنائی میں آتی ہیں اور تم اس بیتی جاگی تعبیر کو پکر نمیں سکتے۔ اور جب نمیں پکڑ سکتے تو دیوانے ہو جاتے ہو' چین پلاتے ہو اور دیواروں سے نکریں مارتے ہو۔ آج آخری باریہ بدن تمہارے پاس آیا ہے۔ بات کے بعد تمہاری زندگی میں بہت می شاہدا کیں آئیس کی لیکن بدن کا یہ تاج محل تمہیں آت کے بعد تمہاری زندگی میں بہت می شاہدا کیں آئیس کی لیکن بدن کا یہ تاج محل تمہیں میں نمیں ہوگا جے۔ میری اور میں سر رکھ کر مجھے ڈھونڈا ہے۔ میں تب بھی نمیں ملی' اب بھی نمیں مل رہی ہوں۔ تب کے بعد میرے دل سے جتی بدعا کمیں نکلیں گیں وہ سب موں۔ میں جا رہی ہوں۔ آج کے بعد میرے دل سے جتی بدعا کمیں نکلیں گیں وہ سب تمہارے لئے ہوں گی۔"

یہ کتے ہوئے وہ پک گئی۔ تیزی سے چلی ہوئی دروازے کے پاس گئی پھر اسے ایک جھنے سے کھول کر باہر نکل گئی۔ میری نظروں سے او جھل ہو گئی۔ میرے بی میں آیا زور ندر سے چنج پڑوں۔ اسے چیج چیج کر گالیاں دول' دوڑ کر جاؤں اور واپس کھینچتے ہوئے کر سے میں لا کر اس کا لباس آر آر کردوں۔ اس کی پارسائی کی دھجیاں اڑا دوں۔ میرے اندر ایسا کی گررنے کی تحریک پیدا ہو رہی تھی۔ میں زور زور سے ہائپ رہا تھا۔ جیسے درندہ اپنے شکار تک نہ پہنچنے کے باعث بے جین ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی میں بستر پر ہاتھوں اور گھنوں کے تک نہ پہنچنے کے باعث بے جین ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی میں بستر پر ہاتھوں اور گھنوں کے بل ریک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک مسکن دوا دی تھی اور تاکید کی تھی کہ جب زہنی انتشار

ے۔ مجھ پر تهت لگانے والا میرا مجازی خدا بھی نہیں بن سکے گا۔ اگر یہ میرے گھر میں قدم رکھے گا تو میں گھرچھوڑ کر جلی جاؤں گ۔"

ابا نے کہا۔ "بینی! غصہ برداشت کرو۔ میں مانتا ہوں تمہاری انا کو مجروح کیا گیا ہے لئین یہ مارے گھر کے اندر کا معالمہ ہے۔ جو بات بھر چی ہے اسے ہم بنائیں گے۔ میں اسے این سزا دوں گا۔ این سزا دوں گاکہ ......."

شاہرہ نے کہا۔ "شیں" آپ میں سے کمی کی بھی دی ہوئی سزا اسے کم بڑے گا- سزا میں دے رہی ہوں۔"

> ابانے کما "میری طرف سے حمیں اجازت ہے-" عاجا نے کما- "بٹی بات ختم کرو-"

روکیا میری بے گناہی خابت نہ ہوتی تو بات ختم ہو جاتی؟ کیا مجھے ولمن بناکر لے بانے اسے برکاری کا واغ مف جاتا۔ بٹی باپ کے گھرسے ہزاروں لا کھوں کا جیز لے کر جاتی ہے لیکن ماں کی تربیت بٹی کی بے واغ آبرو جیز میں وہتی ہے۔ اس جھوٹے الزام کے بعد میری ماں کے پاس بٹی کو دینے کے لئے کچھ نہیں رہا تھا۔ یہ محض مجھے بیوی بنانے کے بعد تمام رفتے واروں اور دوستوں میں اس طرح ذکیل کرنا جیسے شادی سے پہلے کر رہا ہے۔ کل ہی اس نے فون پر مجھے ذکیل اور رسوا کرنے کا چینے کیا تھا۔"

سب نے سوالیہ نظروں سے جمعے دیکھا۔ آبا نے پوچھا "تم نے ایسا چینج کیوں کیا تھا؟"
میں ای کے پیچیے ان سے لپٹا ہوا تھا۔ وہی میرا مضبوط سارا تھیں۔ میں نے کھا۔
آئ! ڈاکٹر نے کھا ہے جمعے پریشان نہ کیا جائے۔ میرے سرمیں درد ہو رہا ہے ای!"
وہ پولیں۔ "میرے بیچ کو آرام کرنے دیں۔ کیا آب اسے پاگل بنا دینا چاہتے ہیں۔"
ابا نے کھا۔ "میں شادہ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ کیا اس مکار فربی لڑکے کو معاف کرے گا۔ آگر نہیں کرے گی تو آج سے میں اسے اپنا بیٹا تشلیم نہیں کروں گا۔"
"جمجھے افروس ہے آیا آبا! میں اسے بھی معاف نہیں کروں گی لیکن ایک درخواست کروں گا۔ چاہا کو دیکھا۔ چاہا نے کہا۔ "بھائی جان ای بین کرنا چاہوں گی۔"
ابا نے چاچا کو دیکھا۔ چاچا نے کھا۔ "بھائی جان! آپ برے ہیں۔ ہمیں آئی بینی پر اعتماد بھی ہے اور فخر بھی۔"

اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔" ابانے کہا۔ "سیدھی طرح باہر چلو اور دونوں کو تھوڑی دیر کے لئے تنا چھوڑ دو۔" میں نے کہا۔ "ای آپ جائمی۔ فکر نہ کرس۔"

ای نے بریشان ہو کر بوچھا۔ "یہ میرے بیٹے سے تنائی میں کیا کمنا جاہتی ہے؟ میں

ای دوسرے تمام بررگوں کے ساتھ کرے سے جانے لگیں۔ میں بسر پر آکر بیٹے گیا۔

"شاباش بینا! میں اپنی بھائی ہے تیری روی کراؤں گ۔" "میں پنڈ نہیں جانا جاہتا اور آپ شادی بی بات کر رہی ہیں " "میرے ساتھ نہیں جائے گا تو یماں ٹھکانا کماں ہے؟" "باشل میں رہوں گا۔" "ہو مل میں کتنے دن رہے گا؟" "امى! ہو مل شيں باشل-" "يه باطل كيا موتا بي؟"

"طلباء کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ دو سرے علاقوں سے پڑھنے کے لئے آنے والے لاک وہال رہتے ہیں۔ میں وہال بوے آرام سے رمول گا۔ آپ صرف ایا کو راضی کر لیں۔" ای نے اپ طور پر بری کوششیں کیں کہ میں کی طرح پنڈ واپس جانے کے لئے راضی ہو جاؤں لیکن میں نے یہاں رہنے کی ضد بوری کرلی- ابائے کمہ دیا۔ "میری طرف ے تم جنم میں رہو۔ اچھی تعلیم حاصل کر کے آؤ کے تو حویلی میں گھنے دول گا۔ جاجا، عاچی اور شاہدہ کے ول کی طرح جیت کر آؤ کے تو سر آ کھوں پر بھاؤں گا۔ آئندہ رقم کی ضرورت ہو تو اپنی مال کو خط لکھنا۔ میں تمہارے خط کا بھی جواب نہیں دول گا۔"

ای جاجا کے ہاں سے میری کتابیں اور سامان لے آئیں۔ میں نے فی الحال ایک ستے موثل میں کمرا لیا اور ہوشل میں رہائش کے لئے پر نہل کو درخواست لکھ کر دی۔ اسلم کو پتا چلا تو اس نے کما "سفارش کے بغیر ہاشل کا کمرا نہیں ملے گا۔ قاسم کا باپ ایم این اے -- تماری درخواست پر اس کے باب کے وستخط موں گے تو ہاسل کے دروازے تمارے کئے کھل جائیں گے۔"

من بھراکک بار قاسم کی کو تھی میں آیا۔ اپنا ما بیان کیا تو اس نے کما۔ "یار! کیا غیروں جیسی باتیں کرتے ہو۔ یہ شاہی قلع جیسی پھیلی ہوئی کو تھی کس لئے ہے۔ جو کمرا چاہو 'پند کر لو۔ جتنے برس جاہو 'رہ لو۔ کوئی مہیں یمال سے جانے کو نہیں کیے گا۔" میں نے کما۔ "یہ تو تمہاری محبت ہے لیکن میرے والد اس معاملے میں برے سخت ہیں۔ وہ دو چار دوستوں کی ٹولی بنا کر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے لئے ہاشل میں بندوبست کراوو۔"

"بندوبست ہو جائے گا لیکن چند ہفتے یا چند ملینے لگ کیلتے ہیں۔ بائی دی وے' جاچا کا . گھر كيول چھوڙ رہے ہو؟"

" كچھ خاندانى جھڑے بيدا ہو گئے تھے اس لئے وہ گھر چھوڑ ديا۔ آج كل ہو لل ميں

"ہو مل؟" ان چاروں دوستوں نے چونک کر دیکھا۔ پھر قاسم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا "لعنت ہے ہم پر- تم ہوئل میں رہتے ہو اور ہمیں آج معلوم ہو رہا ہے۔ چلو اٹھو ہمارے برھے اور یہ محسوس کرو کہ رماغی طور برب قابو ہونے والے ہو تو وہ روا کھا لینا۔ میں نے سرمانے کی میزے وہ دوا اٹھائی۔ گلاس میں یانی لیا پھر دو گولیاں نگل لیں۔ فورا" ہی سکون نہیں ملا گر اعتاد بیدا ہوا کہ نارمل رہوں گا۔ وہ مجھے یاگل بنانا جاہتی

ہے کیکن میں اس کے اشتعال دلانے سے مشتعل ہونے کی علظی نہیں کروں گا- تھوری در بعد میں سدھالیٹ گیا۔ پھر مجھے نیند آگئی۔

چونکه میرے اندر بیجان دبا ہوا تھا۔ غبار نکلا نہیں تھا۔ اس لئے محمری نیند نہیں آئی۔ میں نیم خوابیدہ ساتھا - کزن کو دمکھ رہا تھا۔ یہا نہیں وہ سینا تھا' میری سوچ تھی یا میرے بھوکے ارادے تھے جو بند آنکھوں کے پیچھے پورے ہو رہے تھے۔ سبز باغ اے کہتے ہیں جو تصور میں وکھایا جاتا ہے۔ حقیقتاً" اس کا وجود نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بدن کامبر باغ دکھا گئی تھی۔ میں اسے چھونا جاہتا تھا' وہ ٹرا نسپرنٹ ہو جاتی تھی لینی شیشے کی طرح آریار د کھائی ریتا تھا۔ وہ ہوا تھی، منھی میں نہیں آتی تھی۔ وہ خوشبو تھی مگر سوٹکھنے سے پہلے ہی اڑ جاتی تھی۔ وہ سب رنگ متلی تھی' اینے پیچیے دوڑاتی تھی۔ ای دوڑ بھاگ کے دوران کابٹا چیما تو میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔

میری ای مجھے جھنجوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ "کیا ہوا بیٹا؟ آئکھیں کھولو۔"

امی اور اسپتال کو د کمیم کر اطمینان ہوا کانٹا پاؤں میں نہیں چیما تھا۔ ہاں جیما نہیں چېجى ہوئى تھى۔

ای نے یوچھا۔ " تم ٹھیک ہونا؟ ڈاکٹر کو بلاؤل؟"

" " نهيس مي ميك ہوں۔ ايا وغيرہ كهاں ہن؟"

''وہ چلے گئے۔ تمہارے باپ کے سینے میں دل نہیں پھر ہے۔ وہ الی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھینجی کے ساتھ گئے ہیں۔ مجھے تھم دیا ہے کہ میتال سے چھٹی کرا کے تہیں حویلی

"ای! میں بیہ شرچھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تعلیم ادھوری نہیں چھوڑوں گا۔" " بچو کھے میں گئی تمہاری تعلیم۔ ابھی نیند میں کزن کزن بکار رہے تھے۔ یمی ہے

میں نے جرانی سے بوچھا۔ "میں کس کن کو پکار رہا تھا۔"

"كسى كزن كو نهيس ، أسى كو يكار ربا تفا- ميس أتى بهى جائل نهيس مول كه كيه سمجه عى نہ سکوں۔ میں ابھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ ہم آج ہی شام کی کوچ سے پنڈ

''میں نے کمہ دیا' میں نہیں جاؤں گا۔''

"ننمین جائے گا تو کماں رہے گا؟ جاجا کے گھر میں تیرا داخلہ بند ہو چکا ہے-"

"میں افت بھیجا ہوں جاجا کے گھر پر-"

ابتدا میں احمال نہیں ہوا کہ چرمیرے اندر آتی لاوا یک رہا ہے۔ ایک شام ریاض نے کما "یار! تم راتوں کو بہت شور مچاتے ہو۔ یہ کزن کون ہے؟" میں نے اسے جرت سے ویکھا۔ محمود نے پوچھا۔ "کیا یہ وہی تو نہیں جس کا نام ہم نہیں جانتے تے اور ناوا نسکی میں اسے شامرہ کما تھا؟"

اس کا نام س کر دل پر گھونسا سا نگا۔ میں نے پوچھا "کیا میں نیند میں کسی کا نام لیتا ؟"

"نام تو نميل ليت مو- البته كزن كت مو-"

اسلم نے کہا۔ "اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہو جنہیں من کر ہم بالغ ہو جاتے ہیں۔"
یہ قبقے لگانے گئے۔ میں جینپ رہا تھا۔ قاسم نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ "
یار! شرماتے کیوں ہو۔ شرماتی تو لڑکیاں ہیں۔ بھی محمود! ہمارے پاس وہ ویڈیو کیسٹ ہیں تا
جس میں ایک جوان بڑا شرمیلا ہو تا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک حیینہ آتی ہے۔ اس کمانی
میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب تک کی حیینہ کے متعلق سوچتے رہو' شرم اور ججگ سی رہتی
ہے۔ حیینہ مل جائے تو رفتہ رفتہ ججک دور ہو جاتی ہے۔"

محمود نے کما "وہ کیٹ ویڈیو کی دکان سے لایا گیا تھا۔ دس روپے کرایہ دو پھر ادھر جاؤں گا تو روٹی شوٹی لے آؤں گا۔"

قاسم نے کما "چرنہ کھانے کو جی چاہتا ہے گر میرے ڈیڈی نے ابھی تک خرچ کے روپ نمیں بھیج ہیں۔"

میں نے پانچ سو کا نوٹ نکال کر دیا۔ ریاض نے کما "تم سے لینا اچھا نہیں لگتا۔" "کیوں اچھا نہیں لگتا؟"

"اس لئے کہ مہمان ہو- ہمارے بے تکلف دوست نہیں بنتے ہو-" محمود نے پانچ مو کا نوٹ میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کما- "پکی دوستی کرو گے تو ہم سے ردیے لیں گے-"

"جيئ مين دوست مول اور كي دوستي كيسي موتى ہے؟"

ساتھ ہو مل چلو اور ابھی اپنا سامان یمال لاؤ۔"

میں نے کھ کمنا چاہا۔ محمود کما "خردار! انکار نہ کرنا۔ ہم نے تمماری بات مان لی کہ تمہیں ہائل میں رہنا چاہئے۔ تم بھی مان لوکہ جب تک ادھر بندوبست نہ ہو' یمال مارے ساتھ رہو گے۔"

ریاض نے کما "ایک بات یاد رکھو۔ قاسم کی بات مانو کے تو ہاشل والا کام جلدی ہو ائے گا۔"

میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنا کام نکالنے کے لئے ان کے ساتھ عارضی رہائش کے لئے آن کے ساتھ عارضی دہائش کے لئے آبادہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہوٹل جاکر اپنا سابان لے آیا۔ انہوں نے میرے لئے ایک کرا مخصوص کر دیا لیکن دہاں پڑھنے کے لئے ایک کتاب بھی نہ کھول سکا۔ ایک تو دہاں چاروں دوستوں کی چنڈال چوکڑی تھی۔ ریڈیو' کیسٹ ریکارڈر' ٹی وی اور وی کی آر جیسی ولچپیوں کے سابان تھے۔ وہ کمی بھارتی فلم کا جذباتی ناچ گانا وکھانے کے لئے میں آر جیسی ولچپیوں کے سابان تھے۔ وہ کمی بھارتی فلم کا جذباتی ناچ گانا وکھانے کے لئے مناظریں وریسے کیس بہنچ جاتا تھا۔ اسکرین پر نظر آنے والے مناظریں ڈوب کر کہیں سے کہیں بہنچ جاتا تھا۔

"تو پھرتم نے كزن سے كس بات كا جھڑا كيا تھا؟"

"اس كى بات نه كرو- اس كا معالمه كه اور ب- پا نهيں كيوں وہ جھے اپي گھروالى الله الله على الله على الله على الله الله الله على الل

"ہاں۔ صوف آ کھوں کا گناہ ہے۔ دیکھتا ہوں پھر دیکھ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔"
"بات کماں ختم ہوتی ہے بھی' وہ تو دماغ میں پکتی رہتی ہے خوابوں میں بھڑکتی رہتی ہے۔ اس لئے تم نیند میں اے پکارتے ہو۔ اگر پھر شدت برھے گی تو پھر ذہنی توازن کھو بیٹے۔ اس کا علاج ہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔"

میں نے ایسے علاج سے انکار کر دیا۔ یہ درست ہے کہ میں فلموں میں پرائی عورتوں کو دکھتا تھا لیکن کالج میں لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے ہچکچا آ تھا۔ انہیں نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔ شاید اس لئے کہ دیکھنے کے لئے شاہدہ بہت تھی۔ اب وہ نہیں رہائی تھی۔ ایک رات چنڈال چوکڑی نے ایک بہت ہی ردمانی اور جذباتی فلم دکھائی۔ جب وہ ختم ہوئی تو میرے دماغ میں ہلکی می دھند چھا گئی تھی۔ میں پچھ ہوش میں تھا اور پچھ ہوش میں تھا اور پچھ میں ساتھ اور پچھ میں ساتھ اور پچھ میں بیٹے ہوئے میں تھی۔ قاسم نے پوچھا «فلم کیسی گئی؟"

یں نے سحر زدہ ہو کر کہا "ایک بار دیکھا ہے۔ دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔"
اس کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے دوسری بار چلایا گیا ہے۔ قاسم نے میرے ہاتھ میں
ریموٹ کنرولر دے کر کہا "تمہیں جو سین پند نہ آئے اسے آگے بڑھا دو' جو پند آئے
اے بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھو۔"

ان کیات میں ایک حسرت تھی۔ کاش کوئی ایبا ریموث کنرولر ہوتا جس کے ذریعے میں شاہدہ کو بار بار ربوائنڈ کر کے دیکھ سکا۔ میں نے بعض مناظر کو کئی بار اس لئے دیکھا کہ بیروئن کی جگہ شاہدہ نظر نہیں آ رہی تھی جبکہ ہر لڑکی میں اس کا روپ دکھائی دیا کر تا تھا۔ اب میں آئکھیں تھا ور اینڈ کر تا تھا شاید اب کی بار دکھائی دے۔ لیکن وہ الی گم ہو گئی تھی جیسے میری آئکھوں کو اپنے دیدار سے اندھا کر دیا ہو اور اس اندھے بن کو مقدر بنا دیا ہو کہ میں آئدہ کھی اسے دیکھ نہیں سکوں گا۔

و کھتے دیکھتے ریوائنڈ کرتے کرتے میں یکبارگ بھٹ بڑا۔ چیخ کر بولا' کمال مر گئی ذلیل کمینی! وکھائی کیوں نہیں دی؟"

وہ چاردں ایکدم سے الحجل پڑے۔ رات کے دد نج گئے تھے۔ ان میں سے کوئی سو رہا تھا۔ کوئی اونگھ رہا تھا' دہ الیی فلمیں دیکھتے ہی رہتے تھے اس لئے نصف بیدار تھے نصف خوابیدہ تھے۔ میرے چیخے پر دہ گھبرا کر میری طرف لیکے "کیا ہوا؟ کس سے بول رہے ہو؟" "ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے ہیں۔ سب اپنی اپنی معثوق کی باتیں کرتے ہیں لیکن تم کزن والی بات چھپتے ہو۔" اسم نے کیا۔ "او بھی این مار گھلتہ کھلتہ کھلے گا۔ تم حاد کیٹ اور جرنے لے آؤ۔"

قائم نے کہا۔ ''او بھی! اپنا یار کھلتے کھلتے کھلے گا۔ تم جاؤ کیٹ اور چ نے لے آؤ۔''
جب اپنے اندر رنگین اور عگین جذبات کروٹیں لیتے ہیں تو بی چاہتا ہے کہ ہم کی کو
راز دار بنا کر اس سلطے میں خوب بولیں۔ بول اندر سے تھوڑا دھواں نکل جاتا ہے۔ ان
چاروں نے ایک ایک محبوبہ پال رکھی تھی اور بڑے چخارے لے کر ایک دوسرے کے
سامنے اپنی اپنی محبت کا جغرافیہ پیش کرتے رہتے تھے۔ ایک وقت تھا جب میں الی باتوں
سامنے اپنی اپنی محبت کا جغرافیہ پیش کرتے رہتے تھے۔ ایک وقت تھا جب میں الی باتوں
سامنے دل کی باتیں سانے پر مجبور کیا تو میں نے وہ تمام حالات بنا دیے جن سے گزرتے
ہوئے اسپتال پہنچ گیا تھا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اپنے ڈیڈی کی سامی پوزیش کا خیال رکھنا
ہوئے اسپتال پہنچ گیا تھا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اپنے ڈیڈی کی سامی پوزیش کا خیال رکھنا

الملم نے كما "لؤكيال تو ياكل بناتى بى جي-"

"اب پاگل نمیں دیوانہ بناتی ہیں- دیوانہ بنانے اور پاگل بنانے میں فرق ہے-" ریاض نے کما- "بھی یہ کیا فلفہ لے بیٹھے ہو- اپنے یار کے لئے کچھ کرو-" محمود نے میری پشت پر ہاتھ مار کر کما- "یہ اپنا سلمان کچھ منہ سے کھانا نہیں ہے-

اس کے لئے روبی کیسی رہے گی؟"

س سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ رونی کون ہے؟ قاسم نے کما "او نمیں یار! تم نے سلمان کی اسٹوری توجہ سے نمیں سی۔ اس کی کزن صحت مند ہے۔ شر میں رہتی ہے لیکن پنڈ کی کڑی لگتی ہے۔ روبی تو اس کے سامنے مچھر ہے۔ دوست کی مدو کرنا ہو تو گڑی مدد کرو۔"

"پروین نھیک رہے گی-"

"دو مونی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ مونا پے کو صحت مندی کیوں سمجھتے ہو۔ دہ بھی وہاں سے میرا البم اٹھاؤ۔ اس میں نیلم کی تصویر ہے۔"

مں نے پوچھا۔ "قاسم بھائی! یہ روبی، بروین اور نیکم کون ہیں؟" "یہ کرائے کی ویڈیو کیسٹیں ہیں زندہ کیسٹس-"

میں نے انکار میں ہاتھ ہلا کر کما۔ "نہیں قاسم بھائی! میں نے مجھی ایبا سوچا بھی نہیں'

"پھر کیا سوچا ہے؟" "م کسٹ کسٹ نند ہیں ہو

"مجھ سے مجھی گناہ نہیں ہوگا۔"

میں واکو آئے تھے۔" ایک نے چنکی بجا کر کہا۔ "فنٹاسنگ آئیڈیا ہے۔" "یہ آئیڈیا کامیاب ہو جائے تو اس پاگل کو بھی کسی بمانے سے میمال سے اُڈِنا دینا ما سڑ "

> --"بي تو باشل ميں جگه لمنے سے پہلے نہيں جائے گا-"

کہ یہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔"

دوسری ضبح میری آنکھ پہلے کھل۔ میں قدرے سکون محسوس کر رہا تھا۔ سوچا عشل کر

دوسری ضبح میری آنکھ پہلے کھل۔ میں قدرے سکون محسوس کر رہا تھا۔ سوچا عشل کے لباس تبدیل کروں تب معلوم ہوا کہ المبیتی غائب ہے۔ میں نے قاسم کے کرے میں آ

کر اے جگایا اور اپنی المبیتی کے متعلق بوچھا۔ اتنے میں محمود نے آکر کہا "یار قاسم! میری اللہ میں اور چھ ہزار روپے غائب ہیں۔"

الماری کھلی ہوئی ہے۔ میری سونے کی انگوشی، ٹائی بن اور چھ ہزار روپے غائب ہیں۔"

قاسم نے بوچھا "تم نے الماری کو لاک نہیں کیا تھا؟"

و است بی است الماری و است دو این سلمان کا وابنی توازن بگزا رہا۔ ہم است وہ بولا تم تو جانتے ہو۔ رات دو بے تک سلمان کا وابنی توازن بگزا رہا۔ ہم است سنبھالتے رہے۔ جب میہ سوگیا تو ہم نے خوب کی لی۔ مرہوشی میں الماری لاک کرنا کیے یاد

ہے-"بھی یہ ملمان کمہ رہا ہے اس کی المیتی عاب ہے-"

''اس کا مطلب ہے رات چور آئے تھے۔ تم اپنے کمرے کی تلاثی لو۔'' کمرے کی چزیں دیکھنے پر معلوم ہوا وی می آر چوری ہو گیا ہے۔ ریاض اور اسلم نے بتایا کہ نقد رقم' سونے کی چین اور گھڑی وغیرہ چوڑی ہو گئی ہیں۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ

جایا کہ عدر رام عوت کا مین در حرف ریو پی در اس کو انفارم کرنا جائے۔" میرے ساتھ وہ چاروں بھی لٹ گئے ہیں۔ میں نے کما "پولیس کو انفارم کرنا جائے۔"

بھٹنی پڑی ہیں۔ "
ان سب نے مل کر مجھے قائل کر دیا کہ بولیس کے چکر میں نمیں پڑنا چاہئے۔ قاسم
ان سب نے مل کر مجھے قائل کر دیا کہ بولیس کے چکر میں نمیں ہے۔ شرمندگ سے
نے ورامائی انداز میں کیا۔ "میرے دوست! ہمیں اپنی چوری کاغم نمیں ہے۔ شرمندگ سے
ہے کہ تم مہمان بن کر آئے اور لٹ گئے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کی طرح بھی

خون پیند ایک کر کے تمهارے ستائیس ہزار ادا کروں گا۔" میں نے کما "قام بھائی! الی باتیں نہ کرو۔ میں تم سے ایک بید نمیں لوں گا۔ یہ "وہ ...... وہ ......" میں نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ پھر جھے ہوش نہیں رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نئے ۔ ایک رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آئھیں کھول کر دیکھا۔ وہ چاروں میرے آئ پاس تھے ۔ ایک نے میرے سر پر آئس بیگ رکھا تھا۔ وہاغ کو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی۔ وہ جھے میرے بستر پر لے آئے تھے۔ میں نے کما۔ "یہ ساتھ والی دراز میں سکون کی دوائیں ہیں۔"

انہوں نے مجھے دوائیں کھلائیں۔ میں تھوڑی دیر بعد سوگیا لیکن ان کی نیز او گئی۔ میں سوتا رہا۔ وہ جاگتے رہے اور مجھے مصبت سمجھ کر آپس میں مشورے کرتے رہے۔ میں ابتداء میں ان سے دور بھاگنا تھا اب انہیں دوست اور بمدرد سمجھنے لگا تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلاکہ وہ مجھے کس طرح مزید پاگل بنا دینے کی پلانگ کر رہے تھے۔

وہ چاروں دولت مند گرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جمیے نقصان پنچا کر کوئی بہت برا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ چونکہ بگڑے ہوئے رئیس زادے تھے۔ اس لئے قرضوں میں جگڑے رہتے کی خت ضرورت تھی۔ یہ رقم وہ جوئے مکڑے رہتے تھے۔ان دنوں انہیں ہیں ہزار روپے کی خت ضرورت تھی۔ یہ رقم وہ جوئے میں ہارگئے تھے اور ادائیگی کے لئے ایک ہفتے کی مملت حاصل کی تھی۔ مملت بھی اس لئے انہیں مل گئی تھی کہ قاسم نے اپنی دو لاکھ کی کار گردی رکھی تھی۔ اگر وہ سات دنوں کے اندر ہیں ہزار روپے اوا نہ کرتے تو وہ دو لاکھ کی کار چلی جاتی۔

انہیں امید تھی کہ وہ چاروں اپنے اپنے والدین سے پانچ پانچ بزار لا کر ہیں ہزار کا قرض اوا کر دیں گے لیکن قاسم کا باب ہرون ملک کے دورے پر چلا گیا تھا۔ محمود کے باپ نے ڈائٹ ڈپٹ کر بھا دیا تھا کہ وہ آوارہ ہو گیا ہے ماہانہ دس ہزار روپے خرچ کرنے لگا ہے اور مزید پانچ ہزار لینے آیا ہے۔ اس طرح باقی دو دوست بھی ناکام رہے تے وہ تھوڑی رقم ضرور لائے تے لیکن دو سرے قرض خواہوں نے رقم چھین کی تھی۔ اس رات میں مکن دوائیں کھا کر سوگیا تو ایک نے کما "یہ کروڑ پی باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے پاس تھوڑی بہت رقم ضرور ہوگی۔"

انہوں نے میری جیب سے چابی نکال کر المپی کھول۔ اس کی تلاش لی۔ کروں کے نیچے سے ستاکیں ہزار دید تھے لیکن سے ستاکیں ہزار دید تھے لیکن ای نے ان کی تو عید ہو گئی۔ ابا نے مجھے دس ہزار دید تھے لیکن ای نے ان سے چھپا کر ہیں ہزار روپے المپی میں رکھ دیئے تھے۔ کل تمیں ہزار میں سے میں نزار خرج کئے تھے باتی ان چاروں کے ہاتھ لگ گئے۔

انہوں نے المیتی کو پہلے کی طرح لاک کیا۔ چابی میری جیب میں رکھی۔ پھر وہ وو سرے کرے میں آگئے۔ قاسم نے کما۔ "میں کل مج بی بیس بزار اوا کر کے اپنی کار لے آؤں گا۔"

اسلم نے پوچھا "کل دہ اپنی البیحی کھولے گا تو کیا ہوگا؟"

قائم نے کما۔ "ہم سب اپنے اپنے کرے سے ایک ایک قیمی چیز عائب کر دیں اور الممان کے کمرے سے ایک المینی کو عائب کیا جائے۔ اس طرح یہ تاڑ دیا جائے کہ کوشی

محود اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کے دوسرے دروازے سے کاریڈور میں گیا۔ وہ نظرول سے او جسل ہو گئی لیکن دور تک اور دیر تک پازیب کی چھم چھم بکارتی رہی۔ پھر محمود نے والیس آکر مجھ سے کما۔ "میں نے اسے تہمارے کمرے میں پہنچا دیا ہے۔" "میرے کمرے میں؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کیکیاتی ہوئی آواز میں پوچھا

مرے یں مہ جانا چاہ ہو گیرے کر پہر کہ اور است کی اسلمان! تم نے جایا تھا کہ جس رات ریاض وی می آر کے پاس گیا۔ محمود نے کہا "سلمان! تم نے جایا تھا کہ جس رات بارش میں تمہاری کرن بھیگ رہی تھی' اس وقت اس نے الممل کا کرتا اور تنگ پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ آج بھی شاہرہ وہی لباس کہن کر آئی ہے۔"

میں نے پوچھا۔ "مگریہ تو بناؤ سے شاہرہ کون ہے؟"

س سے پہلے دو۔" قاسم نے کہا۔ "یار! خود جا کر دیکھ کو۔ فلم شردع ہو گئی ہے۔ ہمیں دیکھنے دو۔" میں اضطراب میں مثلا ہو گیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا گر جا کر دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ جانا

پچانا ما بدن کمہ رہا تھا "میں وہی ہوں۔ ہاں میں وہی ہول ........"

ما منے اسکرین پر رنگین اور علین نظارے تھے اور نظروں میں ململ سے جھلکنا بدن تھا۔ آکھیں اوھر تھیں و معیان اوھر تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا۔ وہاں بیشا رہا تو پھٹ تھا۔ آکھیں اوھر تھیں کو میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ سب نے مجھے نظر انداز کیا۔ کی نے نہیں پڑوں گا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ سب نے مجھے نظر انداز کیا۔ کی نے نہیں پوچھا کہ میں کماں جا رہا ہوں۔ میرے اندر وھواں ما بھر رہا تھا۔ میں آگے برھتے ہوئے لوگھڑایا۔ ریاض نے مرنے میں بنچا

ربوب الموج جائے تو نشہ کی چزیم نہیں ہوتا۔ احساس میں ہوتا ہے۔ احساس کرنے والا الکہ گھونٹ پی کر بمک جاتا ہے اور بے حس پینے والا پوری بوتل علق سے آثار کر اپنے پیروں پر کھڑا رہتا ہے۔ نشہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ میں وہی تھا جو ایک گھر میں رہ کر کزن کے وجود کا احساس نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے احساس ولایا تو پھر میں احساس بے لگام نشہ کی وجود کا احساس نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے احساس ولایا تو پھر میں احساس بے لگام نشہ بن گیا۔ میں ریاض کے سارے اپنے کمرے کا وروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ پلنگ پر بیٹی بن گیا۔ میں ریاض مجھے چھوڑ کر چلاگیا۔

ہوں ن- ریا سے پھور رہا ہے۔ اے دیکھ کر میں دروازے سے لگ گیا۔ پھر فاتحانہ انداز میں بولا "تم میرے کمرے میں آنے سے انکار کرتی تھیں۔ مگر آج تہیں آنا پڑا۔ اب تجاب کیبا؟ آپیل سرکاؤ۔ اپنی

صورت وکھاؤ۔" وہ ذرا کسمائی۔ بستر پر بیٹھے بیٹھے ذرا سرک کر دور ہو گئی۔ میں دروازے کے پاس سنجل کر بستر کے سرے بر سے آگے بردھا۔ لؤکھڑا تا ہوا پانگ کے پاس آیا۔ پھر گرتے گرتے سنجل کر بستر کے سرے پر واردات ہم سب کے ساتھ ہوئی ہے۔ مجھے رقم کے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے۔ آج خط کھوں گایا پینٹر جاؤگا تو رقم لے آؤں گا۔ مجھے تو یہ شرمندگی ہے کہ بچیلی رات میرے پاگل بن کے باعث تم لوگوں کو پریثانی ہوئی ہو"

محود نے کما "ہم تمہارا علاج کر کے رہیں گے۔ اگر تہیں ہماری دوتی پر بھروسا نہیں ہے تو انکار کر دو۔ ورنہ ہم جیسا کتے جائیں تم عمل کرتے جاؤ۔ پھر دیکھو گے کہ ہمیشہ نار مل رہا کرو گے۔"۔

قائم اپنی کار واپس لے آیا۔ میں نہیں جانا تھا کہ وہ کار گروی میں بھنی ہوئی تھی۔ محمود نے قائم کے کمرے سے وی می آر لے جا کر دکاندار کو دیا تھا اور مزید ود ہزار وے کر نے ماڈل کا دوسرا وی می آر لے آیا تھا۔ مجھے آٹر دیا گیا کہ صرف تین ہزار اوا کرکے وہ قشطوں پر لایا گیا ہے۔

میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ آب وی می آر پر فلمیں نہیں دیکھوں گا۔ وہاغ قابو میں نہیں دیکھوں گا۔ وہاغ قابو میں نہیں رہتا ہے۔ مجھے یہ بات یاد آتی تھی کہ میرے وادا کو بھی کی عورت نے دیوانہ بنا کریاگل خانے پہنچا دیا تھا۔ ایک ناقابل حصول حینہ میری رگوں میں لہو کی طرح رواں دواں تھی اور میں اپنی رگیں کاٹ کر نہیں پھینک سکتا تھا۔

دی می آر پر فلمیں نہ دیکھنے کے فیطے پر قائم نہ رہ سکا۔ انہوں نے میرا علاج کرنے کے بمانے ایک چال چلی۔ شام کا اندھرا تھیل رہا تھا۔ میں قاسم کے کمرے میں بیٹا کمہ رہا تھا۔ "کل میں پنڈ جاؤں گا اور ای سے کچھ رقم لے آؤں گا۔"

ای وقت باہر پورج میں کار رکنے کی آواز آئی۔ قاسم نے مسراکر کما «محمود آیا ہے۔ اور تماری شاہدہ کو لایا ہے۔"

ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن برھ گئی۔ میں نے جرانی سے پوچھا۔ "شاہرہ؟ لیمیٰ بیری کزن؟"

ای وقت کرے کے باہر چھم چھم کی وظیمی می آواز سائی دی۔ قائم نے کما "وہ تمہاری کرن ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانا۔ ہاں محمود نے بتایا تھا کہ سمی شاہرہ کو لانے والا \_\_\_\_\_

دروازہ کھلا تھم تھم کی آواز داضح ہو گئی۔ میں نے سرتھما کر دیکھا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ چرے پر دو پنے کا تھی۔ ہاتھ تھی۔ چرے پر دو پنے کا نصف گھونگٹ تھا اس لئے صورت نظر نمیں آ رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں کی اُجلی' رنگت بتا رہی تھی کہ وہ بہت حمین ہے۔ تنگ پاجامے اور ململ کے کرتے میں اس کی صحت مندی دکھے کر دل گواہی دے رہا تھا وہ شاہرہ ہے۔ اے موت ہی کمنا چاہئے کہ مجھے اپنے وجود کا پتا نہیں تھا۔ میرے والدین کتے ہیں میں وحشت و جنون میں چیختا چلا آ اور دوڑ آ بھاگنا تھا۔ مجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھا جا آ تھا۔ ایسی بھی زندگی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی۔ آٹھیں کھلی رہتی ہیں مگر ہم ونیا کو دکھ کر سمجھ نہیں پاتے۔ اپنی عزیزوں اور رشتے داروں کو پچان نہیں پاتے۔ اپنی پیدا کرنے والی ماں کی آواز بھی سائی نہیں دیتی۔ متا کے دودھ کا ایک چھیٹنا بھی ہمیں ہوشمندی کی طرف نہیں لاآ۔

کینڈر کی تاریخیں بدل رہی تھیں۔ ایک ایک ماہ کے ورق الٹ رہے تھے۔ واکٹر وغیرہ جھے ہوشہدی کی طرف لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کمہ ویا تھا۔ "جب تک بھوش و حواس میں نہیں آئے گا' اس کا نفسیاتی تجزیہ اور علاج نہیں ہو سکے گا۔"

یہ ہوں و ووں میں میں سے میں کے آگھ کھولی تو یوں لگا ابھی پیدا ہوا ہوں۔ یہ دنیا نی نی کی کھی۔ زی اور ڈاکٹر آئے وہ بھی نے انسان لگ رہے تھے۔ بسترے مسلک رہنے والی زیجروں سے میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس پر مجھے چرانی نہیں ہوئی۔ ابھی مجھے یار نہیں آیا تھا کہ جمعی دماغی توازن کھو جیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے بوچھا۔ "بیلو کیے ہو؟"

" فیک ہوں۔ مینک یو ڈاکٹر! بائی دی وے ' مجھے کیا ہوا تھا؟"

" یہ خود ،ی بزی سولت سے آہت آہت سوچو- تم کون ہو اور تہیں کیا ہوا تھا؟ آج سے تہیں مارے ساتھ تعاون کرنا ہے-"

سے میں در اس کے وارڈ بوائز کو بلا کر زنجیری کھولنے کا حکم دیا چرکا۔ "تم چھ ماہ سے اندر اس نے وارڈ بوائز کو بلا کر زنجیری کھولنے کا حکم دیا چرکا۔ "تم بھیلے ایک ماہ سے خاموش اور سنجیدہ ہو۔ اگرچہ بولتے نہیں تھے' ہماری باتیں نہیں سمجھتے تھے تاہم دو سروں کے لئے خطرناک نہیں رہے تھے۔ ایک ماہ کی اسٹڈی کے بعد یہ زنجیری کھولی جا رہی ہیں۔"

بیری موق جا رای ہا۔ میرے ہاتھ کھل سے۔ زی نے سرانے کی میزی طرف اشارہ کیا پھر کما۔ "یہ گلاس

میں دودھ ہے اور یہ گلوکوز' اسے کیے استعال کرو گے؟" میں نے سوچتی ہوئی نظروں سے دودھ اور گلوکوز کو دیکھا۔ فورا یاد آگیا۔ میں نے تین اوندھے منہ گر ہڑا۔ اس کا ایک پاؤل ذرا قریب تھا۔ بلب کی روشی میں جاندی کی پازیب چک رہی تھی۔ جبل جل چلی گئی تھی۔ چک رہی تھی۔ میں نے پازیب پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت تاریکی چھا گئی۔ ببلی چلی گئی تھی۔ بجھے یوں لگا' اے اندھیرے کی چاور میں چھپا کر جھ سے چھین کر لے جایا جا رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے اس کی پازیب نکل گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بستر پر مُؤلا۔ پازیب تھی نہ پاؤل تھا۔ پاؤل والی بھی نہیں تھی۔ میں نے چیخ کر آواز دی۔ 'تکزن! تم کمال ہو۔ میرے پاس آؤ۔ آؤ' اب نہ جاؤ۔ میں تمارے بیجھے بھا گتے بھا گتے تھک کیا ہوں۔ تمارے پاس بینچ بہنچ گر ہڑا ہوں۔ جھے سنبھال لو۔ کرن .........

میں چیخ رہا تھا۔ اسے بورے بستر پر شؤل رہا تھا۔ وہ نہیں مل رہی تھی۔ نامرادی مجھے اندر سے جھنجوڑ رہی تھی۔ بحجھے وہ رات یاد آئی جب اس نے طمانچہ مارا تھا۔ میں تاریک بستر پر اسے تلاش کرتے کرتے نیچے فرش پر گر پڑا۔ جھے یاد آیا کہ ایک رات میں اسے بازووں میں گرفتار کرنا چاہتا تھا گر پانگ کے پائے سے ظراکر زخی ہوگیا تھا۔ اس تاریک کمرے میں بید منظر بھی دکھائی دیا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے قرآن مجید تھاہے اسے سینے سے لگائے میرے کمرے میں آئی ہے۔ میں ایک وم سے بھٹ پڑا۔ "شا ہے دا ......"

میں فرش پر سے اٹھ کر نجرا آ ہوا ایک طرف گیا تو اندھرے میں کزن سے کراتے بی ایک ہاتھ سے گرفت میں لیا۔ دو سرے ہاتھ کی مٹھی میں اس کی زلفیں آ گئیں۔ میں نے غصہ سے کچھ کنے کے لئے زلفوں کو ایک جھٹکا دیا تو لانبی چوٹی اور پراندے سمیت وگ ہاتھ میں آگئی۔ دھوکا ...... دھوکا ۔میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی تھیں۔

وہ آئی نہیں تھی۔ آیا تھا۔ وہ گرفت سے نگلنے کے لئے زور لگا رہا تھا۔ میں نے گریبان پکڑ کر کھینچا۔ اس کے بدن کا سائس لیتا ہوا ایک مصنوی حصہ الگ ہو کر میرے ہاتھ جس رہ گیا۔ وہ ترب کر میری گرفت سے نکل گیا۔ اس وقت کم اروش ہو گیا۔ بکل کا آنا جانا محض قاسم وغیرہ کا ایک منصوبہ تھا۔ روشنی ہوتے ہی آئیسیں زرا چنرھیا سی گئیں۔ دھندلی نظر سے جس نے اسلم کو دیکھا وہ لممل کے کرتے اور نگ پاجامے جس تھا اور دروازہ کھول کر کمرے میں آگئے تھے اور مجھ کول کر کمرے میں آگئے تھے اور مجھ کول کر کمرے میں آگئے تھے اور مجھ پر قبقے لگا رہے تھے۔ جس نے ڈوج ہوئے ذہن سے انہیں دیکھا اور دم تو اُتی ہوئی ہو شمندی سے اتنا سمجھا کہ میں پاگلوں کی طرح چنج رہا ہوں اور اپنی مرضی کے ظاف بے ہوشمندی سے اتنا سمجھا کہ میں پاگلوں کی طرح چنج رہا ہوں اور اپنی مرضی کے ظاف بے افتیار دیوار سے خریں بار رہا ہوں۔ اس کے بعد جس اپنے تمام ضروری ارمانوں کے ساتھ

آپ اس مليلے ميں کچھ روشني ڈاليں گے۔"

وہ تذبذب میں پڑ گئے۔ اپنے بھائی کی بٹی کو اس معاطے میں لانا نہیں چاہتے تھے۔ ڈاکٹر نے کما "آپ کوئی جواب دینے سے پہلے یہ اچھی طرح سمجے لیس کہ آپ کا ایک بھی غلط جواب آپ کے بیٹے کی داغی حالت کے لئے نقصان وہ ہو گا۔"

انہوں نے میری سلامتی کی خاطر ڈاکٹر کو ابتدا سے آخر تک وہ تمام باتیں بتائیں جو وہ جانتی تھے۔ چر بھی بتائے کے لئے بہت کچھ رہ گیا تھا اور وہ بہت کچھ صرف شاہرہ جانتی تھی یا میں جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا "آپ کتے ہیں وہ پونے دو برس تک چچا کے گھر میں رہا۔ اسے کزن سے اور کزن کو اس سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ پھر اچانک وہ کزن اس کے ظاف کیوں ہو گئی؟ آپ کے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام کیوں لگایا؟"

ابانے کما۔ "بعض باتس الی ہوتی ہیں جو ہم اپنے بچوں سے نہیں کرتے۔ مارے اندازے کے مطابق ان کے درمیان الیا شرمناک اختلاف پیدا ہوا ہے جو میرے بیٹے پر یہ مصبتیں لے آیا ہے۔"

"بات کھ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر آپ تمام بزرگ حضرات مل کر کمی طرح اختلافات دور کریں تو علاج آسان ہو جائے گا۔"

ابا نے یہ باتی ای کو سمجھائیں۔ ای نے اس لئے سمجھ لیا کہ وہ میری سلامتی کے لئے کچھ بھی کر سکی تھی۔ وہ مجھ لئے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ مجھ کئے بھی سکتے ہوئی بیاں کی بمن کی بٹی بیاہ کر دوسری جگہ چلی گئی تھی۔ وہ مجھ سے تنائی میں بولیں۔ "میں تمہیں ہنتے بولتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بچ بچ بتاؤ کیا شاہدہ کو اپنی دلمن بنانا چاہتے ہو؟"

زندگی اور موت کی درمیانی جگہ اسپتال ہے۔ یماں آنے والا موت کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یماں بیٹھ کر میں کمہ سکتا تھا کہ میری آخری خواہش صرف شاہرہ ہے۔ میں نے ای کے سامنے ہاں کے انداز میں سرہلا دیا۔

پر بررگوں کے درمیان مجری پکنے گلی۔ چاچی اور چاچا اگرچہ جمعے دعائیں دیے آئے تھے۔ تاہم جمعے سے بدخن تھے۔ رشتے داری میں رسی طور پر بھی دعائیں دی جاتی ہیں۔ اختافات کے باوجود دکھ درد میں خیر خیریت پوچھ لی جاتی ہے لیکن کی بھی عزت دار اور غیرت مند لڑکی کے مال باب یہ برداشت نمیں کرتے کہ اس کے اجلے دامن پر کوئی دھبالگا کی جاتے اور کی اس کے اجلے دامن پر کوئی دھبالگا کر چلا جائے۔ میں بوے بھائی کا بیٹا تھا اس لئے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے اور این ہیں اس میرا داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔

جب ابانے میرے لئے پھرے شاہدہ کو مانگا تو چاچا ہتے سے اکھر گئے۔ "بھائی جان! آپ آئندہ میری بیٹی کا نام اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ نہ لیں۔ ورنہ آپ سے بھی رشتہ ٹوٹ حائے گا۔"

. ای نے اپنا دامن بھیلا کر کما "بچھلی غلطیوں پر خاک ڈالنے کی کوئی صورت نکالو۔ ہم چچ گلو کوز دودھ میں حل کیا۔ پھراسے پینے لگا۔ ڈاکٹرنے کما "شاباش! یہ کلپ بورڈ ، قلم اور کاغذ ہیں۔ اسے پکڑو۔"

میں نے وہ چزیں لے لیں۔ ڈاکٹر نے اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کما "میں صرف پانچ منٹ وے رہا ہوں۔ ان پانچ منٹول میں صرف اپنے متعلق تھو۔ کوئی بات نہ سوچنا۔ لکھنے کے لئے کوئی پلانگ نہ کرنا۔ جو بات وماغ میں آتی جائے اسے لکھتے چلے جاؤ۔ کم ان اسان میں مان اسلامی ۔"

میں کلپ بورڈ بر جھک کر لکھنے لگا۔ ڈاکٹرنے پانچ منٹ کے بعد کما۔ "اشاپ۔" میں نے قلم روک لیا۔ اس نے وہ کاغذ لے کر نرس کو دیا بھر مجھ سے کما۔ "تم جس متی کو زیادہ چاہتے ہو اس کے متعلق لکھو وقت وہی پانچ منٹ ہے۔ کم آن شارٹ۔

ڈاکٹر کی باتیں سنتے ہی میرے سامنے ای کا ممتا بھرا چرا ابھرا تھا۔ میں بے اختیار ان کے متعلق لکھتا چلا گیا۔ یہ ایک نفیاتی حقیقت تھی۔ میں ابھی پیدا ہوا تھا اور ایک نوزائیدہ بچہ اپی ماں کو ہی سوچتا اور ماں کو ہی ڈھونڈ تا ہے۔

پانچ منٹ کے بعد ڈاکٹر نے وہ صفحہ بھی لے لیا۔ اس طرح اس نے پانچ منٹ کا وقت دے کر تکھوایا کہ مجھے کن چیزوں سے اور کن کرداروں سے محبت ہوتی ہے۔ مجھے کون ی باتیں ناگوار گزرتی ہیں اور شدید نفرت کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ان امتحانات کے بعد میری ای اور ابا کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ ای آتے ہی خوشی سے لیٹ کر رونے لگیں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کما "بیٹے میں بھی تم سے ناراض ہوا تھا۔ اسے بھول جاؤ۔ میں تم سے وہی پہلے جیسی محبت کرنے والا باب ہوں۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ تم اندر تھوڑا سا بھی غصہ 'تھوڑی سی بھی نفرت ہے خواہ کسی کے لئے ہے تو اسے نکال کر بھینک دو۔ دنیا کی کوئی سی بھی خواہش کرد۔ میں اپنی بساط کے مطابق اسے پوری

ای وقت چاچی اور چاچا آئے۔ چاچی نے میری بلاکس لیں۔ چاچا نے وعاکس دیں۔ جب وہ کمرے میں واخل ہوئے تھے تب انہیں ویکھتے ہی کن یاد آگئ تھی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ شاید وہ اپنے والدین کے پیچھے آنے والی ہو لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ جھے غصہ نہیں آیا۔ کوئی جوش یا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ صرف مایوی ہوئی۔ دو مرے دن ڈاکٹر نے کما "آج وقت کی پابندی نہیں ہے۔ ابھی لکھنا شروع کرو اور جب تک لکھ کتے ہو لکھتے ہے جاؤ۔"

میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ جو جی میں آیا' وہ لکھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر اسپتال کے دوسرے مریضوں کو دیکھنے گیا تھا' واپس آیا تو میرے تحریر شدہ کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایک اسٹنٹ لیڈی ڈاکٹر وہ تمام کاغذات ترتیب سے ایک فاکل میں رکھ کر لے گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر نے میرے ابا سے کما "تمہارا میٹا کسی کرن سے بہت زیادہ ایم جے کیا

"پھر میرے بیٹے کی زندگی میں شاہرہ کسی اور کی ولمن نہیں بن سکے گے۔" "کیا آپ دھمکی دے رہے ہیں؟" "آج دھمکی ہے کل دھاکا ہوگی۔"

''انجھی بات ہے۔ آج سے بوے بھائی کا احترام ختم سمجھو کوئی دھماکا ہوا تو منہ توڑ بواب دوں گا۔''

چاچا دو سرے دن شاہدہ کے ہونے والی سرال گئے تو وہاں چند بزرگوں نے کہا۔ 'ہمائی صاحب! آپ کچھ زیادہ ہی چالاک بن رہے ہیں۔ کیا یہ بتا کتے ہیں کہ آپ بٹی کی شادی اپنا خاندان چھوڑ کر ہمارے خاندان میں کیوں کر رہے ہیں؟'' چاچانے کہا۔ ''اس لئے کہ آپ کا لؤکا ہمیں پند ہے۔'' ''لیکن آپ کی لؤکی ہمیں پند نہیں ہے۔''

"يہ آپ كيا كمه رے بين؟ آپ نے بم من كيا عيب ديكھا ہے؟"

"کوئی عیب ہے تب ہی آپ کے خاندان میں اسے سمی نے ہو نہیں بنایا ہے۔ اب حاری زبان نہ کھلواؤ۔ حاری بھی بیٹیاں ہیں۔"

عاجا وہاں سے سر جھکا کر چلے آئے۔ ایک نیک سیرت بیٹی کی بدنامی سے دل کٹ رہا تھا۔ انہوں نے خاندان کے بزرگوں کو بلایا اور کما "بھائی جان اس خاندان کی ایک عزت دار بیٹی کو دوسرے خاندانوں میں جا کر بدنام کر رہے ہیں۔ ان کی یہ حرکت صرف میرے لئے نہیں آپ سب کے لئے بھی ندامت کا باعث ہے۔"

ایک بزرگ نے کما "درست کتے ہو۔ اکثر نمی ہوتا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کی بدنامیوں سے اونے خاندانوں کی عظمت اور وقار کو تظیس پہنچتی ہے۔ وانشمندی میں ہے کہ شاہدہ کی بدنای کو بیس روک دیا جائے اور اپنے ہی خاندان میں اس کی شادی کر وی جائے۔ "
دو سرے بزرگ نے کما۔ "دہ سلمان کے ساتھ بدنام ہو رہی ہے۔ سلمان ہی اس کے سرکی چادر بن سکتا ہے اور کی پارسائی کا بھرم رکھ سکتا ہے۔ "

چاچا نے کما "میں بھائی جان کی تاوانی اور زیادتیاں بیان کر رہا ہوں اور آپ لوگ ان کی ہی حمایت میں بول رہے ہیں؟"

ایک اور بزرگ نے کہا ''اگر ہمیں جہال دیدہ سمجھ کر فیصلہ کرنے بلایا ہے تو فیصلہ یمی ہے دوسرے خاندانوں میں بٹی کا رشتہ کرنے اور بدنای کو دور تک پھیلانے سے صرف تماری نہیں ہم سب کی ذلت اور رسوائی ہے۔"

آیک آور بزرگ نے کما "تہرس آپ بھائی جان کا احمان مانا چاہئے۔ کہ شادی نے پہلے رسوا ہونے والی کو وہ بنو بنا رہا ہے۔ اس شادی کے بعد کوئی تمماری بیٹی کی طرف انگلی اٹھانے کی بھی جرات نہیں کرے گا۔"

عرمیں اور رفتے میں تم سے بوے ہیں پھر بھی تمہارے آگے جھک رہے ہیں۔" "جمالی' آپ جھکتے جھکتے ٹوٹ جائمیں گ۔ پھر بھی وہ ذلیل اور کم ظرف میرا واماد نہیں ۔ گا۔"

یں ہے۔ ابا نے پوچھا "الیمی کیا قیامت ہو گئی ہے کہ معانی اور توبہ کا کوئی دروازہ ہی نہیں کھل ۱۹۰۳

چاچانے کما "آپ دیکھنا اور سنتا ہی چاہتے ہیں تو ابھی وکھا تا اور سنا تا ہوں۔"
انہوں نے اپنی الماری کھول کر کچھ کاغذات نکالے۔ پھرایک ایک کاغذ میرے ابا کے منہ پر سیکتے ہوئے کما "بے دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ پڑھیں۔ آپ کے بیٹے کے دوستوں نے ڈاک کے ذریعے میری بیٹی کو یہ خط کھے ہیں۔ یہ ایسے خطوط ہیں جنہیں فورا جلا دینا چاہئے لیکن میں نے ثبوت کے طور پر رکھا ہے کہ آپ کا وہ کم ظرف بیٹا کیسی محفلوں میں میری بیٹی کی بے حیائی کی باتیں کرتا ہے۔"

پائل ہو جاوں:

"خدا نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کچھ الیا ہو- یہ تو خاندانی دشنی کی بنیاد پڑ گئی ہےآپ دونوں بھائیوں نے ایسے نازک موقع پر صبر اور دانشمندی سے کام نہ لیا تو ایک طرف
مارا بیٹا پھرے پاگل ہو جائے گا اور شادہ مفت میں بدنام ہوتی رہے گ-"

'' آپ ہماری شادہ کی فکر نہ کریں۔ اس کے نصیب میں جو ہوگا وہ بھکت لے گی۔ آپ مرانی کر کے گفتگو کا موضوع بدل ویں یا یمال سے چلے جا کیں۔"

میں رہے سو ہوں ہوں دیں ہے۔ میں میں بتا کر دیا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ نہیں وکھا کتے تھے۔
میرے پاس آتے تھے اور جھوٹی ترلیاں دیتے تھے کہ ابھی شاہدہ کو رشتے کے لئے راضی کیا
جا رہا ہے۔ پھر چاچی اور چاچا ہے کتے ہیں کہ سلمان جب دمافی طور پر بالکل نارمل ہو جائے
گا تو رشتے کی بات آگے برھائی جائے گی۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ پر سکون اور نارمل رکھنے
کے لئے ایس باتیں کرتے رہتے تھے۔

سمائی طن! یه میری زندگی میں نہیں ہوگا۔"

میرے اندر بے چینی می بھڑ پھڑانے گلی۔ وہ ہاتھ آتے آتے نکل جاتی تھی۔ میں نے داز دی۔ "کزن!"

باتھ روم کی طرف دیکھا۔ اس کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے واش بیس میں بانی گرنے کی آداز آ رہی تھی۔ میں نے ذرا اطمینان کی سانس لی پھر ہاتھ روم کے قریب آکر کہا۔ "کزن! خریت تو ہے۔ تم نے دروازہ کھلا رکھا ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں۔ کیا مدد کے لئے آؤں؟"

اندر خاموشی تھی۔ میں نے بنتے ہوئے کما "بھی نداق کر رہا تھا۔ اندر نہیں آؤں گا۔ یماں انظار کر رہا ہوں۔"

میں متی میں جھومتا ہوا بستر پر آکر چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس بستر پر میں بونے دو برس تک تنا مو تا رہا تھا۔ آج ای کے لیے برس تک تنا مو تا رہا تھا۔ آج ای کے لیے بستر پر پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مجھے وستک سائی دی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک نہیں تھی۔ کھٹکا سا ہوا تھا۔ کو تھی کے تمام دروازے اندر سے بند تھے پھر رابداری میں کون ہو سکتا تھا؟"

میں نے بسرے اٹھ کر دردازے کے پاس آکر بوچھا ''کون ہے؟"

جواب سیں ملا- میں نے اندر کی چنی گرائی بھر دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ سیں کھلا۔ میں نے زور زور سے جھٹکا دیا- پتا چلا وہ باہر سے بند ہے۔ میں ابھی اس دروازے سے اندر آیا تھا۔ اسے باہر کی طرف سے کھلا ہونا چاہئے تھا۔ پھر یہ کیے بند ہو گیا۔ میں نے چیخ کر پوچھا۔ "باہر ۔۔۔۔۔ کون ہے؟ کس نے وروازہ بند کیا ہے؟"

جواب میں بحلی کی زور دار کڑک سائی دی۔ میں وہاں سے پلٹ کر تیزی سے چانا ہوا باتھ روم کے پاس آیا۔ پھر دروازے کو کھول دیا۔ واش بیس کا نکا کھلا ہوا تھا اور پانی بیس میں گر رہا تھا۔ میں نے اندر آکر ویکھا 'وہ نہیں تھی۔ میں نے چیخ کر آواز دی۔ ''شاہرہ!'' جواب میں بادل گرجنے گئے۔ جب گرجنے کی آواز پھھ کم ہوئی تو وستک سائی دی۔ میں باتھ روم سے نکل کر کمرے کے بند دروازے کی طرف جانے لگا۔ پھر دستک من کر رک کیا۔ گھوم کر کھڑکی کی سمت دیکھا۔ پھر ایک بار وہاں دستک ہوئی۔ میں نے آگے بردھ کر صحن میں کھلنے والی کھڑکی کے بٹ کھول دیے۔

تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ صحن میں موسلا وھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ تنگ پاجاہے اور الممل کے کرتے میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے بدن پر سماگ کا سرخ جوڑا نہیں تھا۔ میں اے تیج پر چاہتا تھا' وہ صحن میں تھی۔ بھیگئے کا عجب ساں پیش کر رہی تھی۔ احساس میں گدی گدی گدی پیدا کر ہی تھی۔ آج ہے ٹھیک ایک برس پیلے اس بارش میں اس صحن میں اس کا یکی نظارہ تھا۔ اس وقت چاچی اور چاچا کی بیداری کے خوف ہے صحن میں نہیں گیا تھا۔ آج بھی نہیں جا سکتا تھا اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔

وہاں بیٹھے ہوئے سب سے معمر بزرگ نے کما "خاندان کے تمام بزرگوں نے متفقہ فیملہ سنا ویا ہے۔ اگر تم نے فیملہ تسلیم نہ کیا تو ہم دیکھیں گے کہ بیٹی کا بیاہ کمال کرو گے۔ مارے جیتے جی شاہرہ خاندان پر کیچڑ اچھالنے کے لئے دو سرے گھر نمیں جائے گی۔"

چاچا وہاں سے سرجمکا کر چاچی کے پاس آئے۔ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی شاہرہ نے کما "ابا! آپ دونوں سکے بھائی ہیں۔ آپ کی برقستی یہ ہے کہ آپ بین کے باب ہیں۔ آپ کو تو بارنا ہی بڑے گا۔"

و ہر میں پر سے بات ہے۔ جاجا راضی ہو گئے۔ ای نے آگر مجھے خوشخبری سنائی۔ ڈاکٹر نے سنا تو اس نے مبار کباد دی۔ ابانے کما "آپ کے بیٹے کا یمی ایک علاج تھا۔ آپ لوگ دانشمندی کا خبوت دے

رہے ہیں۔"

ابا اس معاطے میں دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے جمعے کو برات لے کر بھائی کے گھر

بہنچ گئے۔ چاچا نے کما تھا' شادی کی رات شادہ رخصت ہو کر میلوں دور پنڈ والی حویلی میں

نہیں جائے گی۔ ولما دلهن اس کوشی میں رہیں گے۔ دوسری صبح رخصتی ہوگ۔ اور شاہدہ

نہیں جائے گی۔ دلما دلمن اس کوشی میں رہیں گے۔ دوسری سبح رخصتی ہوگ۔ اور شاہدہ

نے اپی ماں سے کما تھا۔ نکاح کے بعد وہ میرے ساتھ تنا اس کو تھی میں رہے گا۔ تمام براتی اور میکے والے دوسری کو تھی میں رات گزاریں گے۔ بوں بھی براتی تعداد میں صرف پدرہ تھے۔ چونکہ ایک ہی خاندان تھا اس لئے وہ براتی بھی تھے اور شاہدہ کے میکے والے بھی۔ انہوں نے ای محلے میں ایک دن اور ایک رات کے لئے کو تھی حاصل کرلی تھی۔ بھی۔ انہوں نے ای محلے میں ایک دن اور ایک رات کے لئے کو تھی حاصل کرلی تھی۔

نکاح برحاتے وقت بارش ہونے گلی تھی۔ اگر وہ شادی اطمینان اور سہولت سے ہوتی تو بارش کے موسم میں کبھی نہ ہوتی گر سچائی کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ زبردسی کی شادی محض میرے علاج کے لئے ہو رہی تھی۔ اس لئے کسی بھی موسم میں اور کسی حالت میں ہو

عتی تھی لندا دہ ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری زندگی کے اندھیروں میں آسیب بن کر آنے والی حقیقت بن میں بہت خوش تھا۔ میری زندگی کے اندھیروں میں آسیب بن کر آنے والی حقیقت بن

کر آ رہی تھی۔ نکاح کے بعد کھانے کا انظام دوسری کو تھی میں تھا۔ چند عورتوں نے میکے میں ہونے والی دلها دلهن کی رسومات اوا کیں۔ پھروہ ولهن کو اس کمرے میں لے گئیں جہال کھی میں رہا کرنا تھا۔ پھروہ واپس آئیں۔ ای اور چاچی نے جھے دعائیں دیں۔ میں ان کے ساتھ کو تھی کے باہر برآمدے تک آیا۔ جب وہ دوسری کو تھی کی طرف جانے لگیں تو پھر بارش ہونے گئی تھی۔ میں سوچا انہیں رک جانے کو کموں لیکن زبان نہیں کھلی۔ آج یہال

سمی کی موجودگی گوارہ سیں تھی۔ وہ نظروں سے او جل ہو گئیں تو میں برآمدے سے گزر کر اندر آیا۔ بیرونی وروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ پھر راہداری میں چاتا ہوا اپنے کمرے کے وروازے بر آگیا۔ میرے

کو آندر سے بند کر دیا۔ چگر راہداری میں چہا ہو، آپ سرے کے ورو رسے پر دل کی دھر کنیں کچھ پاگل ہو رہی تھیں۔ میں نے آہتگی سے دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے بستر کی طرف دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ دلهن کی سے ہونی تھی۔

« <u>.</u> .

دروازه کھولو۔ میں تہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم مجھے پاگل بنا رہی ہو۔ میں پاگل نہیں بن سكنا- مين يأكل نهين ہوں-"

میری بیشانی آبنی جالیوں سے لولمان ہو رہی تھی۔ اس نے کما تم پاگل ہو "تم پاگل رہو گے۔ تم نے جمعے بدکار ابت کیا۔ میں تہیں پاگل ابت کروں گے۔ تم میرا بد بدن مجم حاصل نہیں کر سکو گے۔"

میں نے طلق پھاڑ کر پوچھا "تم کب کی بہتی رہوگ۔ یہ وروازہ کب تک بند رہے

اس نے مریبان سے ایک چھوٹی می شیشی نکالی چرکما "اگر مارا نکاح جائز ہے تو پھر بون کے مرتے ہی شوہر نامحرم ہو جاتا ہے۔ پھر مرحومہ کو چھونا تو دور کی بات ہے اس کی صورت بھی ویکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ صبح جب دروازہ کھلے گا تو دنیا والے موجود رہیں گے۔ ان کی موجودگی میں تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکو عے۔"

اس نے شیشی کھول کر منہ سے لگا لی۔ میں آئی جالیوں کو جھنجوڑنے لگا۔ مر عمرانے لگا- وہ تمام زہر طل سے ا آرنے کے بعد زور سے چیخ کر بول-

سوال: "چیا کی بنی کو کیا کہتے ہیں؟"

جواب: "بچین میں بمن اور جوانی میں کزن کہتے ہیں۔"

اور کزن نامحرم ہوتی ہے۔ میں کل بھی ناقابل حصول تھی۔ مرنے کے بعد بھی رہوں

وہ پانی سے بھرے ہوئے صحن کے فرش بر گر بڑی۔ میں دوڑ ما ہوا وروازے کے پاس آیا۔ اے جھنجوڑنے لگا۔ وہ کھل نہیں سکتا تھا۔ اے تکریں مارنے لگا۔ وہ ٹوٹ نہیں سکتا تفا- میں فرش پر بچھاڑیں کمانے لگا گر مر نہیں سکتا تھا۔ نہ یہ ہو سکتا تھا نہ وہ ہو سکتا تھا۔ میں نے آخری بار کن کو بکارنے کے لئے جی ماری پھر بے ہوش ہو گیا۔

پا نمیں کتے مینے کتے برس گزر گئے ہیں۔ میں زندہ ہول مگر زندول میں نہیں ہوں۔ مجھی تارمل رہتا ہوں تو یہ ونیا سمجھ میں آتی ہے مجھی ایب نارمل ہو تا ہوں تو ایک عالم نامعلوم میں رہتا ہوں۔ اور قبر کو بھی توعالم نامعلوم کما جاتا ہے۔ یوں میرے قبر میں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔

ختهشد

میں نے بے چین ہو کر کما۔ "آج میں صحن میں آسکتا ہوں وروازہ کھولو۔" وہ بولی "تم نے الی ولمن ویکھی یا سی ہے جو پہلی رات سے پر نہ ہو صحن کی بارثرہ

"واقعی ویمی نه سی- وروازه کھولو- ہم ولها ولهن سه رات بارش میں منائمیں مے-" وہ آنگن میں مجھی اوھر جا رہی تھی۔ مجھی اوھر آ رہی تھی۔ آنے جانے میں بدن لمریں لیتا تھا۔ زلفوں سے پانی مسلسل نیک رہا تھا اور گوری جلد پر تھسل رہا تھا۔ وہ تھسل کر صحن ك على فرش ير ذرا دور ك كئ فرش ك يانى من لينى موئى جل يرى لك ربى تقى - أيك بمربور انگزائی لیتے ہوئے کمہ رہی تھی۔ "میں تساری دلمن ہوتی تو تیج پر ہوتی۔ ایک نا

محرم ہوں۔ اس لئے مارے ورمیان بند وروازے کی دیوار ہے۔" "بير كيا كواس ب- تم نامحرم نهيل مو ميري منكوحه مود جارا نكاح برهايا كيا ب-" "تم نے اور تمارے باپ نے مجھ ہر پہلوے گھر کر بدنای کے عذاب میں مثلا کر کے ای طرح منکوحہ کے بسر پنچانا چاہا ہے جس طرح چند بدمعاش مجبور اوکی کو زبردتی

ہوں کے بسر پر لاتے ہیں۔"

بیل روئی ہوئی اس کہتی ہوئی آسان کے ایک طرف سے دوسری طرف چلی گئ-اس نے بوجھا۔ "بولو- کسی کو مجور کر کے نکاح قبول کرانے سے نامحرم ، محرم ہو جاتی ہے۔ یہ کس زہب میں ہے کہ جب تھٹر کھا کر بھی کسی کو بستریر نہ لا سکو ازخم کھا کر بھی · ایک شریف زادی کو مجبور نه کر سکو ..... تنائی مین کلام پاک کو درمیان دیکیه کر شیطانی ارادے میں کامیاب نہ ہو سکو تو ساج اور برادری کے ٹھیکیداروں سے آبر ولوشنے کا نکاح نامہ حاصل کر او- کل میری لاش و کھے کر تہیں اور تمہارے باپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے نکاح نمیں ہو آ بلکہ سمی بے بس کے جذبات کا خراق اڑایا جا آ ہے۔"

باول كرفي كئے- تائيد ميں إلى إلى كتے كئے-وہ بول رہی تھی مگر بہت کم شائی دے رہی تھی۔ جب برق سر صحن امراتی ہو تو صرف نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے کھڑی کی جالیوں سے دونوں بازو اس کی طرف بردھائے۔ كر كرا كركها "مجه آنے دو- ميرے دماغ ميں جنم دمك رہا ہے- ميں كھڑى تو رون گا- اپنا

سر پھوڑ لول گا-"

"آگر تمهارے ول میں خدا کا خوف ہو یا تو میں دروازہ کھول کر تمهارے پاس آ جاتی مگر ایک بے دین اور بے ایمان کے پاس نہیں آؤل گی- تم نے مقدس کتاب کا احرام نہیں كيا- ايمان والے موتے تو دنيا سے كتے ، تمارى كن كلام الى كے سائے ميں باوضو آئى اور باوضو گئے۔ اگر صرف میری توہین ہوتی تو میں برداشت کر لیتی لیکن تم نے کلام اللی کی نفی کی ہے۔ تہیں اس کی سزا ضرور ملے گی-"

میں نے گرجتے ہوئے کھڑی کی آہنی جالیوں پر سر مارتے ہوئے کما "وروازہ کھولو-